

والعالم المعالم القال

W.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN









ماہ نامدسر کزشت میں شائع ہونے والی ہرتحریرے جملہ حقوق طبع لفل بجق اوارہ محفوظ ہیں بھی ارویا ادارے کے لئے اس کے کسی سی سے ک اشامت یا کسی بعی طرح کے استعال سے پہلے تحریری اجازت لیناضروری ہے۔ اصورت میراوارہ ڈالونی جارہ جوئی کائن رکھ ا م تااجهار عيان في بدار يشاع كيم التي الما والرواح و الما الما والرواح الما الما والمراح الما الما والم

## VVV·Daksoci

قارتين كرام! السلام عليم!

مجمى مجمى اليي كهانيان بحي نظر آجاتي بين جو چند جملول مين بہت کچھ کبدوی ہیں۔'' لی ٹی وی کے گیٹ پر ایک بڑے مال بیٹے دباڑیں مار مار کررورے تھے۔ مائے اردو میری پیاری اردو کبد کبد کروہ سرپیٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہوا كيا ہے؟ انبول نے ايك اسكرين شائ سائے كر ویا۔اسکرین شاف بی ٹی وی کے خبرتامے کا تھا،جس میں موقے موقے حرف بیں خراکھی ہوئی تھی" تشمیری اور پاکتانی ایک جان دو کلب بین اسکرین شاث و کمه کر میں نے یو چھا' آپ ہیں کون؟ تو دوسر پیٹ کر بولے اپنے آپ سے شرمندہ زیڈاے بخاری ہوں۔'' کہانی مجھے اس لیے بھی پند آئی کہ چند جملوں میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔اس وقت تقریباً تمام چینکو پر جواردواستعال موری ہےا ہے سن اور دیکھ کر یقینا زیراے بخاری کی روح شرمندہ بوری ہوگی۔ بھلے بی زیراے بخاری اردو کے بہت بڑے مصلح نہیں تھے لیکن انہوں نے نشریاتی اداروں میں اردو کی جس طرح خدمت کی ۔اردو کے تلفظ پر نظر رکھی اے بھلایا نہیں جا سکتا لیکن آج جس طرح تمام نشریاتی ادارے اردو کے ساتھ نداق کررہے ہیں اے ویکھتے ہوئے بھی کہاجا سکتا ہے کہا گریمی حال رہا تو وہ دن دورنبیں جب اردو نامی زبان کی تمام شیر بی ختم ہو کر بازاری زبان باقی ره جائے گی۔

نہیں تھیل اے دائ یاروں سے کبد دو کہ آئی ہے اردو زباں آتے آتے

معراج رسول

جلد 26 \$ شماره 11 \$ دسمبر 2016 ء



مديره اعلى: عزرارسول

شعداشتهادات

نَجَاشَتَهِاللَّت مُشْتَرَادِعَان 90333-2256789 المَايِدَ كَالِي مُحَدِّمُونَ اللهُ 2168391 المَايُدُ كَالِي اللهُ مُعَلِّم اللهُ 2895528 المَايُدُولابور المُوالِيَ اللهُ 214400 0300-4214400

\*\*\*

تيت في يرچه 60 روپ په زيسالانه 800 روپ

پبلشروپروپرانش: عذرارشول مقام اشاعت: ۵-63 فيرا ايم شينش ويش كرال يايمن كورگي وو كلچى 75500 پرنشر: جيرصن مطبوعه: اين سن پشك پرين باي اشير يم كراري

ئىلاكتابت كاپتا **ھ** يۇسٹ بىم نېر 982 كراچى 74200

Phone :35804200 Fax :35802551 E-mail: jdpgroup/a hotmail.com



WWW.PAKSOCIETY.COM

# wwwgpalkspeletycom

#### الم سرگزشت

1906 ويس اس نے آگرے كے ايك زين وار كرانے بي جنم ليا۔ نام اس كا مح على شاه ركھا كيا۔ كريس عزت واو قیر محبت وعقیدت کے انبار تنے جواس کے معرف کے نہ تنے بلکہ معیشت اور اقتصادیات پر بھی بار تنے۔ ودسرى طرف خاعدانى وحمن بندوق تانے كورے تے اورسر پر باب كا سايد ند تھا۔ مال كا بجر پور بيار حاصلي تعاليمن باب كى يات بى كچماور موتى ہے۔ جب وہ ڈيڑھ يا دوسال كا تعامنى سرے شفقت پدرى كى روا چمن كئ تعى \_اس نے باپ کے مطلق جو پچھ سناوہ دوسروں سے سنا۔ ہر مخص اس کے باپ کی خوش اخلاقی ، بذلہ بچی کے قصے سنا تالیکن مال ہروفت آنسو بہاتی نظر آتی عید تہوار پر مال اے نے کیڑے پہنا کرروتی باہر آتا تو عزیز رہنے واراے گلے لگا لگا کرروتے اور وہ سہم جاتا۔ای لیےاہے رونے ہے چڑ ہوگئی تھی اور اس نے مال کوٹو کنا شروع کردیا ہے کی ضد و کیدکر مال بھی رونے سے اجتناب بریخ گل۔ پڑھنے کی عمر آئی تورسم بھم اللہ مجد کے پیش امام نے کرائی لیکن ابجد کا علم ماں نے ویٹا شروع کیا۔وہ ابتدائی قاعدے کے ساتھ سیت آموز قصے کہانیاں سنائی۔خدا اور رسول کی ہاتیں بتاتی - قصص الانبیاء کا بہت ساحصہ یاد کرایا مجروادی کی سوتلی بہن نے تعلیم دینا شروع کردی ان کے بعد مولوی عبدالجيد وكى كوثوث كے ليے مقرد كيا۔ الكريزى تعليم كے ليے بھى اساتذ ومقرر ہوئے۔ كيار وسال كى عرتك يخيخ يَنْجِيِّ الْسِينِ عِلالِين .... مَكَانُوةَ اورمنطق كي ابتدائي كتاب مرقاة پرْ حاديا۔ بهنو في سيد شغراد على اس زيانے ميں على گڑھ میں جیلر تھے۔ان کے بلاوے پرمیلدد مجھنے ویکرعزیزوں کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا۔ اس وقت تک علی گڑھ كالح ، كالح بى تقا، يوغورى بن تبديل بين موا تقا\_ايك بارجب وعلى كره كميا تو ببنوني اعلى كره كالح لے ك اورمولا ناعبداللدانساري ناظم ويينات كي خدمت ش پش كرديا كرآب وجاجي "كرويكسين يد يجد روه بحى رباب يا صرف وقت يربادكرر باب-امتخان ليا كياتو كم عمرى كے باوجودات بهت زياد و تبر لے۔اس بات نے سب كوسرور كرديا- كراس مدرسه عاليه يس وافل كراويا كياجهال مفتى سعاوت الشدرس تق\_اس مدرمساك كي بعدايك امتحان پاس کرتے ہوئے خود مدرس کے عہدے پرآ گئے۔ساتھ ہی ساتھ شعرو بخن سے بھی دلچیں برحتی رہی۔والد سیدا صغر علی شاہ اصنور چیاسیدعبدالعلی شاہ بیدل، جدمحتر مسیدمظفر علی شاہ بھی فاری واردو میں شاعری کرتے تھے اس ليے پيشوق انيں بھي تھيرے رہا۔ شاعرى نوعمرى سے شروع ہوئي تھى جس ميں اب پھٹلى آچكى تھى۔ بچين ميں جب شاعری مختیوں چل ری تھی۔ تمام رہتے واروں کے معراؤ کوں نے ایک الجمن بنا کی تھی جس کے زیرا ہمام بزرگوں ے چیپ کر ہر پندرہ دن بعد ایک مشاعرہ منعقد کر لیتے تھے چراس مشاعرے میں باہر کے نوعمراز کے بنی شال ہونے مجھادراس مشاعرے کی شہرت شہر بحریس سیلنے تھی۔ان کے اجتھاشعار ایک سے دوسرے تک وہنچے کھے پھر انہوں نے غریس رسائل کو معجنی شروع کیں اور و چینے بھی لکیس اور و وار دوشعراء میں آیک اہم نام کی حیثیت ہے سامنے آنے گھے۔ جگرمرادآبادی ، فانی ، جوش جیے شعراے ملاقاتیں ہونے لکیس۔ شاعری میں نت نے تجربے کیے جانے لكے۔اس دوركا شايد بى كوئي ايك ايسامعروف نام موجو آكره آئے اوران سے ملاقات كرنے ندينيے۔ جب كديد خودمشاعروں سے دور بھامحے تھے۔ان کی قابل تذکرہ تصانیف میں نغمہ اور اسلام، میکدہ، حرف تمنا، نفتد اقبال، متفرق مضامین کافی مقبول ہیں۔ونیائے اوب انہیں میکش اکبرآبادی کے نام سے جانتی ہے۔

PATOTETY AND THE PROPERTY AND THE PROPER



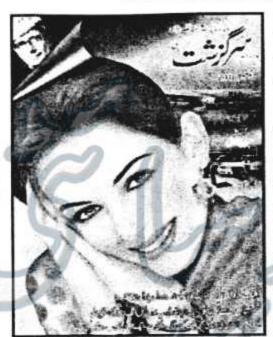

الماعاز حسين سفار كاتجزية وريور تقل . "جب سركزشت باتعدي تابة آب حاری خوشی کا اعداز و بیش کر سکتے۔ بار بارو یکھتے اور صفحات النتے ہیں۔ بوی احتیاط اور پیار کا سلوک کرتے ہیں۔ سرور ت مح چیکا نہ جو تو کوئد لگا کر جوڑتے ہیں۔ ہر کہانی کا جائزہ لنتے ہیں ۔ تطوط اور ناموں برخور کرتے ہیں۔ آسانی کے لیے یوں جامے جے بجے کے ہاتھ نیا تعلونا آئے تو کیسانجس ہوتا ہے۔ جس کی رسائل کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن سر گزشت کا اپنا معاراورا النائل ے مر بورے چیس سال سے ساتھ بھا رے ہیں۔ابتداء سے آج ک حاری متقل حراجی دیکے لیں۔ آپ مندانساف پر بیٹے ہیں۔ سرا جزا کے مالک ہیں۔ قارئین کی ہے جیس ذہن میں تازہ رکیس ہم اتنا ہی مختانہ ماہے ہیں۔ انور عباس شاہ مند صدارت برفائز بن اس اعزاز کے لیے مری تک خواہشات قول کر کے ساوات میل ہے ہونے کے نام طے سحت و تندری کے لیے دعا فر مادیں \_ بھر کے تمام دوستوں کوسلام\_ "انوم كى شخصيات "مين وقار يونس، جون الميا، مشاق محر، فواد خان \_ شخ رشيد اورغلام مصطفى حتو كى ے متعلق معلومات حرہ وے مکئیں۔''شمشال سے ٹورنؤ'' دلچیپ ہے۔ ندیم اقبال کا اپنا حراج اور اعداز ہے۔" مراب" ے متعلق جران موں کہ کاشف زیر انتائی محت سے لکھ

رے تھ ، ہر کردار کے ساتھ انساف کردے تھ لین بڑھے والوں میں کھیدرائے دینے گئے تھے کہ سلسلہ یکسانیت کا شکار ہو چکا ہا اس لیے بد كبانى سميث كرنيا سلسلة شروع كياجائي-اب بدايتداء كى طرح ودباره مقوليت حاصل كريكل بيرسب كواب احماس بوابيجس كاسارا كريدث ابن را بين خود بنائے والے تنظيم اور بهاڑوں جيسا حوصله كے والے كاشف زير كوجا تا ہے۔ ان كى اس طبع زاد كہانى بيس ملاحيتيں عروج یرنظر آتی ہیں۔اللہ ان کی لفزشیں معاف فرما کر جت کے پاغ مسکن بنائے ، (آمین)۔اب کی بیانیوں کی طرف آتے ہیں۔اس پارزیادہ تر کہانیاں بھاری جسامت میں نظر آ ربی ہیں۔اس رعایت ہے کہنا جا ہتا ہوں کہ پرجس اور دلچسپ ہوں گی۔"انجام" میں دین محمرا پی تربیت، ماحول اور پیشے کے ہاتھوں مجبورتھا۔ دوست ، کا مک اورشا گرولڑ کے بھی الی ذہنیت اور حراج کے ملے کداخلاق سنوار نے ،کروارسازی اورشر فاء ے منتکواور برجنے کا سلقہ سکھانے کی بجائے محض دولت کمانے اوراکشاکرنے کے دائے پرلگا دیا۔ ملک کے حالات سیای ا تاریخ حال اور زہی لگاؤے کوئی سدے بدھ تہتی۔ اس کی حرکتیں ، فلک کرنا اور مھٹیا سوچ اس ماحول کی مرہون منت ہے۔ جھے تمین کے باغیانہ کیچ برکوئی اعتراض میں ہا کروہ کمزوری دکھاتی تو آج یا گل ہو بھی ہوتی یا کس خانے میں زندگی گزار رہی ہوتی۔اصغراس کے لیے طلعی تھا اور مملی قدم اشایا جس نیک نی کا صلداللہ نے یوں دیا کدوہ آج کامیاب اور مطمئن زعر گی گزاررہے ہیں۔ ماضی دنن ہو چکا ہے اور خوشیاں جار دیواری کے اعدر ہر کوشے ش اوٹ ہوٹ ہورہی ہیں۔" ہازگشت' پڑھنے کے بعد دوسوال میرے ذہن میں آئے ہیں۔ کسی کی عزت سے کھیلنے کی سزاا جی عزت کی يا الى ب اكريداصول سل درسل چال رباتويدسلسله قيامت ك جارى رب كارايدافعل كرنے والا يبلے جرم سے يبلے معصوم موتاب، وه كون اور مس کناه کی یاداش میں گندگی میں اتر تا ہے۔ حمره اور اس جیسی لڑکیاں س لفزش کی وجہ سے ظلم و بربریت کی جینٹ چڑھتی ہیں۔ یہاں بھی مردوں کے کروے موروں کو بھکتانے بڑے۔اس ناانصافی کی کیا توجید پیش کی جاسکتی ہے ہیں سب کے لیے لا تکریہے۔"او کچی ناک" بھیے وراے بار بارو بہاتوں میں کھلے جاتے ہیں لیکن ان واقعات نے راا دیا ہے۔اے ضدء انا اور بریختی کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔رضیہ عمولی علطی ك باوجود معصوم لرك تقى مكى عرقى سيدهى راه وكمان اوراو في في سمجان والاكوئى ندتها \_ كي كياخرتنى كدمعولى رقعد كى ابتدا ي جنم لين والا قصداتی تبای پھیلائے گا کداڑات اگل للوں تک خطل ہوجائیں گے۔ غصے کو قابور کھ کرمتبادل حل بھی نکالا جاسکتا ہے۔ جب دیکھنے والی آگھ بند موجائے تو کس نے ویکھنا ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پر کتنے ایوارڈٹل رہے ہیں جوسزا خاندان کے دوسرے لوگوں نے بھکتی وہ کس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی؟ دوطمع " میں صفدر کواتی رعایت دی جاسکتی ہے کہ دونفسیاتی عارضے میں جلا تھااس کے والدین قصور وار ہیں جواس کے جرائم پر يرده والت اوردوسرول كوقرباني كا بكراينات رب- بكراس يرنظرندركي ،اساكيلا چهوڙ ديا۔ سوچناچا بيقا كمرض دوباره حمله آور موسكا ب\_

دسمبر 10 100ء

شمر فضورہ وتے ہوئے گی برقست دی کرماری سزائی اکلی جان کو پھکٹنی پڑیں۔ بدماز قد رت جانی ہے کہ کوئی کوں اور کیے بضرر کردارد کنے کے باوجود جلنے کڑھنے کے لیے چن لیا جاتا ہے اور بھی قاتل بھی بیڑھیں لگاتے بظاہر سلمنن اور طویل زعر کی جیتے ہیں یہاں انسانی ذہن کی موج بانجھ ہوجاتی ہے۔'' مانوس اجنی'' بھی ماں نے کمال حکمت عمل سے بٹی کوز مانے کے سرد کرد ہے آگائی دی ہے لیکن ایک عمر اسی آئی ہے کہ ہے تک کرنے والے خوشیوں کے قاتل کلتے ہیں۔ ذہن بھی ایسے با غیانہ خیالات جنم لے کر اود حم مچاتے ہیں کہ بندہ خود کو عقل کل مجت ہے۔ جب ہوئی آتا ہے تو دل کے سارے خوش نما موسم دستک دے کر اور خزاں کو ڈیوٹی سونپ کرلوٹ جاتے ہیں۔ تب تا پہندیدہ ماحول بھی سر پر اکن کی صورت تو ل کرنا پڑتا ہے کو تکہ جب کے سارے بے ہاتھ سے لگل سے جو تے ہیں۔''

ہیں۔ بہت مختر حین جائے تر ہو گئے۔ بیر کرشت کا احسان ہے کہ میں اردوش است اجتماریقے سے ایسے لوگوں کے بارے ش معلومات ویتا ب يرى ايك تجويزب-شايد كم ادارے والي محل منفق موجاكس كر مراب "كساتھ ساتھ ايك اورطويل سلسك مي مولين وو، دوسلسله وار كهانيال مول، ب شك كي ميانيال كم كر ك جاريا يا في كرليل - اب جلتي مول اسيخ دوستول كم تفل معير خيال " يس يبل غمر يرانورهاس شاہ مبارکان مبارکان، بہت اچھا اور جامع تیمرہ آپ کے ایف آئی آروالی بات پر بہت بھی آئی ورنداس سے جملے اینے خط براوارے والوں کا تبرو بر حربب ضدآیا تھا۔ (خط لکسناتھ کار کی پہلی سرحی ہے۔خط میں الفاظ کا سجے استعال، کہانیاں لکھنے کا فن سکھاتا ہے) آپ نے ڈاکٹر روبینه کوجوکهای اس منتق مول نزابت افشال! آب کاتیمر و تقریمن بهت بیاراب عبدالکیم کاتیمر و می مختر کین اجهاب حسب سابق عبدالبيارردي اينه جامع اورثنا تدارتبسره ليكر حاضر تضكين اكرتوحيدي بمائي نے استے اصل اور سے راز كھول ديے تو پحر كھر بي ان كي خرتيس ہو گی۔روی صاحب چر عرصہ مبلے دو تین صلاح الدین ابولی پیدا ہوئے تھے۔ان کوہم سب نے ال کر بھائی دی۔ کہتے ہیں کہ ایک ون حق آئے گاور باطل مث جائے گا۔ بھائی اب تو تیا مت کی نشانیاں ہیں۔ نہ جانے کب زندگی کی شام ہوجائے۔ سیف اللہ بھی بہت جذباتی اور پُر الرّتيمرہ الكرماضر تع مدره ويرايس سلامت مول ، اتى جلدى آپ لوگول كا يجيانيس چور تار آپ كاشا عداراور جامع تبره ير هارالله تعالى ترام مورتوں کوشیطان اور خاص کر ان گندے مردوں سے بچائے ، آئین مجراحمد رضا انصاری دیکم بھائی۔ سرگزشت ہے آپ کی محبت و بیار دیکھ کے ا في ديواكي رجي الني آئي ش مي دوتين إدر كشي ش جاكرياكرتي مول - تيمرخان مي تيمره كساته شادى كايينام دين بعي ماضر - بمائي آپ کوشادی ہے کس نے روکا ہے بیان سعید رسول ہے بس شرط ہے کہ بوی کے ساتھ عزت واحر ام سے رہو تیمرواچوا لکھتے ہو۔ سیدمسرت جیس مجي قل سائز تغصيلي، جامع ليكن شاعدار تبرو لے كر حاضر تھے۔ كائي معلومات مجي دے كيا۔ بہت اجھے ويلڈن ..... ااولي ﷺ كائر سوز تبعرہ مجھے یا دکرنے کاشکریں۔ بہت ایسا لکھتے ہو مجی رمن بھی اس بار پر مختفر تبعرہ لے کرامر یکا سے حاضر تھی۔ اعجاز بھائی ان ڈاک والوں کا مجھے علاج نہیں موسكا\_اس مك كاكوكى بحى بنده مدهر تانيل جا بتاليكن دوسرول كوسدهر في كتفين ابنا فرض اولين بحصة بين آب كاتبره بميث برارشت كي شان ہے۔آپ عصرف سوال کیا آپ ہم سب دوستوں سے ناراض ہیں کہ تیمرے میں کی روست کا ذکر تیس ہوتا؟ م انورآف مردان آپ ك الن محبت كالشكريد بهائى ميرامى علاقد جارسده ب-ويكم بخيررا فلے سعيداحمر جاند بهائى سب دوستوں كو بائے اور مجمع بائے بائے اتبره اچھاب۔انوراعاز خان بھائی میرے پاس کم از کم 25 یا 25 سرگزشت کی کا بیاں ہیں۔آب آگر جھے سے لیے اکیں۔رو بینفیل سٹر بھی حاضر تفتى جاندارتهمره كے كر۔ ڈيئر ويكم السلام عليم! اب عائب مت ہوجانا اگر بيس نے اپني كالف اورا ذينتي بيان كيس تو آپ دوستوں اورا دارے والول كة نوميس وكيس محيكن بيزندكى بم برحالت مي كزرى جاتى ب-اب بم كياكر كت بي مجورجوبي - تريس عريم ا قبال صاحب کا محبت نامدے یم اقبال صاحب آپ کا انداز مجھے آفاقی انگل اور مستنصر خسین تارژ کے بعد بہت پسند ہے۔ آپ کی شکل بالکل میرے والد صاحب کی طرح ہے۔ بس وہ عرض آپ سے بوے ہیں۔اس بارآپ کی تحریر میں نے "مراب" سے پہلے پڑھی مجھے سرجی اور شہباز کی تو تو میں میں بہت پند ہے۔ بلکسید معے ساوے مرتی تو بہت ہی پند ہیں۔ اکثر باتوں میں ایمی سوکی لگا جاتے ہیں کہ بندہ تلملاً جاتا ہے۔ صائمہ اقبال ك " نومبر كي شخصيات " مين وقار يونس ، مشاق محمداور جون ايليامبرى پسنديده شخصيات بين \_ساتھ مين اس بارموثرسائيل واليے وزير يختج رشيد بھي حاضر تھے۔ قلمی دنیا کی شخصیات میں سے شباب کیرانوی شفیع محمداور نیرہ نور بہت پسند ہیں۔اس بار' سراب' شروع کی تو آئی جلدی شتم ہوگئی کہ پتا بی نہیں چلا۔ شہبازگی وہی ایکشن ہے ایکشن ،اغوا پراغوا، آخرشہباز بھی انسان ہے وہ بھی جذباتی ہوکر آخرا یک بڑا فیصلہ کر میشا ہے۔ مرشد کا خاتمہ یا شهبازگی موت \_ بیکهانی بس اب آیک یا دوت طول ش موگی کیونکه اگلی کهانی کے اشتہاراور رائٹر کا پیجملہ که"اب اس کهانی کا خاتمہ کرنا ہی بہتر بالين كيد كياجائي اى برجم فوركررب تعين " خاتم تو برچيز كاب كين "مراب" نے بتاديان عرفي بعى تني بوى "مراب" ب- بہلى يج بياني "انجام" ايبول كانجام ايبايي مونا جا ہے۔ ثمينه ڈيئر! تم خوش قسمت موجو تهييں اصغرجيها شو ہر ملاجواس معاشرے بيں ايك فيصد بيں۔ دين محمد جے مردوں کی مثال کتے کے دم کی ہے۔ان مردوں پر بھروسا اوراعتبار کرنا سانب برانتبار کرنا ہے۔ دوسری بچے بیانی '' بازگشت'' زویا ا گاز ک تصور کیا ہوار تو مردوں کاحق ہے۔دوسروں کی بہن بیٹوں کی عزت سے کھیلتا اس وقت تو نوی کواسے مرد ہونے کا نشرتھا کہ میں افضل ہوں عورت ے۔بالے نے بہت اچھا کیا اس کی بٹی ہے انتظام لے کر کو تک اس کی بٹی کوئی آ سان سے اس کی تیس کی تیس کی جی بانی ہے "او کی تاک" واو دسمبر 2016ء

انور عباس شاه كا اشاريه دريا خان بحكر ، معير خيال من نظر دورُ انى تو خودكوكرى صدارت يريرا جان ياياء ب مدخوشي موئی عبدالجاروی انساری، طاہر، گزاراوراولی جن کے تیمرے دل موہ لینے والے تھے۔ ڈاکٹر روبینے تیس صاحبہ ا لگا ہے اب پابندی سے حاضری دیا کریں گی۔ قیصر خان حاضر تے اور حکمہ پولیس کے متعلق اسے خیالات کا اظہاد کررہے تھے۔خان صاحب Police کا جوافظ ہے ب مخفف ہے یعنی بیمل لفظ میں ہے اس کا عمل لفظ ہے Polite - P یعنی زم خو، Obedient معنی اطاعت گزار ہوتا ،L ے Loyal مین وفادار ہونا ، اے Inteligent مین زمین ہونا ، Courteous کے فیشین وخوش اخلاق ہونا اور E سے Efficitent یعنی مستعد ہوتا۔اب آپ خود ہی بتا تھی کیا ہے سب خوبیاں ہماری پولیس ٹیل ہیں ، ہاں اس کے برنکس ضرور ہیں۔خانہ بدوشوں كے يارے ش بينة ورى ايك ولچسي تحرير حى - خاند بندوشوں كى كمائى كابيا تدازكمكى سفيد يوش آدى كو پينساكر لے جانا بحراس يروحاوا بول كر سب کھواس سے ہتھیالیتا، بہت ہی جمیا تک تھا۔ خداد تدکریم ایسے لوگوں کوسیدھی راہ پر چلنے کی تو نیس عطا فرمائے، (آمین)۔ سرگزشت کا خاص تخذ 'شمشال سے ٹورنو'' ہر ماہ ہماراول موہ لتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بیم کل ہوجائے توسع تصاویرا سے کیا بی هل میں ضرورشا کتے کیا جائے۔ ہاتھوں ہاتھ کج کی، انشاء اللہ عربم اقبال صاحب کا ایک بار پھرتہدول سے شکر بداور تیک خواہشات مشہور شخصیات کے حالات و زعر کے بارے میں معلوماتی مضمون " لومبر کی شخصیات" حسب معمول بے صدر کچھی سوئے ہوئے تھا۔ اس باراس میں مجھزیادہ شخصیات شامل تھیں۔البتہ جاکلیٹی میردوحیدمراداس باراس میں شامل مونے ہےرہ کئے کیونکہان کا انتقال 23 نومبر 1983 مکوموا تھا و ہے پچھلے سال ہم ان ك بارك ين يره يك ين - "مراب" قواج ككروث بدلى إور بالكل نيارخ اختيار كرليا ب-اب يدون بدن مرى جارى ب-نامعلوم مصنف جو بھی ہیں تبدول سے بہت بہت شکر بیاور نیک خواہشات ۔ پھیلے دنوں ایک بک اسٹال پر مختلف رسالوں کے اوراق بللتے ہوئے جبان کی قیت بر ماری تظریزی تورو تکفے کھڑے ہو گئے کیونکہ اکثر رسائل نوٹے رویے اور ایک سوہیں رویے ہے کم کے نہ تے اور ان رسائل کا معیار بھی ہارے مرگزشت سے بلند ہرگزندتھا۔آپ نے تواپ رسائل کی قیست ان کے مقابلے میں بہت بی کم رکھ کے ہم سے کائی رعایت کی مولی ہے۔ خداو تو کر یم آپ کو جزائے خروے۔ ہم سر گزشت کی مزید تی کے لیے دعا کو ہیں۔"

ملهنامه رکزشت ۱۹۱۸ [10] کسیبر 2016ء

بهت پیند آئے۔ انورهماس، طاہرالدین، نزابت افشال عبدالحکیم، هبدالبیار روی ، سیف انٹد، سدرہ باتو، طاہرہ گزار، نزراحد رضا، تیعرخان، اویس ﷺ بچی رض ،اعجاز حسین ،م \_انور،انوراعجاز ،مجمه عامر ،فقیرغلام حسین ،رو بینه قیس اور ندیم اقبال \_ان سب پروانوں کو پڑھا ،بہت اچھالگا \_ ' معبر خیال'' کی محفل میں ای طرح خلوص اور آ مد ہونی جا ہے۔ دیگر کہانیوں میں '' انجام'' بڑے وجیے انداز ورفآر میں کعمی کی محر قابل توجیقی۔ '' ہازگشت'' زویا اعجاز کی روداد نے بہت متاثر کیا۔ ماسر فکیل جیسے کر دار کے لوگ اس لائق ہیں کہ سرعام سنگسار کردیا جائے ، ایسے دوستوں کو بھی تفیحیت ال جائے۔ بدوعا کرنا جا ہے بدکرواراورولیل و بنیت کے لوگوں کوسرعام سر املی جا ہے۔قدرت کا انصاف اپن جگدائل ہوتا ہے لین برائی عن کھر بےلوگوں کا احساب بھی ضروری ہے۔زویا اعجاز کی تحریر تھیجت آموز بھی ہے۔''او بچی ناک'' ارشد علی کی تحریر پڑھنے کے بعد شدیدغم و افسوس موا - کھے لکھنے کی ہمت بی تبیس مور بی ہے۔ آج کے دور ش مجی الی شقی القلب ستیاں موجود میں ، یقین تیس موتا اللہ ہم سب پراور خصوصاً گاؤں دیہات میں رہے والے اور او چی تاک اور شملہ رکھے والوں کورا و ہدایت دے، (آخن)۔ " طمع" شمسہ عالم کی کہانی ولچپ تھی۔ اس سلسلے میں کیا کہا جائے شمسہ عالم کی فاش غلطی میتی کہ وہ ہر دفعہ صندر کے بلانے براکبلی جاتی رہی اور نقصان اٹھایا۔ شاید دوسری لڑ کیاں اس غلطی ے عبرت حاصل کریں اور کسی کی بھی بلانے پراکلی کہیں نہ جائیں۔" مانوس اجنی" محمد فیاض ماہی کی تحریروہ تھی پٹی پراٹی کہانی ہے جوآج بھی كين شكين الركون كي حمال عد فائده الفاكر جاه كردي جاتى ہے۔ "خطا" آمغه ضياء احمد كي تحرير عبرت ناك ري شرافت عير كردار كے لوگ اى طرئ سے محروں میں آگ لگا كرسب كي يسم كروست إلى الريقى آئلموں كونم ناك كركئ - "تصوير" سليم خورشيد كى تحريرا چوق تحرير تھی۔ تاثرات اور خوف پر بنی پندآئی۔" سیندزوری" تاقم بخاری کی روواد۔" بنجارے" برشمر میں ملیں کے اور طرح کر کے قصال کے نام ے مشہور ہیں۔مطالعہ کے لیے برحیس ۔سلسلہ وارشائع ہوئی تھی۔" مداری" اس میں ان بھکار یوں کی بوری رووا دے۔" بجول" نواز خال کی تحرير دليب تحى محرشروع سے آخرتك ياسر كروار رجينجلاب اور غصر آثار بالكن آخرش يات بن كى ميدى اللي بات بوكى ورنداز بكى صوى ك زندگى خطر \_ ين تقى - "مراب" نى سلسله داركهانى جنك آنه ما كااشتها راد كيدكرخوشى بوكى ادر جب" مراب" يزهى تو بهت جلدى قسافتم بوكى جس الدازه بواكداب شايد بهت جلدة خرى قط آ جائے كى۔ "فلم عمرى" اللي على دى بي معلومات ش اضاف بوتا ب- برماه كي شخصيات ا چمااور مطوماتی سلسہے۔ 'مشمثال سے ٹورنو'' بیا یک ولچسپ سزنامہ ہے اور بیمی سمج ہے کدایے وطن کی خوشبو کہیں اور بیس ل سکتی باہر جانے ك شوقين صرف بيها و يمين بين حين وبال جو كالف بين ان كو برداشت كرنا برايك كم بس كى بات نين \_ دوسرى طرف ملك كا عدوقي مالات بحی دن بدن بکڑتے جارے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً برحب وطن من پریشان ہے۔ آئے ون کے بنگاہ، دحرنے ، جلاؤ محمراؤ .....! اس كا تتجه كيا فكلے كا؟ وتمن ملك تو انتظار على ب كدكوئي موقع باتھ آئے اوروہ يا كتان كونها كردے كرافتا والله وطن فريز ير ملك كا يجه يجة قريان مو جائے گا پر ملک یا کتان برکوئی آئے میں آئے وے گا کیونکہ یا کتان کی سلائٹی عزت وقار برکوئی آئے آئی تو پھراسلام برحرف آئے گا جوکوئی بھی پاکتانی تبیں جا ہتا۔ اس پاکتان کو بنانے میں کیا کیا مشکلیں ومصائب جمیلیں اور قربانیاں دی کئیں۔ سب پرعیاں ہے بی وجہ ہے کہ اتناسیم محتوا کر بھرت کی ، بھرا گھر لنانے کے بعداہے پیاروں کو بھی کھویا تو اب کیے اس پرحرف آنے دیا جائے گا، دھمن کا منہ کالا۔ بید حمن کا خواب بھی شرمترہ تعبیر نہ ہوگا جووہ جاہتا ہے کہ پاکستان پرحملہ کر کے فتح کر لے بیناممکن ہے۔ وطن کا بچہ بچے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوگا اور وشمن منہ کی كمائة المراتين)."

الله وانا محد شاه نے بورے والاے لکھا ہے۔" نومبر کے اداریے میں آپ نے سیج لکھا۔ اصل سکاریہ ہے کہ ہم سب اینے اپنے مغادات میں جکڑے لوگ ہیں جب ایک کامغاد پورا ہو جائے تو وہ اجماعی مسئے کا کیوکرسو ہے گا۔ حمیت کا سونا اور کرپشن ہمارے اجماعی مسائل ہیں مرجب تک ہم اپنے انفرادی مسائل ہے باہر میں آتے ،ہم روٹی کے ساتھ سالن لینے کے لیے تھیٹر کھاتے رہیں مے۔ چربدری خلیق الز مال کی جدوجهد يرجى مختصرم كرشت دلچىپ رى \_ كرشته ماه خدنيس پنجاتها \_سدره بانونا كورى كاجي كى سالكره كے ليے مبارك باواوروعاؤں كے ليے شكر مخزار ہوں اور شوکت رحمان خٹک کی صحت یا بی کے لیے دعا گوہوں۔گزشتہ دنوں ایک ہفتہ روز ہیں ان کی تصویر بھی نظروں ہے گز ری تھی۔اس دفعه معيم خيال مي انورعباس شاه كرى صدارت يرتع ـ نزابت افشال كو في شارے كے ساتھ يرانے بھى ال صحة ، وه كيے؟ عبدالجارروى آپ نے کہااور ہم نے ایک معلوماتی تحریر لکے لی ہے بلکہ مجوا بھی رہے ہیں۔ "مشہروں کے نام کیے پڑے؟" امید بے پندآ تے گی۔ طاہر وگاڑار 10 فل اسكيب صفحات كالتبرولك لتى بين - بهت بآب كى - ويسي معير خيال "ك 8 صفحات بوت بين - كوشش كرين كم فقر محرجا مع مونا زياده سے زياده لکھنے والوں کوشرکت کا موقع لے۔ قيصر خان بھائی!''همير خيال''من عامر سبيل اور سعيدا نور پر توجه بي مبذ ول کرائي جا علي تھي اور صائرًا قبال بهت اجمالكدرى بين \_اويس في إلى يرفي المسلمان اليدمسلمان بما لى كى وجد عن ياده نتصان اشار باب بمارتي فوتى ایک معصوم تعمیری نے کے جنازے پر فیلنگ کرتی ہے اور دوسری طرف سودی عرب یمن میں جنازے پر بمباری کر کے 100 سے زیادہ سلمانوں کوشمبید کردیا ہے۔اے آپ کیا کہیں مے؟ اعاز حسین سفار احکمہ ڈاک کا کیا کہیں کوریئر سروسز آنے کے باوجوداس تھے میں بہتری شا سكى - حالا تكدمقابله بازى يس بهترى كى كوشش كى جاتى ب- إكر ساجدا مجدك الحك روان "بير هر كرجرت بوكى كداردو كاست بدے او يب دال جاول يح تحدان كازيركى نامدوليب ربا-انورفر باولى شخصيات براجمالكورب بس-صائرا قبال نومرى ابم شخصيات كاذكركيا-ماستامدسرگزشت 111 ا دسمبر 2016ء

من رشید کی سالگروتو ہم نے ٹی وی پرو کیو لی تھی۔اسے شہر سے تعلق رکنے والے بورے والا ایکسپرلس وقار بوٹس کے بارے میں پھی معلومات ور کارتھیں، شکر بیصا تھ۔ البت یا کتان کے دوعظیم کرکٹرز کی پیدائش بھی تومبر کی ہے، جس کا تذکرہ شقا۔ ایک عران خان اور دومرا ایس خان۔ عريم اقبال كسفرنا عص عيد كون كحوال سان كافصوص تذكره يرها في يادي بهت اداس كردي بي عيد كون مان كايادة نا-اس سے زیادہ کر بناک کات کیا ہو سکتے ہیں۔ تدیم بھائی! جب میری والدہ حیات تھیں تو عیدگی تماز کے بعد جب ہم محرآتے تواہے سب بیوں کو مكے لگاتي ان كاماتها چوشي بكر جب تك اى جان زندو تھيں تو سارى اولا و كاكشے عيد كرنے كى دج بھى وى تھيں۔ دوسال يہلے دىمبركى 24 تاریخ کوان کا انتقال مو کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کویائی خدا دیتا ہے مربولنے کا طریقہ تو مال بی سکھاتی ہے۔اپنے پڑھنے والے سے دعاؤں کی

المرضوانة قريشي كي آمدراوليندى \_\_ "على خزاندىر كزشت عرصه 20 سال سے يدھ دى موں - آپ كتام دسالے مارے يدے بى شروعے يا معة آئے ہیں۔ اول اس على المحدول والكر اسكما۔ استين " جيس آئے بدھ كاشوق ويتا ہے۔ " یا کیزہ" ایکی تربیت کا ذریعہ ہے اور" سر گزشت" کی خوبی ہے کہ ہر مینے ساری دنیا کی معلومات اکٹھا کردیتے ہیں۔ واکٹر ساجدامحد کی "الحك روال" شاعر ك وكد، ورواور جدوجمد كى جوكهانى باس كا برلفظ الشك ش دوبا ب-آب كى تاريخى ، اسلامي ياكى شاعر واويب يا موجدوں کی کہانیاں ،آپ کی برکہانی شامکار ہوتی ہے۔ انورفر ہاوقلی محرے انٹرین جوڑے کی کہانی لے کرآئے۔ سمتا یاش کوفوت ہوئے مہت سال كرر ك يرك يولين مار مصنف في ان كو كاورهم كويا دركها " فلونني "لفظ عى ايساب جوسارى زعر كى د كهاور يجيتا واويتاب يمس كوكي اليا جمانيس بولنا جا ہے جو كى كروك وفى كروے يس طرح سميا بائل نے ايك اوروك جلے برائي جان وے دى۔ "بازكشت" زويا الاز نے اپنی کہانی میں ایک علیات پر دورویا ہے جو بہت ال اہم ہے کہ والدین کو بچوں کی طرف سے خطات بیس کرنی جا ہے۔" محم وقعاس کے کر جا کرخودی صفور کوؤیش دی۔ دوبارہ بلانے سے اکیلی جل کی چرتوبیا تجام ہوتا ہی تھا۔" خطا" آصفه ضیا می کہائی میں ارمغان کی ایک خطائے بہت ی خطاؤں سے دور کردیا۔ 'او کچی تاک' ارشد علی ارشد۔ ' تصویر' سلیم خورشید۔ ' سیندزوری' ناظم بخاری-ان تیوں مصطین نے اپنی کہانیوں میں حورتوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ارشد علی ارشد نے حورتوں پر ہونے والے ظلم کی درونا کے تصویر بنائی ہے جومروا بی جموثی عزت کی خاطر عورتوں کو مارویے ہیں، انہیں غیرت ہے مرجانا جاہے تا کدراہ چلتے لوگ ان پراٹھیاں شاخیا کیں کدفلاں کا باہے، بھائی یا شوہر جار ہاہ۔ مرف مورت ی کواس جرم س کول مارتے ہیں جواس نے کیائی نیس موتا۔ سلیم خورشید نے ایک سے عنوان پر کہائی للمی ہے کہ فیصل حیات نے رخشندہ کوظالم ہاس سے چھٹارالانے کے لیے کوئی سمزمیں جھوڑی اور کامیاب ہو گیا۔ ناظم بھاری کی "سیدزوری" میں مشل نے کیا کیا جن میں کے کہ مجور موروں کے بارے میں کھے لکھے لیکن وہ ایک مورت ہے دھوکا کھا گیا۔ اکثر کہانیاں مردوں کی برائی میں کھی جاتی ہیں لیکن اس دنیا میں اچھے مردیھی موجود ہیں جنہوں نے مورتوں کے ظلم کے خلاف اوران کی آزادی کے لیے آوازا ٹھائی ورندآج جومورتیں انہیں برائمبتی ہیں۔ ووان كى برائى كرنے كے ليے زعدہ شہوتمى ""

🖈 آرشٹ مجھ عامر ساحل نے ڈیرہ اساعیل خان ہے لکھا ہے۔''ھیر خیال' میں انورعباس شاہ کوکری صدارت مبارک ہو۔طاہرہ گلزار پٹاورآپ کا بہت شکریہ حوصله افزائی کے لیے۔اس میں کوئی شکے نہیں کہ یہ ہم سب کی ای مخل ہے اور رہے گی۔ جناب قیصر خان آف بمحر بعائي ہم ناراض بالكل بيس تے۔ تديم اقبال صاحب سميت تمام دوستوں كتبرے بے حد پسندآئے بشكريداس دفعه "نومبرك فحضيات" بيس وقار پوئس، فواد، ﷺ رشید شفیع محدشاه وغیره کے بارے میں جان گرمعلومات میں اضافہ ہوا۔ ندیم اقبال کا''مشمشال ہے ٹورنو'' تواس دفعہ کی قسط بہلے سے بھی زیادہ دلچسپ اور کمال کی تھی۔اس سزیاہے کوہم سب بہت انجوائے کررہے ہیں اور ساتھ ساتھ کینیڈاک گھر بیٹے سرجی ممکن ہوگی۔ آپ بیتیوں میں "انجام" بہت سیل آموز آپ بی تھی۔" طمع" بہت زیادہ سبق آموز کہانی ہے۔خاص کرعورت کے لیے۔ ہمی بھی کسی رشتے پر اس طرح اندهاا عنادليس كرنا جا ہے۔" مانوس اجني" اچھي تحريقي اورخطا بھي۔" تصوير" بہت منفر دكباني تقي چونكه بين خودايك آرشت بول تواس طرح کے بجیب وغریب آرشٹ کی انو تھی واستان من کراچھا بھی لگا اور جرت بھی ہوئی۔سینے زوری بہت ہی زیادہ ولچسپ لا جواب کہانی تا بت موئی کوئکہ اس سے مل جل واقعہ مارے قصبے میں موچکا ہے۔" مجول" میں یاسری ایک چھوٹی ی طلعی نے کیا کیا گل کھلا دیتے۔ بيام سب کے ليسيق أموز ب\_الله ياك سركزشت كوصدا كاميابيان عطافرها ي، (آمين)."

الله نزابت افشال كى كرافشاني مهوره وفتح جنك ے۔"اداريدسپ سابق س آموز تھا۔"افكب روال" بہت بى آئيدىل داستان حیات تھی۔ بچ ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔اردوادب کی معروف ہتیاں ایسے بی گزراوقات کرتی رہی ہیں۔احسان وانش اس کی زیرومثال یں ۔ شغرادی مل جمشال سے ٹورنٹو ، سراب ، بازگشت ، ملح ، مانوس اجنبی ، خطا ، مجول بہترین کہانیاں تھیں ۔ اس ماہ کی ٹاپ آف اسٹ کہانی انجام تقی اور دوسرے نمبر پراو چی ناک واقعی آ دی اپنی جموثی عزت کے لیے کیا کھٹیس کرتا۔ 'تھیرِ خیال' میں انورعباس شاہ کوصدارت مبارک ہو۔ عبدالبارروى بحراج رضاانصاري واعارضون شارم ورتبرول كساته عاضرت يريح اقبال آف مشي كن ايا وكرن كابهت بهت شكريد مابىنامەسرگزشت كى 12 كى 4 كى دىسىبر 2016ء

ڈاکٹر روبیزنیس ہاری پکار پر حاضر ہونے کا تہد دل ہے تکرید سعیدا جرجا پر بسید سرت حسین دخوی ،اولیں شخ آپ ہے گزارش ہے کہ کہانی بھی تکھیں۔ طاہر وگزارآ کی یا وکرنے کا شکرید سعدہ باتو نا کوری نے جس شعری سے کہان کی تھے جسی فلا ہے۔اس شعریوں ہے۔ بنجر چلے کسی پر ترجے ہیں ہم امیر پندسارے جہاں کا درد ہارے جکر ہیں ہے بیشھر معروف شاعر جناب امیر جنائی (1900۔ 1828) کا ہے۔ ملاحظہ تھے '' کلیات امیر'' آخر پر کوں کا کہ سرگزشت کا موجود معیار بہت اچھا ہے۔ سرگزشت کی خوبی یہ ہے کہ اے ہم سب کھروالے پڑھ سکتے ہیں۔ایدار سالہ اس وقت مارکیٹ ہیں مرف بھی ایک ہے۔''

ہ کو تقیر غلام حسین ضیاء نے بمکر ہے لکھا ہے۔''سر کزشت کے''هبر خیال'' بیں حاضری آبول فریا ہے۔اس شارہ بیں ناظم بخاری لودھرال نے''سیندزوری'' کے عنوان سے خانہ بدوش بھکاریوں پرجو کچیز اچھالا ہے بلکدان کو بدنام کیا ہے اور نوجوان نسل کو بدکاری کا رستہ دکھایا ہے۔ بلاشیہ بخاری صاحب انعام کے محق ہیں۔ ماہنامہ سرگزشت ایک اولی رسالہ ہے۔ بچے ، پچیاں ، چھوٹے بڑے سب اے شوق سے پڑھتے ہیں جس نگاری سے کر پز بہتر ہے۔ (وو ہارہ سے''سینز وری'' پڑھی کیمن فیاشی نظر نہیں آئی ۔عام سا واقعہ ہے۔ جملے بھی درست نظر آئے )۔''

جئا شاكرلطيف لكيد ين "اس بيليلا مورك والجست شريرى كهانيان واترك ساته شائع مورى بير آب كويكى باركهانى يوست كرد بامول جواب ضرورد يجي كارصرور شائع كرين "

مي معيد احمد جا ند نے كرا چى سے لكھا ہے۔" نومبركا پر جدملا سرورق ديكي كرول خوش ہوكيا۔ اس محرطراز حديث كي سكرابث ول يراثر كركى معراج رسول صاحب كا اداريد يرحار بمكارى يج اورروني سالن كى حكايت مجددارول كے ليے ايك بينام تعاراس كے بعد يك ملى واستان میں چود حری ظین الر مال کا حوال بر حا۔ان کے تام ہے تو سمی واقف تھے مراتی تفصیل ہے آگای نہیں۔اس وف کری صدارت پر اتورعباس شاہ بحكروالے براجمان تھے۔ كلكا بي واكثر روني بحكروالي كى ازدواتى زندگى ش الجمنيں بى الجمنيل بيں جنہيں ب جارى مق قرطاس پرلاتے ہوئے چکا مٹ محسوس کروی ہیں کیونکہ انہیں اپی ٹی زیر کی تھی سنبال کر رکھنی ہوتی ہے۔ یسی کیا کم ہے کدوہ گا ہے مصیر خیال "ش نظراً جاتی ہیں۔ اس محکش ش وہ جمس نظرانداز کر محکس خیرکوئی بات بیس جب دل بی عموں سے چھٹی ہولؤ کیا پرانے کیا ہے کہاں نظر عل دیج ہیں۔ بہرحال میری طرف حوصله مندی پرمبارک با دقیول کریں بیٹوں بحری دائے بھی بپیدہ محریس وعل جائے گی۔ شوکت رحن عنک کے پروں کا در دتو اب اکثر پاکستانیوں کا حراج بن چکاہے۔ طاہر وگھزارڈ اکٹر 'عمیر خیال' میں اکٹرنظر آتی ہیں جمیم آراء کے انتقال پرافسوس ہوا وہ بھی ایک ڈیانے میں سراٹ رقیس ۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین کومبر جیل عطا کرے۔ "مراب" اچھی جاری ہے۔مرز ا طاہرالدین بیک کاتبرہ بہت مخترتھا۔ زابت افشال مبورہ رفتے جگ کا بھی تبیر ومخترتھا تحرکیا خوب تھا۔ عبدالکیم کرا جی شیم آراء کے لیے ہم بھی اتنا ى افرده بين جين آب بين عبد الجاردوى انسارى جميم كابيالائق تحسين بجس في إلى مان كوآخرى وقت سمارا ديا سيف الله مك وال، ر شوت ستانی کے علی مجھی خلاف ہوں۔ جمد احمد رضا انصاری ''شمشال سے ٹورنٹو'' دلچسپ تحریر ہے۔ تیمرخان بھر! آپ کا تبعرہ پہند آیا۔ سید مرت حسين رضوى ، كرا جي اهميم آراء ير عثنا بحي لكما جائے كم ب- اولين في توبد فك سكو، آيا كاطويل تبره بيندآيا - جي رض، امريكا! قا تداعظم كى كيابات ب-اعجاز حسين سفار، نور پورتفل! رويد تقيس انصاري كامحكمه ذاك عاصوه بي جاب-م انور، باژي چم بوتي مردان-تبرية رياسب على المحصرين ميندام فركا" انجام"، زويا اعجازي" بازگشت"، ارشد على ارشدى" او مجى ناك" بشمه عالم كا" ملع" محر فياض بر کے ربید میں اسٹ میں اسٹیں اور کی ''خطا'' سلیم خورشید کی''تصویر'' ناظم بخاری کی''سینه زوری'' نواز خان کی''بحول'' کہانیاں قریباسب سائی کا'' مانوس اجنبی'' آصفہ ضیا واحمد کی''خطا'' سلیم خورشید کی''تصویر'' ناظم بخاری کی''سینه زوری'' نواز خان کی عى الحيى يين مركز شت واقعى مبارك بادكة تابل بكراس من چينے والاموادمعيارى رہتا ہے۔ واكثرروبي كے چي جدا كامتظر بول "

ہلارضا اجراعوان کی دریا خان بھر بے خیال آفر ہیں۔ "کانی عرصہ بعد 'معیر خیال' ہیں حاضر ہوں۔ ای کے انتقال کے بعد بحری دنیا ہیں، ہیں تنہارہ گیا ہوں۔ پی کے دنوں شدید پر بیٹائی اورڈ پریشن کی وجہ ہے خواب آورگولیاں مقدار ہے ہے۔ یک محکی وجہ بہری کی حالت میں چلا گیا۔ ایک خلص دوست نے ہروقت اسپتال پہنچایا۔ نوم کا مرکز شت میرے سامنے ہے۔ یک محکی مرکز شت میں '' مجابد ساست' چودھری خلی الرمال کے بارے میں پر حرم معلومات میں اضافہ ہوا۔ اللم محری میں '' خلاجی '' کے عوان ہے و معروف قلی ہمتیوں کے ساست' 'چودھری خلی الرمال کے بارے میں پر حرم معلومات میں اضافہ ہوا۔ اللم محری میں '' خلاجی '' کے عوان ہو و معروف قلی ہمتیوں کے ایم کو شے بے فقاب ہوئے۔ سمیتا پائل میری پیند ہوہ اوا کا رہمی ۔ ان کے متعلق تھوڑا بہت اخبارات میں پر حافقا لیکن بہت زیادہ افراد کو سام صاحب نے آگاہ کی ہے۔ وحید مراد کے متعلق محل محالات ہے آگاہ فرما میں۔ سنرنا مہد اسٹر انداز میں میں میں مورد کی مسئور انداز کا سنرنا میں سام ساحب نے آگاہ کی بہت بھر تا تھا ہوں ہوں منزوا محالات ہے آگاہ فرما کی ۔ حب بقیہ آبدہ لکھا ہوا آتا ہے اور پھر سارا مہینا الگا اس سام نے تا گاہ کی بی ہوں ہوائی کہ بعد بھر تا ہوائی کی مسئور انداز کی مورد کا سام ہوائی کی مورد کی میں ہوں ہوں کہ ہوں۔ انداز میں میں میں میں ہون المیا ہوائی ہوائ

ماسنامسرگزشت 14 - 14 ا

نایت جسم اورامفرعلی کے اشعار خوب مخفے فرویا اعجازی ' بازگشت' بہت انجھی کہائی تھی۔'' طبع'' اور'' مایوں انجنی'' کوئی خاص تاثر نہ جپوڑ گی۔ نہتہ'' تصویر'' درمیانے درج کی کہائی رہی۔ قسط وارثی کہائی '' جنگ آ زبا'' کا شدت سے انتظار ہے۔'مھیر خیال'' بیس آپا سرت حسین رضوی، قیصر خان کے تبحرے خوب تنے۔ انورشاہ کی محسوس ہوئی۔ تئیس بھائی کی محت یا بی کے لیے دعا کو ہوں۔''

🖈 ڈ اکٹررو بیندھیں تا قب انصاری نے کوٹ ادو ہے تکھا ہے۔"معراج رسول کی چندلائوں کی تحریر نے دیمی کردیا۔ یہی تو ہور ہا ب برطرف- ہم لوگ غربیوں کو تقارت کی نظرے و کیمتے ہیں۔ حالا تکداللہ پاک نے امیر خریب احتمان کے لیے بنائے ہیں۔ امیروں کے مال پر ر يوں كا بھى تن ہے كريم لوگ فوثى اس تن كو بھى اپناحق بجھ كر كھا جاتے ہيں۔ يو بھل دل ليے "معير خيال" ميں پہنچ تو يقين كريں جھے بہت ہت خوتی ہوئی کرسے نے جھے یا در کھااور مرے آنے پرسے خوش آمدید کہا۔ الورمباس جھے کھ کرتے نظر آئے۔ آپ کا گلہ بجائے مر مالات ايسےرے كروا ہے ہوئے ہى ش معير خيال "ش شال ندموكى واقب كى طبيعت تو بہت يہلے سے تمك موكى تحى \_ آب كى دعاؤں كا بہت حكريد الورصاحب برے شو بركانام فيس بيس بحرا قب بدور ايد كرراك كليك ياجاب بيس بير في مرف بويوداكثر ك تعليم حاصل كى ب بى اے كے بعد ميرى واكثرى كى سندالمارى من يوى ب\_بس واكثر بننے كا شوق تھا سو يورا ہو كيا۔ ميں آب ہے بہت معذرت كرتى موں انتا والله اب اس محفل من آتى رہا كروں كى عبد البيار روى آپ نے يكارا بم علے آئے۔ اس يارتبر و محفرتين بي حوث مو جائے۔ سدرہ بانو برے آنے پر اتی خوش ہیں کہ چھے شرمندگی ہور ہی ہے کہ میں کیوں عائب رہی ۔ طاہرہ گلزارنے بیری آمد پراللہ یاک کاشکر ادا كيا\_اويمرے بياروں اتنابيار، الے عن مرجاوال كركھاك شكرے كوث ادوے احمد مضاكاتيمره شائع بواتو يہت خوشى بولى كريمرے كوث اووے بھی کوئی لکھ رہا ہے محر جناب اس بار میں بھی کوٹ اووآئی ہوئی ہوں اور یقین جانے بہت خوشی ہوری کہ بہت عرصے بعد کوٹ اووے تبسرہ لكورى يول \_ تيمرفان صاحب التي عزت دين كاشكريد كديمرى وجد عنهم خيال " يس آئے اور بال يس اب آتى ربا كروں كى تواب برماه خوش ہوا کریں۔اعباز حسین صاحب کیا کریں کہ بہت ی خواہشیں پوری تبیں ہوتیں، کیا کریں تبعرہ بھیجا محکہ ڈاک کی ڈ مدداری ہے جو یہ لوگ پوری میں کرتے۔ بھرے اختیاری بوتو خوداؤکرا دارے بی تھا آؤں خطر پر ہائے یہ مجوری۔ بیموسم اوربیددوری اعرام ابال پر بھراتبرہ پیند رے کا حکرید آپ سے بوے دائٹر کی حصل افز ائی پندائی۔ آپ خوب کھدے ہیں۔ تیرک کے طور پر آپ کا سرنامہ بڑھ رہی ہوں۔ اور ساؤ مسلمانو! کیے ہیں سب لوگ فوٹ فوٹ روا کریں سب .... کرزندگی ایک بار لتی ہے۔کہانیوں ٹس تھیندا منز کی انجام "فے متاثر کیا۔ شک کا جن قوسب كى كردن پرسوارد بتا ب\_اس شك نے شرجانے كتے كري إد كيے ہيں۔آپ بنى لكھنے والوں كا مقعد مى يد بوتا ب كدان كى زعر كى ے دوسرے سیق حاصل کریں۔"اور کی ناک" ارشد علی ارشد کی تحریر نے دل و د ماغ بلا کرد کھ دیتے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سی نے بیراول محی میں بند كرايا ہو محبت كرتے والوں كے كن بھى كاتے ہيں اور محبت كرتے والوں كوذ كيل كركے اذبت بحرى موت بھى ديے ہيں۔ من مائتى ہوں ب حیائی ٹھیکٹیں محر مچی محبت کرنا تو کوئی حیب نیس محبت ہی تو ہے جوانسان کو انسان کی اہمیت اور رشتوں کی مجے بہوان کرواتی ہے مجی محبت کرنے والے کی بھی غلاقد مہیں اشاتے ۔ توبیا تناظم .....! رق سی کر دملع" نے پوری کر دی۔ انسان اپنی ہوس کے ہاتقوں مجبور پر پھی کر کزرتا ہے۔ ا ہے اپنے پرائے کی پیچان بھی ٹتم ہوجاتی ہے۔اللہ پاک ہم سب کوعقل عظیم عطافر ما کرخوشیوں بحری زندگی عطافر مائے ،آبین۔ یاتی کہانیاں زیرِ غوريں۔

بہل سیدمجمود حسن نے جعفر طیار، کراچی ہے تکھا ہے۔''امید ہے کہ آپ سب ایڈیٹر واسٹاف خیریت ہے ہوں گے۔ بی ماہنا مہ سرگزشت کا پرانا قاری ہوں اور اس کا اعلی معیار اور بہترین تحریریں ہیشہ بی متاثر کرتی ہیں اور معلومات بیں اضافے کا ذریعے ہی ہیں۔ ایک بچ بنی '' پچھتاوا'' جیسے کی جراُت کرد ہا ہوں کہ ہے تو مختمری لیکن ہمارے معاشرے کی کچائی ہے اور سیق آ موز بھی ہے اگر قابلِ اشاعت ہو تو شائع فرمادیں ، نہایت خلوص کے ساتھ ماہنا مرسرگزشت ڈا بجسٹ کی ترتی وکا مرانی کے لیے دعا کو ہوں۔''

﴿ خَالدَقَر بِینَی نے کوئٹے کھاہے۔''ا پی تحریم'' این کونگ کا آ دم خور'' کے ساتھ عاضر خدمت ہوں۔ پھیوع خدم معروفیات کی بنا پر تحریرہ تحقیق کا سلسلہ منتظع رہا۔ جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ شکاریات کے موضوع سے تعلق رکھنے والی اس تحریر کا تاباتا کینیا کے ایک ٹاؤن سے ہے۔ ٹاؤن کا نام این کونگ ہے اور علاقہ چائے کی وسیح کاشت پر خشمل ہے۔ میرے محدود مطالعے کے مطابق سرگزشت وہ واحد ما ہنا مہے جو اس موضوع کی تحقیم سمی میکن بھی مجھ میں اوجہ دیے رہائے۔ بیس آپ کی اس ادبی خدمت کوفراج محسین چش کرتے ہوئے تجویز دوں گاکہ اس ملسلے کوستقل کردیجے تاکہ بھیے بھی ہر ماہ لکھنے کا موقع میسر آسکے۔ امید کرتا ہوں میری تجویز آپ کو پہندآئے گی۔ (آپ فون کریں تاکہ سے جو رہندائے گی۔ (آپ فون کریں تاکہ سے جو رہندائی کی جاسکے کے ساتھ کی اس ملسلے کوستقل کردیجے تاکہ بھیے بھی ہر ماہ لکھنے کا موقع میسر آسکے۔ امید کرتا ہوں میری تجویز آپ کو پہندآئے گی۔ (آپ فون کریں تاکہ سے کے ایک جاسکے )۔''

تا خیرے موصول محلوط: راشد ایاز، نوشین ملک، نہیم الدین شخ ،کلیم احمد (کراچی)، نگار سلطانه (لا ہور)، عزایہ علی انجم (مانسمرہ)، وسیم الدین (حیدرآباد)،عباس علی (سکھر)، کاوش عباس (ہالا نید) با دشاہ خان (ڈی آئی خان)،مجرکلیم (پشاور)،حسین چنگیزی (کوئیر)۔

ملهنامسرگزشت 15 (15) ا

### wwwgpalksocietykcom

### سكندرثاني

أاكثر ساجد امجد

ماہ و سال کے محور پر گردش کرتے کرتے 100 قبل مسیح کی صدی تهك چكى تهي. انقلابات و انكشافات، محاربات سي دنيا كي تاريخ بدل ربی تهی مگر اس پیرزال دفتر نظم و نسق بنوز سرگرم تها۔ تعمیر و تخریب میں اضافے ہورہے تھے۔ نئی نئی قدریں ابھر رہی تھیں۔ اتنی ہی ڈوب رہی تھیں۔ سینکڑوں مر رہے تھے تو ہزاروں پیدا ہورہے تھے۔ وجود عدم سے ہستی میں آیا اس وقت شاید ہی کسی کو احساس ہو کہ اس گندی سی بستی میں جنم لینے والا یہ بچہ اقوام عالم کی نئی تاریخ مرتب کرے گا۔ آدھی دنیا پر اپنا پرچم لہرائے گا اور اس کا خاتمه ایسا درد ناك بوگا كه ربتی دنیا تك لوگ اس كو بطور استعارہ استعمال کریں گے۔

### ایک فائے کے در دناک انجام پر سنتے ہونے والی داستان حیات

صبورا ک بنتی کے ایک نبتا آباد محلے کے چند محروں کی کھڑ کیاں چند لحول کے لیے تعلیں۔ پچو مخصوص نعرے بلند ہوئے اور پھر کھڑ کیاں بند ہو کئیں۔ بیاس بات کا اعلان تفاكران كمرول من كى ايك من ييكى ولا دت ہونے والی ہے۔الی کمٹر کیاں اکٹر ملتی اور بند ہوتی رہی تھیں۔کی نے دھیان بھی میں دیا کہ ننے مہمان کی آمدس محريس موئى ہے۔ تيسرے دن صرف اس محرك كمركيال محلى تعين جس محريس ولادت مونى بي كيكن تجي در بعدى طبقه اشرافيه ت تعلق ركھنے والے ايك محض "ميزر" كي مركى بالافي كمركيال عل كتي -اال محله ن د کھاورافسوس کے ساتھان کھڑ کیوں کودیکھا۔اس کا مطلب بیتھا کہ یا تو نومولود پیدا ہوتے ہی چل بسایا آپریش کرکے بے کو مال کے پیٹ سے نکالا گیا ہے کیونکہ اسی پیدائش کے نتیج میں نیے کی مال کا پھامکن بی بیس تھا۔اس کیے

کمژکیال کھول دی تخ محیں ۔میت دالے کھر کی کمژکیاں

کھول دی جاتی تھیں۔رومن کہاوت تھی جو بیٹا مال کے پیپ کو پھاڑ کر پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں متاز مقام حاصل کرتا ہے كيونكساس كى مال الى جان كى قربانى و كراس كالي ایک خصوصی طاقت حاصل کرتی ہے۔ محلے کی عورتیں خوشی اورد کھ کے ملے جذبات کے ساتھاس کمر کی طرف چل دیں۔راہ گیران کھڑ کیوں کود کھے کر چھے دیر کے لیے رک جاتے تھے اور چرآ کے بڑھ جاتے تھے۔

محلے کی عورتیں اس محریس داخل ہو کیں۔انہیں کسی تكلف كے بغير" اورليا" (زچه) كے كرے من پنجا ويا حما-سرکاری اسپتال کی بدی نرس دو ڈاکٹروں کے ساتھ ابھی ابھی اپنا کام ممل کر کے باہرتکی تھی۔ بیسب اس لیے ہوا تھا کہ اور لیا کے پاس استال تک جانے کا وقت جیس تھا۔ اس کی حالت بکرتی جاری تھی۔لہذا ڈاکٹروں کوآنا پڑا اور تھوڑی در کے لیے اس کرے بی کو چھوٹا سا آ پریش تھیڑ \_12じに



شوق ہے و میسے تھے۔رتھوں کی دور بھی معروف تھی تھیٹر کی روایت عام می \_رومیوں کی ایک اور تفریح کا ذریعہ جمام ہوا كرتي تقے-حمام ميں جانا اور نهانا روميوں كى عادت تكى\_ 200 مل سے میں روم و نیا کاسب سے بیز ااور مخبال شہر تھا۔ ابتدامين روى قواتين للصروع بيس تصالبذا 400 ق میں 12 کائی کی تختوں پر توانین لکھے مجے اور انہیں شہر کے وسط میں معلی جگہ پر رکھ دیا گیا تا کہ برخض ان کو بڑھ سے۔ ان قوانین کی ایک دلیب بات بہتھی کہ مورتوں کو چاہیے وہ بالغ بن کیوں نہ ہول بچوں کی کیفکری میں شار کیا جاتا تھا۔ ان قوائین کے علاوہ قدیم روایات کا بے حد احرّام کیاجا تاتھا۔

ان سب کے باوجود رہمی حقیقت تھی کہ شہر میں سب ا چھانہیں تھا۔ چند طاقتور خایمانوں کے پاس بے بٹاہ دولت سی کیکن غریبوں کی کٹرے تھی جو مایوی کی زعد کی گزارر ہے تنے یا امیروں کو کلیوں اور باز اروں میں لوٹے تھے۔

روم میں عزت ولو قیر کے کاظ سے قدیم خاندانوں مس في في ان عكارتي لين اور جولين (جس سے جوليس سِزر کالعلق تھا) بڑے اعلیٰ وار فع تسلیم کیے جاتے تھے۔ جولين خائدان كاشارنه صرف اشرافيه من موتاتها بلكه

رومن طافت كالحورجي مجماع تاتعا-

وفتت كزرني كي ساتھ ساتھ بيەخا عمان بھي اعلى و ادنی طبقات کی سیای محکش کا شکار موااور و کثورین ایرا جیسے پوش علاقے کوچھوڑ کرروم شہرے کچھے فاصلے برمضا فاتی بستی صبورا عب رہے ہر مجور ہوئے (جولیس سرر سیل پیدا ہوا اس چھوٹی سی ستی میں تا جر، طوائفیں اور بیرونی لوگ بشمول يبودى ريتے تھے\_)

ی صبورہ کی بستی معنیا جولین خاعدان کے شایان شان

يزركى پيدائش (100 ق\_م) تاريخي ايميت كي حاال می-اس کاباب محسریث کے عہدے برفائز تھا۔آری مروس اورروس روايات كى بناء يراس اسيخ بين بي بيكى منے کے مواقع بہت کم میسر آتے تھے اور وہ 85 ق میں ایشیائے کو چک میں ای تو کری کے دوران مر کمیا۔

جيباس كاباب جيس مراقعااس وفت بحى اس كى مال بى اس كىلىكىم وتربيت كا ذريعه بى ربى \_ وه كمريلومعا ملات كوسلجمان ،غلامول كى كلمبداشت اور ديكر كمريلومصروفيات کے باد جود سیزراوراس کی بہنوں کی تعلیم وٹر بیت پر بھر بور اورلیا بے ہوش کی۔ موروں نے اس کی حالت پر ترس کھایا اور عقیدے کے مطابق آیندہ متاز مقام حاصل كرنے والے بي كى طرف اشتياق سے و يكھا ہے ايك نرس نہلانے کے لیے لے جانے ہی والی می یا پھر نہلا کر لے آفی می ادراب اے ایک خاص عقیدت کے ساتھ و کھر ہی محى \_ بيح كا قد لسامعلوم مور باتفاريك كورا تفايمرير بال بہت کم تھال کے چرب پرس سے زیادہ رُکشش اس کی سیاہ اور بڑی آ تھیں تھیں۔ بال استے کم تھے کہ میں کہا جاسكاتا كماكم بيثاني چوزي بيا تك-

ا اورايا كى حالت ليسى ب-"ايك عورت في نرس

ے پوچھا۔ ''ابھی پھیٹیں کہا جاسکتا۔ ہوسکتا ہےا ہے بھے بی دریہ الساستال لے جانا بڑے یا محرکل۔" "الجمي كيون تيس-"

" پیٹ کوابھی سیا گیا ہے اور اسپتال دور ہے۔مسٹر میزر بھی ابھی تک مرتبس منے ہیں۔ان کی اجازت کے بغیر يب ييوسائي-"

"ب چاری اورلیا۔ اینے بیٹے کے لیے جان کی قربالی دےدی-اب کیا ہے گی بے جاری-"عورتوں نے كبااور كرے يا بركل آس

اس کے بعد عرصے تک اس کھر کی کھڑ کیاں تہیں محلیں۔اس کا مطلب اس کے سوا کھے میں تھا کہ اور لیا ف كئ وه ندمرف في كى بكداس يح كى پيدائش كے بياس سال بعد تک زنده ربی۔

والدين نے اس يج كا نام كائيس ركھاليكن ياريخ مس جولیس سیزر کے نام سے معبور ہوا۔ ہررومن ایے میلے کا نام اسين نام كا حديثاتا تعالبذا جولين فيلي سيعلق ركمن ك باعث جوليس اس ك نام كا حسد بنا-اضافى نام بعي شامل کرنا رومنول میں عام تھا۔ باب کا نام بھی اضافی ناموں میں شامل کیا جاتا تھا ابدا اس کے بام کا آخری حصہ اس کے باب "سیزر" کا نام تھا۔ یوں وہ جولیس سیزر ہوگیا۔ جولیس سزر کی بدائش سے بہت پہلے روم شمرانهانی کشادہ،عمرہ عمارتوں، فیشن ایمل دکاتوں اور مملوں کے میدانوں سے مزین تھا۔ رومیوں کو تفریکے کے بہت سے مواقع ميسر غفے کلوزيم (اسٹيڈيم) ميں جنگي لژائياں اور جنقی جانوروں سے مقابلے ہوتے تھے۔ دوجنگجوؤں کے درمیان خونی مقابلہ برامقبول تھا۔لوگ اس مقاللے کو برے

ماسنامه سرگزشت

ال دفت كاروم Cinna اور Sulla ك درمیان مشل کاک بنا ہوا تھا۔ شلا مفرور تھا اور کسی وقت بھی

واپس آسکیا تھا۔Cinnaروم کا حکمران بناہوا تھا۔ ''سینا'' نے حکمران بنتے ہی '' فلے مین'' (بوا یادری) کواس کے عبدے سے محروم کردیا۔اس کی جگہ نے یادری کو لانا تھا جس کی الاش جاری تھی۔ طاہر ہے اس عبدے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت می جومعاشر تی زعركى بي خود كومنقطع كرك ان بزار مارسو مات اور تو مات کی زعر گرار عیس جوقد يم زماند سے رائ تحيل - الحي دنوں سرر بھی عملی زعر می میں قدم رکھنے کے لیے کو مشیس كرد با تفاراس كے باب نے اس عدے كے ليے اسے راغب کیا۔ ای وقت سیزر کی عمر سولہ سال تھی۔ یہ عمر ہرگز اس لائِق جیس می که خود کو معاشر فی زندگی سے الگ کر لیا جائے لیکن باب نے اسے سمجایا۔" ایک مرتبہ نظام ملکت کا حصہ بن جاؤ۔ اس کے بعد کوئی اور داستہ اختیار کر لیما۔ "ميرامتعبل توفوج مونا جاية قاء"

" میں نے کہانا کچھ روز اس عہدے پر رہے کے بعد كونى اورراسته اختيار كرليما"

يزراس قرباني كے ليے تيار موكيا يہ بحى اتفاق عى تقا کہ ہزاروں درخواستول کے جواب میں اس کا انتخاب ہوگیا۔ وہ سیفیٹ کے اجلاسول میں یاوری کی حیثیت سے شال ہوا۔ وہ صبورہ جیسی گندی ستی میں مل کر جوان ہوا تھا۔روم کی گندی کلیوں کی خشہ حال زندگی ہے بخو بی آشنا تھا۔ سینیٹ کی جک دمک اور خوش حال زندگی کو د میستے ہی اس نے مطے کرلیا تھا کہ وہ آیندہ چل کرسیاست میں حصہ ضرور لے گا تا کہ غریبوں کی نمائند کی کر سکے۔

اس عہدے کا سب سے بڑا نقصان اسے اس وقت افهانا يراجب اي معنى تو زنى يرى -اس كى شادى جس ارى ے کے ہوچکی تھی وہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ قاعدے کے مطابق بیار کی بوے یا دری کے عہدے پر فائز محض سے شادی نہیں کر عتی تھی۔ا سے بیہ تھٹی تو ڑئی پڑی البذا يزركواس وقت كے حاكم Cinna كى بنى Cornelia مصمنوب كرديا حميا- بداس كى ترقى كايبلا زينه تعا-اى سال اس کے باپ کا انقال ہو گیا اور وہ اینے کمر کا سریراہ مقرر مواريياس كادوسرااع ازتقار

طائم Sulla کوایٹیا کو چک میں یونش کے ماکم متحرى ديش كے خلاف جنگ كے ليے ماموركيا حميا تھا۔

توجدو ين تحل [ يزركاباب كى وجد ازندكى كى دور من يحصره كيا تقاليكن بجربهى انتاتها كه كمريش غلام اور خدمت كارموجود تے اور لیا این بچل کوآزادی اور تفری کے پورے مواقع فراہم کرتی تھی۔ سیزر کی بینیس کڑیوں کو کیڑے بہنا تیں اور کر یوں کے کمروں میں چھوٹے چھوٹے فریچر ہجاتی تھیں۔ سيزر خود مجى مجس مجرے جانوروں، كھومنے والے لثودن، چھوٹی محور اگا ڑیوں، کیندوں اور بورڈز پر ملیلی جانے والی مجيم كھيا۔ ذرابر ابواتو ہم سائے كے بجول كے ساتھ جمولا

مهوره ایک بهمانده بهتی محی لین اس پس کی یرائیویٹ اسکول تھے۔ اس کے والدین نے خوب ایکی طرح غور کیا اور اے اسکول بیجنے کی بجائے اس کے لیے یرائویث نیوژ کا انظام کردیا۔اس استادنے ای تعلیم مصر كي شهراسكندريد الصحاصل كي محى اوروه يوناني اورلا طبي طرز خطابت كامابرتها- دوسرے طالب علموں كى طرح سيزرنے بهي تاريخي اور اد لي حوالون كوحفظ كيا جن من تاريخي باره معلی جی شامل تھے۔ان بارہ عمل میں روم کے بنیادی قوا نين كوتر تيب ويا كميا قعابه

جسمانی تعلیم سیزد کی تربیت کا ایک بنیادی حصرتی ليكن يه بوناني طرزتعليم سے مخلف تھي۔ اليمنز كو جوان اے تھیل ملی جگہ میں تھیلتے تے لیکن روس اس طریقہ کار کو پندجیں کرتے تھے۔ان کے نزویک زیادہ قابل ممل تربیت وه تھی جو جنگ میں کام آسکے۔رومن طالب علم لڑائی کافن میصے تھے۔ گر سواری کرتے تھے، دریائے ٹائیریس تیرنے کامٹن کرتے تھے۔

میزر گفر سواری کا ماہر تھا اور محوزے کی نکی پشت پر اہے ہاتھ بیچے کر کے سواری کرتا تھا۔

وہ جب تعلیم وتربیت کی منزلیں طے کر چکا اور مملی زندگی کی طرف داخب مواتو اس نے ایک ایے دوم کوائی آ تھوں کے سامنے ویکھا جوشور پدیوں اور بے جید کون کے درمیان کھرا ہوا تھا۔ ایک طرف روم کے آگی جیسے اتحاد یوں کے بے چیدہ تعلقات تھے تو دوسری جانب ا عدرونی شورشیں بھی کھے زیادہ ہی خطرناک اور تباہ کن تھیں۔ قو نصل 'نشلا'' فرار ہو گیا تھا اور اس کی جگہ''سینا'' Cinna نے لے لی تھی اور رومن سلطنت کو بہتر بنانے کی كوخش كرر ماتفايه

ماسنامه رکزشت

اس کے روانہ ہوتے عی Cinna نے اپنی فوجوں کی ہدو ہے روم مرقعہ کرلیا تھا۔ سروم يرقبض كراميا تعا-

Sulla نے ایمنز پر بعنہ کرنے کے بعد محری ڈیش کولیٹی شرائط برسلے کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔اب ات روم پر تبعنہ کرنے کے لیے روم کی طرف بالٹنا تھا۔

وہ جیسے بی روم والی آیا تو اے معلوم ہوا کہ Cinna کی ایلی فوجیوں کے ہاتھوں موت واقع ہو گئ ہے۔اباس کی راہ میں کوئی رکاوٹ میں می ۔وہ رومن ونیا كامالك بن كيافرق صرف اتنا تعاكداس كے نام كے ساتھ بادشاہ کا لفظ میں تھا۔ اس نے حاکم بنتے بی این وشمنوں ے انتقام کینے کا طریقہ نکالا۔ ان تمام افراد کی ایک فہرست تیار کی جنہیں وہ موت کے کھاٹ اتار نا جا بتا تھا اور اے ایک تھلی جگہ پر آ ویزال کردیا۔ ساتھ بی بیداعلان بھی کرویا كمل كرنے والے كوايك بدى رقم انعام كے طور ير اور مرنے والے کی جامداداے دے دی جائے گی۔اس طرح ہزاروں افراد فل کردیے گئے۔ان میں ہروہ آ دی شامل تھا جس كالعلق Cinna عدم اتعار

Sulla کی اصلاحات میں سے ایک ان عہدے داروں کی صفائی مجی می جنہیں Cinna نے مقرر کیا تھا۔ اس فہرست میں میزرجمی شامل تھا لیکن Sulla اینے کروار كے برخلاف بيزر كے معالے على خاصا بعدرد ايت موا۔ اس نے اس کے اس کے احکام صادر میں کیے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ وہ Cinna کی بٹی کوطلاق وے دے۔

بيمطالبداس في سيزر كے علاوہ دوسروں سے بھى كيا تھاجس جس سے بیمطالبہ کیا تھا اس نے پورا کیا تھا۔ جزل ہے جی نے بھی اپنی بوی کوطلاق دے دی تھی کیکن سیزرنے ہے مطالبهائے ےا تکارکردیا۔اس کےاس انکار پر بورا روم مششدرره ميا-مرف مششدررے سے محاليل موتا تھا۔ جرتوں کے پہاڑتواس وقت ٹوٹے جب اس کا نام بھی موت كے كھاف اتار ديے جانے والى فيرست ميں شامل كر كے فورم برآ ويزال كردى كى\_

اب بیزر کے پاس اس کے سواکوئی جارہ تبیں تھا کہ وہ فرار ہو کرائی جان بھائے۔اس نے راتوں رات روم چھوڑ ااور اتلی کی طرف واقع پہاڑیوں میں جیب کیا۔ یہاں مجى اس احتياط سے چميا كه بررات ائى جكة تبديل كرايتا تما تا كه جاسوسول سے محفوظ رہ سكے۔ ايك رات وہ كى محفوظ جگد کی تلاش میں تھا کہ کرفتار ہوگیا۔خوش مستی سے بیزر کے

کی بااثر جمایتی روم علی موجود تھے۔ان علی سے بیشتر جرج ے وابستہ فیصے۔ فرین طبقہ اتنا بااثر تھا کہ ان کی بات ٹالی نہیں جا عتی تھی متعدد بار کی درخواستوں کے بعد Sulla نے سیزر کوروم میں رہنے کی اجازت دے دی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہدویا کہ میں اس توجوان میں براروں وسمن جھے ہوئے و کھد ہا ہوں۔

ميزرني معافى ملته بى فوج من جائے كافيعله كرايا\_ وه طاقت كاشائق تفااور بيطاقت الصفوج ميس روكري ل عتی تھی۔ وہ بیجی دیکھر ہاتھا کہاب روم میں سول ادارے كرور موت جارب ين اور في كل وهل يدهنا جار با ہے۔وہ پہلے مہل رومن ایشیا فوج میں شامل موا۔اس وقت بدفوج مار کس تحرمس کی سربرای عی ایک بونانی جربرے کا محاصرہ کے ہوئے تھی۔ روم کے خلاف میتھری ڈیش کی بغاوت كابية خرى مقام تعا-

ہے جزیرہ اتنا طویل تھا کہ محاصرہ پورا کرنے کے لے مرید جہاز درکار تھے۔ ترس نے ادم اُدم نظر دوڑائی آ اے ایشیائے کو چک کے شال میں واقع سلطنت Bithania کا خیال آیا۔ بیسلطنت روم کی اتحادی می اوراس کا یا دشاہ کومیٹس تھاجس نے اتحادی ہوتے ہوئے روم کی فوج کی بہت کم مدد کی می اس سفارتی مہم کے لیے چرب زبان سیزر بی مناسب تفاقحرس نے اسے کومیڈس كے ياس بعيجا كدام اتحادى مونے كا احساس ولائے اور اے مجود کرے کہ محاصرے کے لیے جہاز روانہ کرے۔

ميزرك ليلي نا درموقع تفا\_اس مشن كى كامياني ميس اس کی ترقی پوشیدہ تھی۔ محاصرے کی کمان بھی قرص نے اس کے ہاتھ میں وے دی۔

19 مالە يىزرجوابىي شاب كى منزلىس مىلىرر ماتھا جس کی خوب صورتی ورعنائی کے چہے بھی ہورہے تھے۔ ال مم مرروانه موا\_

كمى كويفين نبيس تفاكه تكوميذس كجصد وكرسك كالميكن يزرن اس سيايك بحرى بيره ماصل كرى ليا بياس كى بہت بدی جیت تھی لیکن اس جیت نے اس کے ماتھ پر برنا می کا داغ مجمی لگا دیا۔اس کے دشمنوں نے مشہور کردیا كدوه تكوميةس كامعثوق بن حميا ب-لسي غير فطري تعلق كي بدولت بی وہ بحری بیڑہ حاصل کر سکا ہے۔اس کے اپنے فرجی اے جھے چوری کومیڈس کی ملکہ کہتے پھررے تھے۔ ایک دان وه محاصرے کی حالت و یکھنے محورے برسواجلا جار ہا

ان دونول مقد مات ش اس كازور خطابت و يمينے سے تعلق رکھتا تھا۔اس نے فن خطابت میں حریدمہارت حاصل کرنے کے لیے Rhools جزیرے پر ہونائی فن خطابت کے ماہراورسسرو کے استاد ایالونس سے تعلیم حاصل کرنے کا فيعلبه كيا- بيجزيره ايشيائ كوتيك من سمندر كيجنوب مغربي ساحلي علاقي يرواقع تهااورتعليم كإبزام كزسمجها جاتا تها عظيم يوناني فلسفى إورسائنس دال يهال يلجردية تقي

وہ آتھوں میں مستقبل کا خواب سجائے سمندر کے سينے ير روال دوال تھا كه چيخول اور شوركى آ وازين كروه اہیے لیبن سے ہاہرآ یا اور یہ بھنے میں اے دیر ہیں گی جہاز قذاتوں کے تینے میں آگیا ہے اور پر اس وقت ملک کی مخجائش جيس ري جب وحتى نداق سامة آسك اوراس وقت کے مروجہ بھیاروں کے بل بوتے پر جہاز پر سوار تمام افراد کو قیدی بنا لیا۔ ان قد اتوں نے ان قید ہوں کو تین حصول میں تقلیم کیا۔مضبوط اور تو انا لوگوں کو جہاز تھینینے کے ليے بطور مردور ركھ ليا۔ ذرا كم محنت والول كو غلام يناكر فروخت كرئے كے ليے ركھ ليا اور جولوگ الل ثروت وكھائى دے رہے تھے ان سے رہائی کے بدلے میں کثیر رقوم کا مطالبه کیا۔ سیزرایے بیش قیت لباس عی سے طاہر ہوتا تھا كدوه روم كے طبقه اشرافيہ ہے تعلق ركھتا ہے۔ بحرى قدّ اقول نے اس کی رمائی کے لیے ہیں ٹیلنیٹ کا مطالبہ کیا۔ مدرقوم 20 فوجیوں کی تخواہ کے پرابر بنی تھی۔ سیزر نے اس رقم کو اعى توين قرارد يا اوراس رقم كو 50 شيلنت كل يوساديا\_ "ميرے ساتميوں كو قريى شرمليش ك جانے دو تاكەمطلوپەرقم كابندوبست كريں-"

"تم جيم لكرديا-" '' ہم زندگی بحران کی واپس کا انظار نہیں کر <u>سکتے۔''</u> "مرف ايكماه كاني يركاء"

"أكريروالى شآئے؟"

اس کے چند ساتھی روم کے مفتوحہ شہر ملی تیس جلے

اب میزر قیدی تھا اور دوغلام اس کے ساتھ تھے۔ قداق ان کی حرانی کردے تھے۔ عام طور پر ہوتا بیتھا کہ قیدی خوف کی حالت میں قد اقوں سے رحم کی بھیک ما تھتے تے لیکن میزر تو ایا ہشاش بثاش تھا جیے یہ فذاق اس کے قیدی موں۔ان سے ڈرنے کی بجائے بات بات پر الہیں ڈ انٹ دیا کرتا تھا۔ جب وہ نشے میں بہت زیادہ شور مجاتے تو

تھا کہ کسی نے جیب کر ملکہ تومیڈس کی آواز لگائی۔ آواز لگانے والانظرندآ یا حین سیزر غصے سے یا کل ہو کیا اس نے اس غصے کے عالم میں قصبے (مٹی لین) پر بھر بور حملہ کردیا۔ شہریوں نے اپنا بھر پورد قاع کیا لیکن سیزر کی فوجیں شہر کو تباہ كرتى موكى سيزركى سريراي ش شيرش داخل موكني \_

يدائن يدى كامياني كى كداس خرف روم كك وكفيح وینج جشن کی صورت اختیار کرلی۔ نوجوان سیزر کی اس كامياني نے رومن افواج كا سربلند كرديا۔ اے سوك کراؤن سے نوازا گیا۔ شاہ بلوط کے پھولوں سے بنا ہوا ہے تاج و کھنے میں شایدا تنا قابل ویدند ہولیکن اس نے سزر کو دوس ف جول كم مقاسل ين منفرومقام عطاكرويا-اس تاج كى اجميت الى وقت معلوم موتى محى جب سيزركسي رومن جشن عل داخل ہوتا اور تمام لوگ حی کرمینئرز بھی اس کے اعرازش الفكر عدوت\_

اس بہاوری کے صلے ٹی اس نے آئی عمر کے تین سال بحرى قزاقول كےخلاف بحيره روم كےمشرقى ساحلوں يرمهات يس كزارف يهال التعداد يهي موت عارت جس من عرى قذاق اين افوا كرده جهازول كو جميات اور مناقع بخش اغوا برائے تاوان کا کاروبار چلاتے تھے۔وہ ان مبمات على معروف تفاكراے Sulla كى موت كى خر چی ۔ بہ خبر جی چی کہ بااڑ ساستدان مرحوم حام کی جکہ لینے کے لیے رسائتی میں جلا ہیں۔ ایک دوسرے پر بازی لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ ان می سب سے آگے Sulla کا برانا ساتھی کیلی ڈس تھا۔ اس نے بغاوت کا منصوبه بنایا اوراییخ ساتھ میزر کوبھی ملانا جا ہا۔ میزر براس کے بہت سے احمانات تھے۔اسے یقین تھا کہ میزراس کی بات مان لےگا۔ سیزر کوایک انتہائی عہدہ بھی آ فر کیا لیکن اس موقع پرمیزرانتهانی زیرک سیاست دان تابت موا\_اس في علط طريق سے إس يعيش كو تعراد ياس كا عمار وبالكل درست لکلا۔ لیمی ڈس کی بغاوت نا کام ہوگئی اور سیزراس عن شمولیت سےدوررے کی وجہ سے سام طور بر محفوظ رہا۔ اس نے دومقد مات کی پیروی کر کے رومن و نیائے قانون میں قدم رکھا۔ پہلا مقدمہ مقدونیہ کے سابق گورز كے خلاف رشوت كالرام يريني تعا-

وہ بیمقدمہ ہار گیا لیکن اس کے دلاکل اور تقریر اس قدر کا میاب می که حکومت نے اسکے سال ایک اور مقدے کی پیروی اس کے سیر دکر دی۔

مابىئامەسرگزشت

ا پے فلام سی کرائیں چپ کروادیا۔ فقر اقوں کو پیغام پہنچا کہان کا آتا آرام کررہاہے۔ شور مچا کراسے پریشان مت کرو۔

وہ ان کے ساتھ کم وہیش چالین روز رہا اور ان پر حکمرانی کرتارہا۔

تذاقوں کوتا دان کی رقم مل کئی۔ انہوں نے سیزر کور ہا کردیا۔ وہ جس شان سے رہ رہا تھا ای شان سے رخصت ہوا اور ہنتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ الوداع کہا۔ '' جس ایک دن واپس آؤں گا اورتم سب کول کروں گا۔'' ایک دن واپس آؤں گا اورتم سب کول کروں گا۔''

اوران کے بیات ایس کا دورتک و جا کہ در ہوں ہے ہو۔
اوران کے بیات کی جی بررکا دورتک و جی اگرتے رہے۔

اوران کے بی مقامی جہاز ہوں اور فوجیوں کو اکٹی کر کے فوری طور

کے بی مقامی جہاز ہوں اور فوجیوں کو اکٹی کر کے فوری طور

پر بحری قذا توں کے مرکز پر پہنچا۔ اس کے اس اچا کہ جملے

فری قذا توں کو جیران کر دیا۔ بہت ہے قذا توں کو بہ دھیانی کے عالم میں پکڑلیا گیا۔ بیزر نے تاوان کی رقم والی حاصل کی اور تمام قذا توں کو جیل میں ڈائی دیا اور کورز سے ان کر اور تمام قذا توں کو جیل میں ڈائی دو مرے شہر کیا ہوا تھا چنا نچے مان بحرموں کو قرار واقعی مزا دینے کی دو خواست کی۔ گورز میں ان بحرموں کو قرار واقعی مزا دینے کی دو خواست کی۔ گورز نے بیزر کے ای دیا اور مورو و دیا کہ ان قذا توں کو سے مزا دینے کی دو خواست کی۔ گورز کے اس فیلے کے مزا دیا اور گورز کے اس فیلے سے اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے اس فیلے سے اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو ایکے بخیر تمام فذا قوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو ایکے بخیر تمام فذا قوں کو اختلاف کیا اور گورز کے آئی کیا اور گورز کے آئی فیڈ اقوں کو ایکے بخیر تمام فیڈ اقوں کو ایکے بھیر تمام فی دیے کی بھیر کی بھیر

جیل سے نکالا اور فوری طور پر بھائی پراٹکا دیا۔
سیزرابھی قذا قول کے قضیے سے خمٹ رہا تھا کہ اسے
میتھری ڈیٹس کے خلاف جنگ میں کودنا پڑا۔ روم کے
صوبائی کورز کی طرف سے میتھری ڈیٹس کی بخاوت کا جواب
انتہائی ہے دلی سے دیا جارہا تھا۔ سیزر نے اس بغاوت کو
دیانے کے لیے سیمیٹ کی منظوری کا انظار بھی نہیں کیا اور
دیانے کے لیے سیمیٹ کی منظوری کا انظار بھی نہیں کیا اور
ایشیائے کو چک کے گورز کی اجازت کے بغیر ہی میتھری
ڈیٹس کے خلاف کارروائی کر کے انہیں انتحاد یوں سمیت
صوبے سے باہر نکال دیا۔

وہ ابھی اس مجم میں مشخول تھا کہ اس کی عدم موجودگ بی میں اسے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے کی بنا پر روم میں پونٹی فکیس کے طور پر فتخب کرلیا گیا۔ بیا کیک ایسا عہدہ تھا جس میں تمام پاوری اس کی گرانی میں کام کرنے کے پایند تھے اور الن

مابىنامەسرگزشت

کا کام سرکاری نم<sup>ہ</sup>ی تقریبات کا انتظام کرنا اور حکومت کی معاونت کرنا تھا۔ اس عہدے کا حال محص کمی بھی سیاسی عہدے کے لیے ختنب ہوسکتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ میدان جگ میں فوج کی قیادت بھی کرسکتا تھا۔

اس عبدے پر فائز ہوتے ہی ہے بات عیاں ہوگئی کہ وہ سیاست میں ایک اہم مقام حاصل کرچکا ہے۔

اس نبر کے سنتے ہی وہ ایشیائے کو چک سے پہلے ہونان
پہنچا اور پھر بحیرہ ظلمات کے ذریعے اللی پہنچا۔ یہ ایک شوریدگی
کا زمانہ تھا کہ اللی چینجے ہی اسے آیک ٹی بعناوت کا سامنا کرنا
پڑا۔ یہ بعناوت اسپارٹیس نائی آیک فض کی طرف سے گی گئی
سمجی۔ جنوبی اللی میں موجود غلاموں کی آیک بڑی تعداد اس
کے کر دجتے ہوگئی۔ سینیٹ نے اس بعناوت کو فرو کرنے کے
لیے چھ بزار فوجوں پر مشمثل دو فوجیں کیے بعد دیگر ہے
روانہ کیس کین دونوں کو فلست ہوئی۔ اس کے بعد ریٹیٹ نے
مارکس کر اسس کو جوروم کا امیر ترین فض تھا اس جگ کا کرایٹر
فر تی جنوب کی طرف بھا کے جہاں یوپی پہلے سے موجود تھا۔
جنرل یوپی نے ان سب کوروک کرفل کردیا۔

تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ اس نے اس جگ میں حصد لیا تھا یا نہیں لیکن والیسی پرروم کے لوگوں نے اے ملٹری ٹرائبون کے طور پر ختب کرلیا تھا۔اب وہ با قاعدہ سیاسی کیریئر اختیار کرسکتا تھا اور روم کی امیر ترین اشرافیہ کا حصہ بن چکا تھا۔

اس موقع پر پوچی نے خوب طاقت پکڑی اور بیزرکو
انہان بھی دیا گیا۔اس سے پہلے کہ وہ انہین روانہ ہوتا اس کی
خالہ کا انقال ہو گیا لیکن پوڑی کورت کا خاونداور بیٹا مر پچلے
خالہ کا انقال ہو گیا لیکن پوڑی کورت کا خاونداور بیٹا مر پچلے
خیاس لیے بیزر پر لازم تھا کہ وہ اس پوڑھی کورت کی جمیزو
مین اس کے مقام ومر ہے کے مطابق کر ہے لین اس کے
شوہر ماریس کے لیے حکران نیک جذبات نہیں رکھتے تیے
اس لیے ایک امجرتے ہوئے بینئرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ
اس لیے ایک امجرتے ہوئے بینئرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ
قدم افعایا۔ وہ جمیئر و تھنین کی صبح ایک جلوس کے ماتھ اس
مقام پر پہنچا جہال سیاست وال تقریریں کیا کرتے تھے۔وہ
خود ماریس کا مجمعہ افعائے ہوئے تھا حالانکہ حکومت نے
مزد ماریس کا مجمعہ افعائے ہوئے تھا حالانکہ حکومت نے
مزد ماریس کے مجمول کی عوام میں تشہیر پر پابندی عائد کر رکھی
مزیس کے مجمول کی عوام میں تشہیر پر پابندی عائد کر رکھی
مزیس کے مجمول کی عوام میں تشہیر پر پابندی عائد کر رکھی

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



خاله کی موت کے بعد بیزر کوایک اورزخم لگا کہاس کی نو جوان بیوی سات ساله بنی کوچھوڑ کر مرکئی۔ سیزراجر چکا تھا کیکن اسے اپنامستعبل عزیز تھا۔اس نے بین کوائی ماں کے یاس چھوڑا اور خود ایکن روانہ ہو گیا جہاں اے خزانے کا انتظام سنبيالنا تقابه

وہ اسین کی طرف روانہ ہوا جہال اے گورز کے ماتحت كام كرنا تغار

المين ليني كرام اتفائي مشكل كام ديا حميا كهوه مقامی او گوں کے یاس جاکران کے مقدمات سے اور ان کے تناز عات کوفتم کرے۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا اوران کے مسائل سنتا۔ اگرچہ بیکام بوایے چیدہ تھالیکن اس کام نے بیزر کو موقع فراہم کیا کہ وہ جان سے کہ صوبوں کے لوكوں كوروم سے يسى يسى شكايات بيں۔اس نے اسے كام کوآسان بنانے کے لیے لوگوں سے راہ ورسم استوار کیے اور اسيخ ووستول بس اضافه كيا-

وه ایک قری جزیرے عن ایک مقدمہ سنے گیا ہوا تھا کہ برکولیس کا مندرو کھنے کے لیے بھی کیا۔ وہ جیسے ہی مندر عل واحل ہوا۔ وہاں اس نے الیکن عدروی کرید کا محمد ويكها جوتمي سال كاعمر عن دوصدي مبلهم چكا تفاسيزركي اس وقت عمر تقريباً تمين سال ك لك بعك محى اس في اينا موازنداليكزيندر سے كيا۔اس كاعر بحى ميں سال موتى مى لیکن وہ کیا بن سکا تھا۔ گورز کے ماتحت کام کرنے والا اوٹی Questor\_ مجھے کھ اور بنا ہے۔ الیزینڈر کی طرح محقيم طافت كاما لك ايك بزي فاع\_

اس برایا فلبه طاری مواکداس نے اسے عبدے کا مقرر کردہ عرصه مل ہونے سے بل بی اسین چھوڑ دیا اور روم منتخ کے لیے شالی اللی کاراستہ اختیار کیا۔ وہ ایک مقام'' ہو کی وادی میں پہنچا۔ یہ زر خز زمینوں کی سرز مین می جہاں 400 سال سے ایک قوم ¿Cel آباد کھی۔ اس سازتے میں بہت ساری رومن کالونیز تھیں۔ خصوصاً پو کے جنوب میں تقريباتمام قصيادراراضات بيسال يمليرومن شريول كو دے دی تی تھیں لیکن دریا کے شال میں واقع کال کو ممل طور يردومن صليم ميس كياجاتا تعاراس كي خيال مي بياك برى صوريت حال محى اوركسي وقت بحى سلح بعناوت كي شكل اختيار كر عتى محى - لبذا اس نے نصلہ كيا كمان غيرمطسن لوكوں كى بہت بنائی کر کے اپنے کیریٹر کوآ کے بدھائے گا۔اس دن کے بعدے اس کی تمام قوتس کیلے ہوئے طبقے کی سریری

کرنے میں صرف ہونے لکیں۔ای مقعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے شاہراہ Appian کے محافظ کے طور پر رضا کارانه طور بر این خدمات پیش کردیں۔ بیرشاہراہ نمایت ابميت كى حامل محى - بيسرك بندرگاه تك جانى مى اور تمام فوجیں اس سے آئی جاتی تھیں۔ اس نے تعبول میں فرانسپورٹ کی ضرور مات ہوری کرنے کے لیے بہت می رقم ادحار لى اوران علاقول من زبروست يذيراني حاصل كرلى\_ ووتمام كام نهايت بإنك ب كرد ما تعااورايك ايك انج كركة مح يوهد ما تعا- جب سينت عي بل پيش موا کہ بحری فڈاقوں کی سرکو بی کے لیے کسی ایک تھی کو مقرر کیا جائے جس کے پاس بے پناہ اختیار ہوں اور وہ خزائے ہے

جتنی جا ہے رقم نکلوا سکے۔اس بل کے پیچے جزل ہوئی تھا كيونكدات توقع في كربيركام اس كوسونيا جائے كا\_سينيث من موجود طاقت ور ما يولسك في اس بل كي مخالفت كي-ميزر مجى يايولسك تعاليكن اس في ظلاف توقع اس بل كي حمایت کی۔وہ جانیاتھا کہاس بل کے حق میں کھڑا ہونا جڑل یوی اوررومن شرفا کوستقبل می اس کا ہم تو ابتاد ہے گا۔ ووسرے بینیرز نے بل کی زیروست خالفت کی لیکن

بالآخر جزل يوعى كوكامياني ل كل اس في احتيارات ملة عی جالیس ونوں کے اثرر اعد سندر کے ایک کونے سے دوس ے کونے تک سمندری قذاقوں سے یاک کردیا۔ پھر وہ فی فقوصات کے لیے روانہ ہو گیا۔ آرمیدیا کو یار کیا۔ پہاڑی قبائل کوزیر کرے بروحکم تکب بھی حمیا۔

ميزراس دوران خاموش نبيل رما\_ اس في اين جمعوا پیدا کے اور Aedile منتخب ہو گیا۔ اس عبدے کا حال محص ایک سال کے لیےروم کا محافظ ہوتا تھا۔وہروم کی كليول اورمندرول كي مرمت كا كام كرتا تفاليكن جو چيز طبقه اشرافیہ کے فرد کومتوجہ کرتی تھی وہ پلک فیسٹی ول کا انتظام تفا- میزرانی شهرت اور طبقه اشرافید کے دلوں کوجیتنے کے لیے ہرحربہاستعال کرنے کو تیار تھا۔اس نے شاہی خزانے سے قرض لیا اورا یے میسٹی ول منعقد کرائے جواس سے پہلے کسی نے جیس دیکھے تھے۔

بيقرض استغ زياده مويك تفكده وبدحواس موكيا\_ اے معلوم تھا کہ ایک دن اے اس قرض کا حساب ویتا ہو گا۔اس نے جوز توڑ کی ساست شروع کردی تا کہ ایے حاتی بدا کرے جو کی بزے عبدے کے حصول میں اس کی مدر ہیں۔وہ بھی ایک کے ساتھ چا کھی دوسرے کے

مابىنامەسىگزشت

اب وہ روم کی سیاست میں ایک لیڈر کی حقیت طامل کر چکا تھا۔ اس نے بدخشیت لیڈر بھی اپنالو ہا منوایا۔
اپ حریفوں کو ہر قدم پر نیچا دکھایا۔ جو دوست تھے آئیس نواز تا رہا اور حوام کی جماعت حاصل کرنے میں نگا رہا اور مرف ایک سال کے عرصے میں Praetor کا عہدہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ بدروم کا بہترین عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ بدروم کا بہترین عہدہ تھا۔ اس عہدے کی ایک سال میعاد پوری ہونے کے بعد تھا۔ اس عہدے کی ایک سال میعاد پوری ہونے کے بعد تھا۔ اس عہدے کی ایک سال میعاد پوری ہونے کے بعد Praetor

سیزر پرائیش کے دوران اتنا قرض پڑھ چکا قا کہ اگراہے گورزشپ دے کر اپین نہ بھی بھیجا جاتا تو بھی وہ روم چھوڑ چکا ہوتا۔

وہ اپنے قرض خواہوں سے نکتے کے لیے روم چھوڑ نے کے لیے اس قدر جلدی شن تھا کہ ابھی سینیٹ نے اس قدر جلدی شن تھا کہ ابھی سینیٹ نے اس قدر جلدی شن تھا کہ اس کی خیدہ باشا بھی خیدہ اس کے وہ سین جانے کے لیے کوچ ش پیٹے گیا۔ وہ اپنے قرض خواہوں کو دھوکا دے کرنگل جانا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کی کوچ کوروگ لیا۔ اس کی تخت بے عزتی ہونے والی تھی کہ اس کی کوچ کوروگ لیا۔ اس کی تخت بے عزتی ہونے والی تھی کہ اس موقع یراس کا جگری دوست کراسس کا م آیا۔

''اگر بیزررقم اوا کرنے کے قابل ندرہا تو میں آپ کے قرض کی رقم اوا کروں گا۔'' کراس نے قرض خوا ہوں سے وعدہ کیا۔

سيزركى جان چيونى اوروه اسين چنج كيا\_

اسین و پنچ کے بعد و ماقینا اس نتیج پر پیچا کہ اس کا سیای متعقبل اسین کی فقو حات سے وابستہ ہے۔ اس طرح ایک تو وہ قو نصل کا عہدہ حاصل کرسکتا تھا۔ روم کے نظام حکومت میں بیرتی کا آخری زینہ ہوتا تھا۔ دوسرے بیا کہ وہ ایے قرضے اوا کرسکتا تھا۔

اس نے کی جنگ کے بہانے ڈھونڈنا شروع

شال مشرقی پہاڑوں میں ڈاکو اود ہم مچائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے انہیں تھم دیا کہ وہ اپنے کھروں کو چھوڑ کراسین میں آباد ہوں۔ سیزر کومعلوم تھا کہ وہ بیتھ کم بھی نہیں مانیں گے۔ بی ہوا بھی۔ان کے الکارنے اسے جگ مسلط کرنے کا موقع فراہم کردیا۔ سیزرنے وفت ضائع کیے بغیر اپنے فوتی دستوں کو پہاڑوں کی طرف بھیجا۔ان قبائل کو یہ غلط فہی ہوئی کہ وہ اس نے رومن گورز کو فکست وے دیں گے۔ یہ غلط فہی انہیں اس لیے ہوئی کہ ماضی قریب میں وہ

2016 دسمبر

ساتھ ۔ کی ساز شول ش می اس کا نام آیا جارہا تھا۔
جزل بوسی انجی تک مشرق بحیرہ روم میں تھا۔
کراس اپنی آمدنی کا صاب کتاب کررہا تھا اور سزر
خاموثی ہے روم ن سیاست کی سیر هیاں چڑھنے کی کوشش
کررہا تھا۔ انہی دنوں روم کا ایک اہم ترین عہدہ
کررہا تھا۔ انہی دنوں روم کا ایک اہم ترین عہدہ
حال تھی پاوریوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ مندر میں موجود
پاک دامن خورتوں کی گرانی کرتا تھا۔ مندر میں موجود
پاک دامن خورتوں کی گرانی کرتا تھا۔ مندر میں موجود

یزرن تہیرگرلیا کہ وہ یہ الیکن اڑے گا حالاتکہ اس کے مقالمے پر سیفیٹ کے دوممبران تھے جن سے جیتنا تقریباً نامکن تھالیکن یہ میزر کا حوصلہ تھا جو اسے ہرمحاذ پر کامیاب کرر ہا تھا۔ دست بردار ہونے کی بجائے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دولت کے بل پر یہ مقابلہ جستے گا۔

بید مقابلسارین قبائل کی وجہ سے جیتا جاسکتا تھالہذااس نے اربن ایر یا کے دوٹرز پر توجہ دی۔اس نے دولت خرچ کی اور دوٹرز کواپنا ہم نوابتالیا۔

الیکن والے دن سیزرگی ماں رو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ در ہوں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ در ہوں تھی کہ سیزر کردہ مار گیا تو قرض خواہ سیزر کورونکرڈ الیس کے اور اس کا سیاسی مستلقبل ختم ہوجائے گا۔

وہ ابھی تک صهورہ ہی میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے مکان سے نکلتے وقت اپنی مال کو چو ما اور بوی سجیدگی ہے کہا۔ "مال آج تم دیکھوگی کرتمہارا بیٹا جیتے گایا بھوڑ ا ہے گا۔"

ووٹ پڑے اور سیزر دونوں امیدواروں کے مقالبے میں بڑے مارجن سے جیت گیا۔

میں بوے مار بن سے جیت لیا۔ اس دن شام کووہ اپنے کمر میں پونٹی فنکس میکسی میس کی حیثیت سے داخل ہوا۔

اب اے صبورہ مجھوڑ کر شہر کے وسط میں سرکاری ر باکش گاہ میں خفل ہونا تھا۔

اس نے چندروزصہورہ میں گزارے۔اہل محلہ سے مبارک بادیں وصول کرنے کے بعدا پی ماں، بیٹی، توکروں مبارک بادیں وصول کرنے کے بعدا پی ماں، بیٹی، توکروں اور صهورہ میں گزارے ہوئے 30 برس کی بادوں کے ساتھ اس نے صہورہ چھوڑ ااور سرکاری مکان میں منتقل ہوگیا۔

ماسنامهسرگزشت

اس کی اس درخواست پر بحث ہوئی۔اس کے خالفین نے بازی اللے ہوئے دیم کرایک سینر Cato کوآ مے كرديا۔ اس نے اس قدى روايت كا سارا ليا جس كے مطابق وہ اس وقت تک تقریر کرسکتا تھا جب تک وہ جا ہے چنانچہ وہ تقریر کرنے کھڑا ہوا تو اپی تقریر کواس قدر طول دیا كهمورج غروب موكيا

خالفین نے ایک دوسم سے رومارک باددی کہ سیزرایک سال کے لیے قوتصل شب حاصل بیس کرسکا۔ اعظے سال حی ا گلے سال دیکھی جائے گی لین سیزر تو سازشیں نا کام بنانے کے لیے عدا ہوا تھا۔

دوسری مج میزرای فیے سے باہرآیا۔اس کاسبرا چوغەسورىج كىسنېرى كرنول سےمنور ہور ماتھا وہ شاہانہ جال ے جا ہواشمر کے دروازے پرآیا۔ درواز وعبور کیا اور شمر کی مقدس حد کوعبور کر کمیا اس کا مطلب بیرتھا کہ وہ جشن فتح - そのから

جشن مح عوام می سب سے بدا اعزاز تھا جو ایک جزل كوعطا موتا تعا بياعز از بيزركا سال باسال كاخواب تھا۔ کوئی یفین نہیں کرسکتا تھا کہ وہ اس اعز از کوچھوڑ دے گا۔ اس نے Cato کی تقریرائے میروں تفروندوال می تونفكر كانتخاب كي لياليتن مون تق ميزر نے اسے بچیلے تجربے کو کام میں لاتے ہوئے رشوت کا بازار كرم كيااورائ حريف كوچت كرديا\_

صبورہ کی محتدی کہتی میں مل کر جوان ہوتے والا

ميزرروم كسب سے بوے عهدے يرفائز ہو چكا تھا۔ 59ق کے پہلے مینے میں سررنے روم سے سینر قونصل کی حیثیت سے حلف اٹھالیا۔اس کا جونیز قونصل جو اس کا حریف تھا، اس نے کامیاب ہوتے بی سیزر کی المحمول مين المحسين وال دي تعين \_

" بيه مت مجمعا كه من تمهاري مدد كے ليے مول\_ حمهيل كى اميد مس بحى ركهناميس جابتا- مي مهيل صاف صاف بتار ہا ہوں کہ ش مہیں ہرحال میں آ کے بوجے سے روكول كا-

ميزرنے اس وحملى سے نبرد آزما ہونے كے ليے جزل بوجی اور کراس کو شریک اقتدار کر کے ایک ز پروست محص حکومت قائم کی۔اس نے کمال ہوشیاری سے دیکر سنیزز کو بھی اینا ہموا بنا لیا۔اس طرح ابوزیش کے ہر حربے کووہ ناکام بناتار ہا۔اس نے ابی مرضی کے قوائین

روى نا ابلول كوروند يھے تھے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ سیزر نے این ڈ اکوؤں يربحر يورحمله كيا اورانبين فكست سے دو جار كرديا جول ہونے ے فی مجے تھے البیں این ساتھ لے کر بحر ظلمات کے ساحل پر پہنچا۔ یہاں ہے ان قبائل کوایک جزیرے پر بھیجنا تھا۔اس نے الہیں چند کشتول برسوار کیا اور اسے ساہوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔

ان قبائلوں نے ساہیوں کو مجبور کیا کہ وہ جزیرے تك وينج كے ليے جوڑے بات ہے كراس كريں۔ بدلوگ جانية تق كه يهال ياني كى مجراتى لبيس كم لبين زياده موتى ہے۔ کی جگہ تو میرانی تحف چند ایکی رہ جاتی ہے۔ رومن سابی اس حقیقت ہے نا آشا تھے۔ وہ مشتیوں کواس طرف کے کئے اور سب کے سب ان ڈاکوؤں کے ماتھوں مل ہو مے۔ سیزر کومعلوم ہوا تو اس نے مرید جہاز معلوائے اور سمندریارکر کے ان ڈاکوؤں کوعبرت ناک فکست دی۔

اس سے تمنینے کے بعداس نے اسین کے شال مغربی کونے کے اختار زدہ علاقوں کا تھیراؤ کرلیا۔ ان مغرور قبائل کو بھی بھی رومنوں نے فی تیس کیا تھا۔ اس کی تیز ر فناري كابيرعالم تھا كه ان قبائل كواس كے حملے كا اس وقت يتا چلا کہ جب اس کا جہاز ان کی بندرگاہ تک سی حمیا۔انہوں نے بار صلیم کرلی اور ہتھیار پھینک دیے۔

چھ منے نیں گزرے تے کہ اس نے مغربی صرف كركے روم كا حصه بناديا۔

موسم سرما كزر چكا اور برف يخطيخ كى توسيزروالس آيا تا كرقونسل شب كے ليے مجم كا آغاز كرے جو كر رقى كا آخری زینه تھا۔

ان فتوحات کی بناپرسیفٹ نے اس کے لیے فتح کا جشن منظور کیا۔ مح کا پیجش اس بات کی منانت محی کہ وہ

ایک کامیاب ملثری کما تدرہ۔

ميزركوبيه جان كرجرت مونى كدمينيث ميزري نفرت کرنے والوں کی بجر مارتھی محران سب نے سخت وحمنی کے باوجوداس جشن کی حمایت کی۔ بیاتو اس کو بعد میں پاچلا كماس كے خلاف كمرى سازش موتى ہے۔

رومن قانون کےمطابق سیزر کو جنزل کی حیثیت ہے جشن من کا انظار روم کی دیواروں سے باہر کرنا تھا۔ جبکہ قونصل کے امیدوار کوذاتی طور پرسینٹ کے سامنے پیش ہونا ضروري تقاروه جشن كاحاى بمي تقااور قونصل كااميدوار بمي

مابىنامەسرگزشت

بنائے اور الی اصلاحات عمل میں لایا جوروم کے نچلے طبقوں کے لیے مفید ثابت ہورہے تھے۔طبقہ اثر افید بیزرے ہمیشہ ناراض ہی رہا۔

اس سال کے موسم بہار کے آتے آتے ہوسی نے بهت سارے والین این حق میں حاصل کر لیے تھے۔اس کا مشرتی بحیرہ روم کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔اس کے جوانوں کو شای فوج میں خدمات کے صلے میں من پنداراضات ال چی میں۔ یہ وقت میزر کے لیے بوا نازک تھا۔ سہ فر لتی حکومت خطرے میں یو گئی۔اب یوسی اینے کام نکل جانے كے بعد ميزر اور كراس كے حق ميں ابنا ساى جماؤ كم کرنے کا فیصلہ کرسکتا تھا۔ یوپھی اگراس کا ساتھ چھوڑ ویتا تو شاید کرانس بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ بیاس کی سیای موت ہوتی۔اے یوپی کی سخت ضرورت تھی۔وہ ہر قیت یراے اپنے ساتھ رکھنا جا ہتا تھا۔ اس نے یہ قیت اپنی بیٹی کی مثل میں اوا کی۔اس نے اپنی بٹی جولیا بوہی کو بیاہ دی حالاتك يوسى اس كى بنى سے تمين سال برا تھا۔اسے يقين تھا کہ جب تک یومی اور جولیا ساتھ رہیں کے یومی اور اس كے حوادى اس كا ساتھ ديے رہيں گے۔ اس نے ان رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسکے سال متخب ہونے والي والماني في عادى كرالي

سيزر كى قونصل شپ كا ايك سال كمل موق والا تقا\_ اس كاردكرد بيخطره منذلانے لكا تما كه يعيے بي وہ اس عہدے ہے ہٹا اس ہےتمام مراعات چین کی جائیں گی۔ كيثو اور اس كے اتحادى اس كے بيچے يرد جائيں مے اور اسے ٹر بول میں کھڑا کر کے اس پر برقم کا الزام عائد کر سکتے یں۔اس کے سائ متعبل کوز پردست میں پنج گی۔اس وقت اس کے سامنے سب سے برا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قو تصل شب کے بعد اصباب سے کیے بچ گا۔اس کا واحد حل اس نے میں سوچا کہ وہ کسی صوبے کی گورٹرشپ حاصل کر لے اور سیھٹ اے فتوحات کے ذریعے علاقے میں توسیع کی اجازت دے اور وہ ایک فاع جزل کی حیثیت ہے مال عتيمت كے ذريعے اپنے سياس عزائم كوجاري ركھ سكيے۔ اے ایے سرحدی صوبے کی کورزشب در کار می جس ک سرحدیں گال، جرمن سے متی ہوں اور کوئی ٹاکز بروجہ پیدا ہوجس کے باعث وہ ان قبائل پر حملہ آور ہو سکے۔ دوسری جانب اپوزیش مجمی اس کے سیاس مستعقبل کے بارے میں فور وخوش کررہی تھی۔ نہایت فور کے بعد

ایک بل بیشٹ بیس لانے اور پاس کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قاعدہ بی تھا کہ عموماً ایک سابقہ قونصلر کو کمی اہم اور مال دارصوبے کا گور فر بنایا جاتا تھا لیکن سیزر کے معاطے بیس اس قاعدے کو بالائے طاق رکھ کریل منظور کیا گیا کہ سیزر جب اپنا عرصہ تعیناتی ختم کرے تو اے چرا گاہوں اور جنگلات کی سرز بین کا انتظام وانصرام دیا جائے۔

سیزر نے ایک مرتبہ پھر پرانا حرابہ استعمال کیا۔ بھاری رشوت دے کر نچلے طبقے کی آمیلی میں قرار داد پیش کرائی گئی کہ سیزر کو'' گال'' کی گورنرشپ دی جائے۔ یہ گنجان آبادی شال اٹلی ہے متصل تھی۔

جزل ہوچی سے دشتہ داری اس وقت کام آئی۔ ہوچی نے اس قرار داد کی جمایت کی اور بیال بغیر سینیٹ کی تمایت کے منظور کرلیا گیا۔

گال کی وسیخ اراضیات جوشال میں رومن صوبے ہے اٹلائک تک پھیلی ہوئی تھی بڑی زرخیرتھی لیکن اختیارز دہ تھی۔ بیزر نے محسوس کیا کہ بیاس کے لیے سنبری موقع ہے کہ رومن لوگوں کو وکھا دے کہ دہ شاندار فتو حات حاصل کر سکتا ہے۔

روم سے روائلی کے وقت سیزر کا پیمنھو بہ خالفین سے ڈھکا چھپانمیں رہا تھا کہ اب وہ بہ حیثیت جزل ان کے سامنے اپنی ٹی طاقت کامظا ہرہ کر ہےگا۔

گال کاعلاقہ تین حصوں پی شقتم تھا۔ ہر جھے گی الگ زبان، الگ روایات اور الگ قوانین تھے۔ گال کا چوتھا حصہ اور سب سے بڑا حصہ وسطی جنوبی فرانس سے اعلا بخک تک پھیلا ہوا تھا۔

گائش جنگروک کے لیے ناموری اور بہادری ایک اعراز تفا۔ اکثر اوقات دشمن کوخوف و ہراس میں جلا کرنے اعراز تفا۔ اکثر اوقات دشمن کوخوف و ہراس میں جلا کرنے کے لیے نظے ہو کراڑتے تھے۔ داگی فئے کی صورت میں وہ دشمن کے سروں کا مینار بناتے تھے۔ دیادہ تر گال سادہ کسان اور چھوٹے گاؤں میں رہنا پہند کرتے تھے۔ وہ کاشت کاری کرتے اور بھیڑی پالے تھے۔ ان کے مکانات غیر معمولی کرتے اور بھیڑی پالے تھے۔ ان کے مکانات غیر معمولی کول اور منظیل شکل کے ہوتے تھے جولکڑیوں سے بنائے جاتے تھے۔ عور تیں گر بلو کام کاج کرتی تھیں اور بچوں کو جاتے تھے۔ عور تیں گر بلو کام کاج کرتی تھیں اور بچوں کو جاتے تھے۔ عور تیں گر بلو کام کاج کرتی تھیں اور بچوں کو جاتے تھے۔ عور تین میں اور بچوں کو جاتے تھے۔ عور تین کے میں تعداد پر دوی یونانی اور خطے یا گئے تھیں گئی دوسری خوا تین سے زیادہ تھی۔

امراء کے دوطبقوں میں Knight اور دوسرا تعا۔ نائٹ روحانیت پریفین رکھتے، قربانیاں Druide

ویے اور الوہیت کا نظریہ چین کرتے تھے۔ نا تک کو کسی بھی معالمے میں تصوروار نہیں تھمرایا جاسکتا تھا۔

ڈائڈ طبقے کے لوگ ایک سردار کے ماتحت تھے جو ہذا قابل احترام اورسب سے بڑی اتھار ٹی کا مالک تسلیم کیا جاتا ان کا عقیدہ تھا کہ روحیں مرتی نہیں بلکہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں نتقل ہو جاتی ہیں۔

تمام اہل گال میں نہ ہی رسومات رہی ہی تھیں۔ چاہے کوئی بیاری میں جٹلا ہواور چاہے کوئی جنگ کے خطرے میں، قربانی کی رسم ضرور اوا کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ کسی خفس کی جان بچانے کے لیے انسانی قربانی ضروری ہے۔ جوام میں بھی قربانی کا رواج تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح دیوتا آنہیں مختلف آفات سے بچاتے ہیں۔ سیزر یہاں آتے ہی طویل ترین جنگوں میں مشخول

☆.....☆

میزرنے ایک لمباعرمہ پہاڑوں اور میدانوں میں گال کے بہاور قبائل سے لڑتے ہوئے گزار دیا۔

آخوسال کے لیے وصلے کے بودگال کی مہم بالآخر ختم ہوگی لین اپنے بیچے بربادی کی داستان چھوڑ گئی۔ سینظروں شہر کھنڈر بنا دیئے گئے۔ جنگل اور اراضیات تباہ کردی گئیں۔ کتنے لوگ مارے گئے اس کا تخیند شیں لگایا جاسکا تھا۔اس عارت کری کا دفاع کرتے ہوئے وہ کہا کرتا تھا۔ ''اہل گال، اہل روم کے لیے ایک دھمکی تھے اور اس کا واحد سی بھا کہ بچے دوروم کے تہذیب یا فتہ لوگوں کی تھا ظت واحد سی بھا کہ بچے دوروم کے تہذیب یا فتہ لوگوں کی تھا ظت جائے اور دریائے Rhine کو مشرق جرمن قبائل کی صدینا جائے اور دریائے Rhine کو مشرق جرمن قبائل کی صدینا

اس دلیل پر ہرروئن متنق تھا۔روم کے شہر کا ہر بای اور اٹلی کے کمیتوں میں کام کرنے والا کسان خطرے سے پاک زندگی گزارنا چاہتے تھے۔وہ خطرہ جوانہیں شالی خونخوار قبائل سے تھا۔

قابل تبول ہویا نہ ہولیکن گال کی جنگ رومن سلطنت اور سیزردونوں کے لیے فائدہ مندر ہی۔

☆.....☆

51 ق م کا سال سیزر نے گال بیس گزارا۔ اس نے اپنے بااعتاد ساتھیوں کو انعامات سے نوازا۔ گال کو رومن صوبوں کی طرح منظم کیا۔ شہرادر قبیلوں کے قابل اعتاد گالش ماہینا معسر گزشت

اشرانی کوافتیارات سے نواز ااور انہیں روم کا ساتھ بھی قرار دیا۔ اس کے بعد گالش اشرافیہ نے اپنی مرضی سے رومن روایات کوابنا ناشروع کردیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے لاطینی استاد مقرر کردیے۔ وہ اب خود کو رومن کہلانے برفخر کرنے گئے تھے۔

گال کومنظم کرنے کے بعد سیزر نے رومی سیاست پر بجر پور توجہ دی۔ سیزر کا دیمن Cato کوشش کے باوجود اگلے سال کی قونصل شپ حاصل نہ کرسکا تھا۔ اس کی جگہ ایک اور محض'' ماری لیس' نے بیرعہدہ حاصل کرلیا لیکن بیہ ایک اور محض'' ماری لیس' نے بیرعہدہ حاصل کرلیا لیکن بیہ طاقت کوشم کرنے کے لیے وقف کرویا۔ طاقت کوشم کرنے کے لیے وقف کرویا۔

وہ خورتوں میں بہت مقبول تھا۔ اس میں کوئی الی جادوئی کشش تھی کے حورتیں اس کی طرف تھنے چلی آئی تھیں۔ جادوئی کشش تھی کے حورتیں اس کی طرف تھنے چلی آئی تھیں کی اس نے بوت کا ری لیس کی بیوی کو ورغلانے کی کوشش کی تا کہ دہ اے جھیار کے طور پر استعمال کر سکے لیکن اسے تاکامی ہوئی۔ اب اس نے برو پیکٹٹر ہم کا سہارالیا۔

وہ ان رپورٹوں کو لے کر بیٹے گیا جواس نے سیھٹ کو گاش کے بارے بیس لکھ کر بیٹی گئے جاس نے ان میں گئے کو جیسی گئے ۔ اس نے ان رپورٹوں کو ایڈ کھے طبقے بیس تبلکہ بچادیا کیونکہ مان کے دیا جس نے پڑھے کلے طبقے بیس تبلکہ بچادیا کیونکہ اس بیس بہا در دشمنوں کے خلاف رومنوں کی جرائت مندانہ کارروائیوں کی کہانیوں کو بیڑی سادہ اور صاف زبان بیس ککھ دیا تھا۔ یہا کی کہانیوں کو بیڑی سادہ اور ماف زبان میں ککھ دیا تھا۔ یہا کی کہانیوں کو بیڑی جس نے ووٹرز کے دیا تھاں کو تام سے ذبنوں کو تبدیل کردیا اور وہ سیزر کو بہا در جزل کے نام سے دورکر نے گئے۔

ان کوششوں کے باوجود حالات پلٹا کھا بھے تھے۔ سہ شخصی حکومت اب دو شخصی رہ گئی تھی۔ اب اس کی باگ ڈور شخصی حکومت اب دو شخصی رہ گئی تھی۔ اب اس کی باگ ڈور سیزرادر پوچی دی کریٹ کے ہاتھوں میں تھی لیکن جلد ہی اس میں بھی رخنہ پڑ گیا۔ سیزر کی بیٹی جولیا جو پوچی کی بیوی تھی اس کا اجا تک انتقال ہوگیا۔

جنرل پوچی کوجی رشتہ داری کا خیال نہیں رہا تھا اور جب سیفٹ نے پوچی کوڈ کٹیٹر کے اختیارات دے دیے تو سیزر ادر پوچی میں اختیارات کی جنگ چیٹر گئی۔ پوچی کے ساتھ سیفٹ کی اکثریت تھی اور ایک اعلیٰ فوج رکھنے کے باعث اس کی پوزیش بہت مضبوط ہوگئی تھی۔

مزرنے اے فکست دینے کے لیے ایک دوسرا

راسته افتیار کیا۔ کال کی فتو صات سے بیزر کی ذاتی دولت میں بے پناہ پلک کی بنیاد ں کو ہلا کرر کھدےگا۔

کال فاص سے سیزر فاق دوست سے بہاہ اضافہ ہوگیا تھا۔اس نے فرض مندسسینیٹر زکواد حارکے طور پر اضافہ ہوگیا تھا۔اس نے فرض مندسسینیٹر زکواد حارکے طور پر کیررتم دے کراپنا ممنون بتالیا۔ دوسری جانب اس کی توت ہوام تھے جن کے لیے اس نے بہ حیثیت مجسٹر بیٹ کام کیا تھا اوردہ سپائی تھے جنہیں اس نے بحرتی کیااورگال کی برمم پران کے ساتھ میدان جگ میں موجودر ہا۔ سیزر کی فوج جواس نے اٹلی کے دیہاتوں اور قارمز سے بحرتی کی تھی نہ صرف اس کی وقادادھی بلکہ اس کے متعقبل کی ذمدداری تھی۔

ال کے خالفین اب بھی اس کے پیچیے گئے ہوئے تھے لین مصیبت یہ جی کر خالفین کے پاس میزر کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچر تھا۔ اس پر کئی الزامات لگائے جاسکتے تھے لیکن ان کے پاس آری نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے آدی سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ج

تے جس کے ہاں اچی خاصی فوج موجود ہے۔ اپوزیشن پوئی ہے بھی خوش میں تھی۔ اب انہیں دو دشمنوں میں سے ایک کا انتقاب کرنا تھا۔ اس نے سیزر کو محکست دینے کے لیے پوئی کی طرف ہاتھ پڑھا دیا۔ مخالفین نے سیزر کے سامنے مطالبہ رکھ دیا کہ وہ گورز

شپ سے استعفیٰ دے اور الیکن سے قبل فوج کے خاتے کا اعلان کردے۔ دوسری جانب پوسپی پردیا ڈڈال رہے تھے

کہ دہ میزر کے خلاف اپوزیش کا کر دارا داکر ہے۔ '' بیس اپوزیش کا ہتھیا رئیس ہوں لیکن میزر ہے ہیہ ضرور کھوں گا کہ دہ میرے فوجی دستے جو بیس نے دوسال بل

اے دیے تھے واپس کردے لیکن اس کے بدلے میں بینیٹ ممل میری بات ماننے کی پابند ہوگی۔'' پوشی نے کہا۔

''اگرآپ کے کہنے پراس نے نوجی دستے واپس نہیں کے تو آپ کیا کریں گے۔''

''آپ کیا تجھتے ہیں اگر میرا بیٹا بھے چیڑی ہے پیٹنا رع کر دے۔''

بداییا جواب تھا جو خالفین کوخوش کرنے کے لیے کافی تھا۔اس کا مطلب بی تھا کہ پوچی ان کے قریب آرہاہے۔ سینیٹ کا حال بیا تھا کہ پکھ لوگ سیزر کی مخالفت کردہے تھے۔ پکھ تھا یت اور پکھ نے خانہ جنگی کے ڈر سے درمیانی راستہ افتیار کیا ہوا تھا۔

سینیرز ، سیزرگ فقوحات کے معترف تو تھے لیکن اس کی بینے باک سے خوف زدہ تھے۔ وہ دیکھ بچے تھے کہ سابقہ قونعل شپ کے دوران سیزر نے قدیمی روایات کو بری

و و صرف سینیث کی تمایت حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن جب حکمرانوں نے اس سے الجینے کا تہد کرلیا تو اسے نظر آنے لگا کہ بدمسئلہ سیاست کی بجائے ہتھیاروں سے مل ہوگا۔ اس نے اسے ہزاروں سیا ہیوں کوگال سے شالی اٹلی میں بجوادیا۔ ایسے فوجی دستوں کی شخواہ دگئی کردی اور ہر سیابی کو ایک گائش غلام دے دیا۔ اس نے نے فوجی بجرتے کرنے کا کام بھی شروع کردیا۔

ایک طرف وہ اپنی فوجی طاقت بڑھار ہاتھا۔ دوسری جانب سائی محاذ کو بھی اپنے حق میں کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس نے مخالف قونصل کو جسے رقم کی ضرورت تھی رشویت کے بدلے فریدلیا۔

اباس کی آ تعین ضرورت مندوں کو تلاش کرتی پھر
رہی ہیں۔اسے ایک ٹرا بھون (ایک عہدہ) کے بارے ہیں
معلوم ہوا کہ وہ قرضوں ہیں گھر اہوا ہے۔ بیزراس کے پاس
جاتے ہوئے گیرا رہا تھا کیونکہ اپنے باپ کی طرح وہ
ٹرا بھون بھی میزر کا خالف تھا۔ اس نے اس ٹرا بھون کی
کروری ہاتھ میں پکڑی اوراس کے پاس بھی میا۔
کروری ہاتھ میں پکڑی اوراس کے پاس بھی میا۔
برموڈ یرمیری خالفت کرتے آئے ہو۔''

پر میری محافظت کرتے اسے ہو۔ ''وہ تو میں اب بھی کرتار ہوں گا۔تمہارے آنے ہے۔

کیا فرق پڑتا ہے۔'' ''تم مخالفت کرتے رہولیکن تمہاری حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی ۔''

" " تمهارافتكريه-ابتم جھے بتاؤكه بين تمهاري كيامدو كرسكتا ہوں۔"

''تم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتِ حال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان قرضوں سے نجات دلا دوں۔''

''اس کے صلے بیل تم جھے کیا چاہو گے۔'' '' پچھ بھی بیں صرف اننا کہتم میراساتھ دو۔'' ''تمہارا ساتھ دینے کا مطلب۔'' ''تمہیں کی عمل کورو کئے کے لیے ویٹو کرنے کا حق

''یالقل\_'' ''جہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماری کس میرے پیچھے

ماسناممسرگزشت

شن کوئی رکاوٹ ڈیل ہوگی کہ وہ روم کا آمرین جائے۔" بیے بحث ہفتوں چلتی رہی لیکن ہر بار سیزر کا زرخر پیر نہ کا تعدد است میٹر کہ جات بالتی ہے ۔ کہ رہے

ٹرائیون اے دیٹوکرتار ہابالآخر ماری کس نے محسوں کیا کہ اس کے پاس اعتدال پند مینیرز کی اتی تعداد موجود میں کہ وہ اٹی تجاویز کومنظور کرواسکے لہذاوہ پیچے ہے گیا۔

سیزر پچاس سال کا ہو چکا تھا لیکن اس کی جسمانی قوت اور حافظہ بے مثال تھا۔اس نے مارک انطونی کو کا ہن کے پاکیزہ عہدے پر قائز کروایا۔ پھراسے درمیانی طبقے کے شریدن کا الیکن جنوا کرروم کا ترجمان بنوایا۔

سیزر شالی اٹلی میں واپس آیا اور اپنی ریاست کا دورہ کیا۔اس کے بعدوہ گال واپس آیا اور جس جنگ کا خطرہ تھا اس کی تیاری میں مصروف ہوگیا۔

انواہوں کا بازار کرم تھا۔ یہ افواہیں برابر کروش کردی تھیں کہ بہت جلد سے راور پوسی کی فوجیں آپس میں طرائے والی ہیں۔ دونوں کی فوجیس روم کوخون میں تہلا دیں گی۔

ان افواہوں نے بہت جلد دم تو ڑویا جب پوٹھی ایک خطرناک بیاری سے شفایاب ہونے کے بعد روم آیا۔ رائے میں اس کا جس طرح استقبال ہوا اس کے سامنے وہ استقبال ماعد پڑ گیا جو سیزر کا شالی اٹلی میں ہوا تھا۔

پوچی کو ہمیشہ بیا حساس رہتا تھا کہ وہ عوام میں بہت معبول ہے۔اس سفر کے دوران اس کے اس احساس کو حزید تعویت کی۔اسے بیر بھی یقین ہو گیا کہ اس کے لیے فوجی بھرتی بہت آسان ہوگی۔

اس تاثر کے ساتھ ہی جگ کے بادل بوجے
گئے۔ پوئی ، سزر کے قالفول سے ل کیا تھا اور سزر کوکوئی
رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے نتیج میں جگ لازی
میں۔ ''مرو' بونان سے روم پہنچا اور محاذ آرائی کے خاتے
کاحل ڈھونڈ نے کی کوشش کی۔ اس نے اعتدال پندسیاست
دانوں اور رومن بیلک کو اس لڑائی کے نتائج کے بارے میں
مطلع کیا۔ وہ یہ کوششیں کر ضرور رہا تھا لیکن وہ بھی تجھر ہا تھا
کہ اس کا سیای مستقبل پوئی کی تمایت میں ہے۔ نبی
صورت حال اعتدال پندسیاست وانوں کے سامنے تھی۔
سورت حال اعتدال پندسیاست وانوں کے سامنے تھی۔

میزر نے مینیٹ میں درخواست دی کہ اسے اس کی غیر حاضری میں انتخاب اڑنے کی اجازت دی جائے۔ مینیٹ نے پوچی کے ایما پر اس درخواست کومستر دکردیا۔ اب میزر کا روم آنالازی تھا۔ ہاتھ دھوگر پڑا ہوا ہے۔'' '' بیجمی معلوم ہے۔'' '' ماری کس میرے خلاف جو بھی قانون ماس کم

'' ماری کس میرے خلاف جو بھی قانون پاس کرائے کی کوشش کرے تم اسے ویٹو کرو گے۔ میں تمبارا پورا قرش ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں قرض خوا ہوں سے نجات مل جائے گی اور جھے ماری کس سے۔ بولو کیا کہتے ہو۔''

وہ را بون تیارہ و گیا۔ سے رہنے یہ کاذ بھی جیت لیا۔
وہ ان کوشٹول بیل معروف تھا کہ ایک اور صورت
حال سامنے آگی۔ سے یا کے کورز کورمن علاقوں سے
المحمدہ ایشیائی سلانت موجودہ ایران) کو
باہر دھکیلئے کے لیے مشکل چین آری تھی۔ اس نے سیمیٹ
سے اضائی دو چین فوج (پیدل فوج) کا مطالہ کیا جس کی
سیمیٹ نے فوری منظوری دے دی لیمن مشکل یعنی کہ یہ فوج
کہاں سے دی جائے۔ پوسی نے اس سے انفاق کرایا اور
سیررکو مجورکیا کہا کہ اس کے پاس پوسی کی جو دو چین فوج
سیررکو مجورکیا کہا کہ اس کے پاس پوسی کی جو دو چین فوج

اس نے بیدقدم اعتدال پندینیزز کوخوش کرنے کے لیے کیااور فوج بھیج دی۔

شام کے حالات فیک ہونے کے بعد بدوق سیزرکو دوبارہ ال جانی چاہیے می لیکن ماری لس نے ایسا کرنے کی بجائے ان فوجی دستوں کو پوسی کی کمانڈ میں اٹلی میں رہے کے احکامات جاری کردیے۔

سیزراس نقصان کو بھی بھول کیا۔وہ بینیرز کے درمیان اینے حامی پیدا کرنے کی کوشش کرتار ہا۔ دوسری جانب بینیرز اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ سیزر کی جگہ نیا گورز لایا جائے۔ماری لس نے اعلان کیا۔

"ميزرن كال في كرايا بالذاه ، فوج خم كرك والياب النداه ، فوج خم كرك واليس دوم آكر عام شهرى كى حيثيت سے قونصل شپ كا استخاب الاسدال كى جگه نيا كورزِ مقرركيا جائے كا۔"

اس اعلان پرسیزر کاخرید کرده فراتبون اپنی جگدے کھڑا ہوا اور اپنی تقریر میں کہا۔

"شی اس تجویز ہے اتفاق کرتا ہوں بشرطیکہ نوچی بھی اس دن اپنی ریاست اور فوج چیوڑ دے۔ اس وقت کی صورت حال پر خور کیجے جب ایک فریق کو نہتا کر کے دوسرے کے پاس بے شار فوج ہو۔ اگر میزر اپنی فوج ختم کرے گا تو پوچی واحد تحض اٹلی میں باتی رہے گا جس کے پاس ہزاروں فوجی دستے موجود ہوں گے۔ پھراس کی راہ

انطونی بھی شامل ہتے۔ سیزر سے ال کھے۔ اس مقام پراہے جزل پوئی کا پیغام الد

" بجھے اس تمام صورت حال سے بری الذمہ تصور کیا جائے۔ میں آمید کرتا ہوں کہ سےرر میرے خلاف کتا خانہ ا عداز میں اپنائے گا۔ آؤ ہم ماضی کی طرح ملی مفادیس کام رتين-"

ہ ہوی پیکش تھی لیکن سیزر کا خصہ اب اس کے ہاتھوں سے نقل چکا تھا۔ اس کواٹی طاقت کا احساس ہو چکا تھا۔اس نے اس پیغام کو بھی رو کردیا۔

وہ اس بیغام کورد کرنے کے بعد جنوب کی طرف روانہ ہو گیا۔ شالی وسطی اللی کا بہت بڑا علاقہ سیرر کے بینروں سے سجا دیا گیا۔آگے بوساتو ہوئی کے فوجیوں نے اس کی راہ رو کئے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے حملوں کی تاب شلا تطحاورراه قرارا ختيار كرلى

ان جرول نے روم ش خوف و براس محسلا ویا۔ لمحقه علاقول کے لا تعدادلوگ روم میں داخل ہو گئے۔ ہرکونی ائی کہائی تراش ریا تھا۔ کوئی کبدر ہاتھا کہ اس نے آسان ے بارش ہوتے دیکی ہے۔ کوئی کہنا تھا کہ سمندروں سے آسانی کی الراتے ہوئے ویسی ہے۔ایک نے یہ بدھونی متائی کہایک تؤنے بھڑی کوجنم دیاجب کددوسرے نے اپنی پی کوئی میں کہا کہ میزر اور ہوئی کے درمیان جنگ شروع ہو گئے۔ روم کی ملیوں میں مل عام ہور ہا ہے۔ روم کا کوئی وارث بیں\_

ميزر غص سے بچرے ہوئے تھے۔وہ اس كا تصوروار ہوچی کوقر اردے رہے تھے۔

"مم نے سے رکودریایار کرنے بی کون دیا۔" ''اس ليے كدايدا كرنے بى پس حكمت تھى۔'' "إس من كيا حكمت موسكتي ب-"

" جہیں یا دہوگا کہ Sulla روم سے فرار ہو گیا تھا۔ مراس نے طاقت جمع کر کے روم پر بعند کرلیا تھا۔ میں نے مجمی روم خالی کردیا۔ پہلے اتلی میں اپنی فوج متحکم کروں گا اور پھر ضروری ہوا تو بونان کی طرف برحوں گا۔ میں اپنی بمحري ہوئی فوجیں انشی کرلوں پھر سیزر سے بھی نمٹ لوپ گا۔ جنگیں بلند و بالا ممارتوں سے جیس فوج سے جیتی جاتی يں ۔ يس جو پچھ كرر ما ہول روم كے مفاويش كرر ما ہول۔ میری تجویز کونه مانے والاروم کابا می ہے۔" وهروم كشريول كويزر كرح وكرم يرجعوز كرنكل

رومن قانون بيرتفا كدكوني تحص روم كي قدرتي سرحا Rubicon کو ہتھیار کے ساتھ عبور میں کر سکتا ۔ لیکن میزرنے اس قانون کو تو ڑتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے رنی کون کوعبور کرلیا جس پر اس کا بہترین کمانڈر "دليى كن" اس كا ساتھ چيوڙ كيا۔ نەصرف ساتھ چيوژ كيا بلکهاس کے حریف پوٹھی ہے گی گیا۔ بید جزل دلیر بھی تھا اور سیزر کی جنگی اسلیموں اور حربوں سے واقف تھا۔اس کا پوچی سے ال جانا سیزر کا بہت بڑا نقصان تھا۔ اس نے اس نقصان كوخوش ولى كے ساتھ قبول كرليا\_

میزرجانتا تھا کہ دریا عبور کرنے کا مطلب جنگ اور مرف جنگ ہے۔ دوسری جانب سیفیٹ اس کی برحتی ہونی طافت ہے خوف ز رہ می اور سیزر کو قائل کررہی تھی کہوہ اپنی فن کوئم کر کے خاکرات کی میز پرآئے جے میزدنے مستر وكردياس كا تكارف ندمرف يوسى اورسيفيث كواس کے بالکل بی خلاف کرویا پلکہروش بھی دودعر وں میں تعلیم

ایک الی جنگ سریرا کر کمٹری ہوگئی جس میں رومن عل الله يم يمار بوكار موت والي تق يزرن ايك مرتبه فرمعا لط كوانهام وتغبيم ساحل كرنے كى كوشش كى اور سينيث كو تعلاكهما كداكر بوعبى اپني فوج کوختم کرکے سنعلی ہوجا تا ہے تو وہ بھی ایسا کرکڑ رے کالیکن سیفٹ نے اس خط کا کوئی جواب میں دیا بلکداس کے برطس سیھٹ میں بیہ قرار دادمنظور ہوئی کہ سیزر اپنی فوج مقررہ تاریخ تک حتم کردے در نہاہے غدار قرار دے دیا جائے

ای رات شری مارشل لانگاد یا حمیا\_ میزر تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی مارش لاءنا فذكيا حمياس فابني فوج سے خطاب كيا۔ مد بنزی کانسانی ہے۔ مارشل لا تو اس وقت لگایا جاتا ہے جب آئی بحران پیدا ہو۔لوگ سول نافر مانی کریں یا مندروں اورمقدس مقامات کونقصان پہنچا تیں۔اب آپ کا كام ہے كماسينے جزل كى حفاظت كريں جس كى كمان ميں تم نے 9 سال تک ملک کی خدمت کی جنگیں اور تمام گال اورجرمن كوفح كرف كاعظيم كارنامدانجام ديا-

اس خطاب کے بعد وہ اپنی فوج کے ہمراہ وربائے رنی کون سے دس میل پیھیے ہٹا اور اس علاقے کوخوب لوٹا اس مقام يرروم سے لكالے كئے ثرابوز جن مي مارك

مابىنامەرگزشت

آیا۔اس نے اپنے آوی ہوسی کے پاس میسے حکن ہوسی یہ کہ کر قدا کرات سے اٹکار کرویا۔

" " تمام قونصلر بونان جا تیکے ہیں۔ میں ان کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا۔"

اب دونوں کووہ کرنا تھا جووہ کرسکتے تھے چنا نجدرات موتے بی پوئی کی باتی مائدہ فوج کو لے جانے کے لیے ایک چوٹا بری بیڑہ آگیا۔

میزر کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اب وہ یو پی كى فوج يرحمله آور مو جائے۔ وہ اگر جدال وفت اللي كا عكران تفاليكن اس ونت ندتو كوئي سينيرزاس كاساتهو ويراغا اور نہ بی وہ کور تمدف کے سی ادارے سے رابط کرنے کی پوزیشن میں تھا۔وہ اگر یونان جاتا تو کئی مینے لگ کئے تھے۔ ال دوران بوشي كي وه فوج جواسين ش محي اللي كوروند على محی۔دوروں ک فوج برحملہ اور مونے کے لیے آ مے بوحا۔ خوراک مے حصول کے لیے سلی پر تبعد منروری تھا۔ سلی بر قبضها يك پنته دوكاج كي طرح تعا كيونكه مسلى كاحكمران سيزر كا از لی دمن Cato تھا۔ سے رکواس سے بدلہ لینے کا موقع بھی ال رباتھا۔

جزل پوشی کے بونان روانہ ہونے کی وجہ سے Cato مایوں ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سےردو ال پنچا اس نے سل خالی کردیا۔

ميزرن خون خراب كي بغيرسلي پر بعد كرايا-اب اے اسین کی طرف دیکھنا تھا۔ بہاں ہوسی کے تین نائبین حکومت کررہے تھے۔ جزل یوپھی کی مای فوج کی ایک بوی تعداد پہاں موجود تھی۔ یوپھی کی اپنی فوج بھی قریب بی خیمدزن می جولسی وقت بھی مرد کے لیے آسکتی

يزرن مقابله كيا-اي جرب كوجر يورطريق استعال كياليكن اس بسيا مونا يرا- اس فكست ميس ان بارشوں کا ہاتھ بھی تھاجن کے سبب بل بہد مجے اور سیزر کے اتحادى سامان رسد بيني شن ناكام موسكا\_

سيرر كى كلست كى خري روم پنجاشروع موكس ان رپورٹول میں سررک فوج کی جابی کا ذکر کیا جار ہا تھا۔ ان خروں کوئ کرائی میں اس کے ہدردنہ ہونے کے برابر ہو گئے تھے اور سر کیس تیاہ ہونے کے باعث گال سے سامان رسدى ترسيل كاسلسلهمي فتم موجكا تعا-

كوني اور موتا توصت بار بيشتاليكن وه سيزر تفا\_اس

2016 دسمبر 2016ء

کیا۔ بیزردندنا تا ہواروم ٹل داخل ہوا اور فرزانے کی وہ رقم اوٹ لی جوسیفٹ کے فرمان کے مطابق ہوچی کواوا کی جانی تحی - پوچی اور میزراب ایک ایے سفر پررواند تے جس میں كى ايك كوزىمه ربنا تقاركل كے دوست آج كے بديرين د حمن تھے۔ جزل ہوئی ''لیکیر'' کے قریب تھا۔ وہ اراکین سییٹ کی حمایت ہے مقامی کسانوں کواپنے فوجی دستوں یں شامل کررہا تھا۔وہ آھے پر حمنا جا بتنا تھا جب کہ اس کے كيمي هن متفاد رائع موجود مي - اكثريت كا اصرار تهاكه میزر کواتل پر قابض میں ہونے ویا جائے۔ جزل ہو پھی اس رائے کے حق ش جیس تعالبذا بیشتر سینیرز اور سو کجرزنے اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اپنا سامان یا عدهنا شروع کردیا۔

میزر کی قسمت کا ستارہ چک رہا تھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ مارچ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جار ہا تھا۔رائے على جوشرا ئے سزر كے يرجم وبال لرانے كے ال شرول کے حکران بوجی کو مدد کے لیے ایکار رہے تھے لیکن بوڑھا یوی سیرر کی تیز رفآری کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ الجمی تک نی نوح بحرتی کرنے میں مشغول تھا۔وہ اپنی توت اتنى يؤ ماليما جابنا تها كه ميزر كي تمام قوت ايك بي جحظے ميں والهل رکھوا لے۔ بالآخرایک مقام Brindisium کی كراس في إلى آدمي وج يونان في دى اور آدمى كماته سمندري موجودر با-

یں و بودرہا۔ بیزر بھی سکندراعظم کی طرح عظیم قاتح بنے کے خواب دیکید باتھا۔

سرر کے یاس بری فرج موجود تبیں تھی۔ وہ یوسی کے جہازوں پر حملہ میں کر سکتا تھا۔ اس نے ذرائع آ مدورونت منقطع کرتے ہوئے بندرگاہ کو شدید نقصان پہنچانے کامنصوبہ بنایا۔ وہ سمندر میں ہیں اتر سکتا تھا محراینا غصہ بندرگاہ پر تو اتار سکتا تھا۔ اس نے جہاں یاتی کم تھا دافطے کا راستہ ٹی سے بحرد یا جہاں یائی حمرا تھاو ہاں چھوٹے جہاز کھڑے کر دیے اور تیز لہروں سے بچانے کے لیے لتكرول سروك ديا-

جزل ہوئی نے ایے تج بے کوسامنے رکھا اور بندرگاہ ير كمرے مال بردار جهازوں ير قبضه كر كے ان ير ثاور تعمير لروائے اور بھرا ہے ہتھیار نصب کے جنہیں میزائل کہا جاسکتا ہے۔ سلم آرٹلری کو حکم دیا کہ سیزر کے دفاعی کا موں کو تاه کروے۔ تیراور میزائل برسے لگے۔

ان تیاریول کود میست موئے سیزر خدا کرات براتر

ماسنامهسرگزشت

آنجائی خطرے میں ہوتی توسیف کسی ایک بجسٹریٹ کواس عہدے پر چھ ماہ کے لیے فائز کرتی تھی۔ وہ سول اور ملٹری سپریم کمانڈر ہوتا جس کے خلاف نہ تو کوئی اپیل ہوسکتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی مدت کی تحیل کے بعد بھی کسی کوجوابدہ ہوتا تھا۔)

جب وہ روم میں داخل ہوا تو المی روم تھبرا گئے کو تکہ
اہل روم بجور ہے تھے کہ ماضی پھر دہرایا جائے گا۔ وہ بھی
ماضی کے حاکم Sulla کی طرح کارروائی کر کے اپنے تمام
دشنوں کو تہہ تھے کہ درے گالیکن اس نے ایسانہیں کیا بلکہ اس
کے برنکس عہد بداروں کے فضب شدہ حقوق کو بحال کر دیا۔
فوری خوراک مہیا کرنے کا فر مان جاری کیا۔ ریاستوں ہیں
اپنے گورز متعین کیے۔ شالی آئی کے اپنے حواریوں کوروم کی
میریت عطا کی۔ جیو پیٹر کے قطیم تبوار کو منانے کا تھی دیا جو گئی
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ؤ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ؤ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ؤ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ؤ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ؤ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن کی ڈ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن گی ڈ کشیر شپ
سال سے نہیں منایا جارہا تھا۔ پھر گیارہ دن گی ڈ کشیر شپ

سیرر نے 49 ق م کا سال اٹلی، گال اور انہیں میں الاتے ہوئے گزار اتھا جب کہ جزل پوچی نے اس عرصے کو اینان میں ایک ایک فیر معمولی بین الاقوای قوت اسمی کرنے میں سرف کیا جس کی نظیر میں لئی ۔ سمندر پر قابض کرنے میں سرف کیا جس کی نظیر میں لئی ۔ سمندر پر قابض رہنے کے لیے اس کے پاس ایشیائے کو پیک بونانی جزیروں، شام اور افریقا ہے حاصل کردہ 600 جہازوں کا جری بیڑ وموجود تھا۔ جزل پوچی کی زیمی فوج پانچ ممل کچن اللی کے رومن شہر بول پر مشتمل تھی۔ ہزاروں معاون انفری سیاہ تھی جن کا تعلق بونان، ایشیائے کو پیک، شام اور افریقا ہے تھا۔

پہی نے بڑے مخاط انداز سے اس فوج کے لیے مشرقی بخیرہ روم سے سامان رسد اور نقصان پہنچانے کا بندوبست کررکھا تھا۔اس کامنعوبہ تھا کہوہ اس فوج کو بخیرہ ظلمات کے ساحل پراٹلی کی مخالف سمت میں رکھے گا اور سیزر پراس وقت جملہ آ ور ہوگا جب سمندر بالکل خاصوش ہوگا۔

را ال وقت عملها وربوہ جب مندر بالل حاموں ہوؤا۔
سیزر کے پاس اگر چہ خوفناک فوج موجود تھی لیکن
ایک تو بیہ تعداد پوچی کی فوج ہے کم تھی دوسرے مختلف جنگوں
میں مشغول رہنے کی وجہ ہے تھک چکی تھی۔ اس ہے بھی
زیادہ مایوس کن صورت حال بہتی کہ اس کے پاس تمام فوج
کو بونان پہنچانے کا بندویست نہیں تھا۔وہ ایک ماہ تک ایک
بندرگاہ پر پڑار ہا۔ پھراس نے اپنے دلیرانہ مزاج کی بدولت

نے اپی فرج کوائی ہلی پھلکی کشیاں بنانے کا تھم دیا۔الی بی کشیاں بنانے کا تھم دیا۔الی بی کشیاں بنانے کا تھم دیا۔الی بی کشیاں اس نے برطانیہ کی مہم کے دوران بھی بنوائی تھیں۔ان کشیوں کے ذریعے اس نے قریبی پہاڑیوں پر بعضہ کرلیا۔اس نے قریبی قبائل سے روابط کا سلسلہ شروع کیا اور پانچ طاقتور ریاستوں کوانیا حامی بنانے میں کا میاب ہو گیا۔

مارسلیر میں ڈومٹیں سیزر کی فوجوں کے خلاف تمام تر تیاری کے ساتھ صف آرا تھا۔ اس کا بحری بیڑہ ہر تنم کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ وہ بروٹس کے جہازوں کی جانب بڑھاجو مارسلیز کی مخالف سست پرواقع جزیرے میں کھڑے بڑھاجو مارسلیز کی مخالف سست پرواقع جزیرے میں کھڑے

سندر بیں جگ چیز گئا۔ مارسلیز کے لوگ اپنے جازوں کی عقل مندی پریفین جہازوں کی عقل مندی پریفین مرکعتے ہے۔ انہوں نے بیزر کے جہازوں کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن میزر کے جہازوں کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن میزر کی تجربہ کارفوج نے بہت سے قوجیوں کوئل کیا، و شمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ میزر کی قسمت عروج پر تھی میں ۔ فو ڈ تھی ۔ بیزر کی قسمت عروج پر تھی ۔ بیزر کی قسمت عروج پر تھی میں ۔ فو ڈ تھی ۔ بیزر کی قسمت عروج پر تھی میں ۔ فو ڈ تھی میں ۔ فو ڈ تھی میں ۔ فو ڈ تھی تھیں ۔ فو ڈ تھی میں ۔ فو ڈ تھی تھی ۔ بیزر می انہائی میں میں کے گھی اسان رسد سے کھرا نے سے گھرا رہی تھی ۔ میزر می انہائی دسد

اپنے تمام دشمنوں سے نمٹنا ہوا سیزر بحرہ ظلمات کے ساحل کے مغرب کی طرف بڑھا۔ ایک ماہ کی مسلسل جنگ کے بعد سیزر نے میشنا کی ایک بڑی فوج کو فکست سے دو چار کردیا تھا لیکن ابھی تک اس کا جزل پوچھی اور سیفیٹ کی مشتر کہ فوج جو بونان میں موجود تھی ، اس سے سامنانہیں ہوا ہے۔

جزل پوسی کے لیے اسین کی محکست نا قابل برداشت می کین وہ مشرق بحرہ روم اور افریقا کی فوجوں کے کمانڈر کی حیثیت ہے سیزر کی فوجوں کو تباہ و بر ہاد کرنے کی تیاری کررہاتھا۔

سیزرافریقا میں فوجی نقصانات کو پر داشت نہیں کرسکا تھا۔ جنزل بوجی بونان میں اپنی قوت بڑھار ہا تھا اور وہ کسی بھی وفت اٹلی کوروندسکا تھا۔

اے ایک اچھی خرید لی تھی کہ روم میں اس کے حاصوں نے اے ڈکٹیٹر نامزد کردیا تھا۔ (جب ریاست

مابسنامه سرگزشت PA (<u>34</u>) دسمبر 2016ء

غيرمعولي ليل كير-موسم مراجل كوني بحق اس والتا سندرين قدم ركف كالضور بحي تبين كرسكنا تقاليكن إس في عم دیا که دستیاب جهازون پر جننے سابی سوار ہو سکتے ہیں سوار ہو کر ہونان روانہ ہو جا تیں۔اس کی دلیرفوج نے اس

برسيزر كاخوش تستي تحي كددوسر بدوزاي كاتمام فوج یونانی ساحل کے الگ تعلک حصول پر بھی چکی می ۔خوش تی بیتی کیرائے میں نہاتو کوئی سمندری طوفان آیا اور نہ ى وحمن كے كى بيڑے نے راستہ روكا۔ دونوں فو جيس جنوب بیں ہینے والے دریا کی مخالف سمتوں میں صف آ راہو کئیں اور انتظار کرنے لکیں کہ پہلے دوسرافریق جملہ آور ہو۔ جزل یوشی اب بھی تا طرتھا اور سیزر ایک چھوٹا دسمن ہے کہہ كرحل كر يم عادما-

سزراس کے عادقا کہاس کی پوری فوج ابھی پینی میں تی ۔ اس نے اپنی باقی فوج کولائے کے لیے اسے جہازوں کو بھیجا۔ اے ان جہازوں کے والی آنے تک جگ میں کرنی تھی اسے وقت گزاریا تھا۔ کمل فوج کی عدم موجود گی کے باعث اس کی فتح فیر بھٹی تھی۔اس نے ایک مرتبہ پھر سیاست ہے کام لیا اور پڑھی کے پاس سم کا پیغام

بایک بواشکل کام ہے۔ ہمیں عل سے کام لیے ہوئے ضرفوک دینا جاہے اور تھیاروں کوایک طرف رکھ وینا جاہے۔ تم نے الی اور اسین کنوادیا ہے جب کہ میں نے افرچا میں فکست کھائی ہے۔ تمہاری بہترین فوج اتلی اور اليين من ماري كى جب كرميري فوج افريقا من جاه مولى \_ ہم دونوں کوان نقصانات سے سیق سیکھنا جا ہے اورری پلک (روم) كومزيدنقصان ندوينج ويرروم كوكر خود فيصله كرين كدوه كيا جاہتے ہيں۔ جنگ سے بھی كوئى متلاطل

ی اینے نشے می سرشار تھا۔اس نے میزر کا پیغام روا اور حارت سے کہا۔ اب کیا میں اپنی زعری کے مقاصداورروم كى شهريت سيزركى مبريانى سے حاصل كرول

اس نے سیزر کی پیش کش کوروکرویا۔ يزرني اب ايك اور بردا قدم افعايا ـ اس في ملح كا پیغام بوہی کے فوجیوں تک بالواسطہ پنجانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجوں <u>ک</u>رممپ نز دیک نز دیک تھے۔اتنے

فرد کے کردواوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کے ماس آتے جاتے تھے۔اس نے اپنے ایک حمای کوجونہایت اجما خطيب تعادريا كے كنار بے مخالف فوجيوں كواس بات برقائل كرتے كے ليے بھيجا كروہ اين ليڈرك الكارك باوجود ملح كاطرف قدم بدها مي-

یوسی کی فوج میں اس بیغام کا چرجا موا تو انہوں نے اس بیغام کوسرام لیکن مخالف فوج کے ایک دستے نے ان ندا کرات کوسیوتا و کرنے کے لیے تیروں کی بارش کردی جس سے میزر کے بہت سے سابی زخی ہو گئے۔ خدا کرات كابيدروازه بحى بندموكيا\_

سرر نے اپنی مجور ہوں برخور کیا۔ اس وقت دہ دو بری مطلوں میں مرا ہوا تھا۔ ایک سے کداس کے یاس فوج كى قلت تحى \_ جب تك اس كى باقى مائده فوج تهيس آجالى ... وہ یوچی پر حلفیں کرسکا تھا۔ دوسرے سے کماتلی سے اس کے حامیوں کی جانب سے کوئی پیغام موصول میں ہور ہا تھا۔ ب افوایں بھی کروش کررہی تھیں کہ اتلی میں موجود اس کے حاميون من زيروست اختلاف پيدا موچكا إوروه وانسته اس کافرج کورد کے ہوئے ہیں۔

اس کی فوج گزشتہ تین ماہ سے بونان کے نہایت سرد ساحل پرخیمہ زن می۔اے ہر حالت ش چرعی مونی فوج كواسين إس لا تا تعار

ال نے کی کو چھ بتائے بغیرایک بلان مرتب کیا۔ اس نے بھیں بدلا اور رات کی تاری میں آیک جوتی تحقق ك ملاح سه ملا اوراس بعارى رقم كالا في ديا-" عن سيزر كاايك خفيه پيغام اتلى پنجانا جا ہتا ہوں۔''

الماح كومعلوم تعاكم جزل يوسي كے جار محرائي ير مامور ہیں اور بیمشن خطرے ہے ممبیل لیکن دولت کی جک کے باعث وہ یہ بھول حمیا غضب ناک سرد ہوا تیں گنتی خطرتاک ثابت ہو عتی ہیں۔اس کے لائج نے اسے آمادہ کردیا اور وہ اپنے اس مسافر کو لے کرسمندر میں از حمیا۔ وہ قبا تطعي تبين جانتا تفاكهاس كالتتي مين سوارمسافرامل مين

منتی نے ساحل چیوڑ ویالیکن جیسے جیسے رات ہوئی مٹی اور کشتی کھلے سندر میں پیٹی سرد ہواؤں نے کشتی کواپنی لپیٹ میں لےلیا۔ طاح کی صد جواب دے گئی۔اس نے اہے عملے کووالیسی کا تھم دے دیا۔

" "تم والسنبين جائے حمهيں ضروراثلي جانا ہوگا۔"

ماسنام سرگزشت

ے اور کی چوٹی پر خفل کرلیا۔ یہ جگہ پوچی کے گفتر سواروں کے لیے آئیڈیل می ۔ کے لیے آئیڈیل می ۔

دوسری جانب سیزر کے لیے بردامشکل تھا کہ وہ اٹلی
سے سامان رسد کی تربیل کو تیز کر سکے۔اس کے بحری بیڑے
کی رفتار نہایت ست تھی چنانچہ اس نے دور دراز علاقے
"اپی رس" کا انتخاب کیا اور سامانِ خورونوش کی تربیل کو
بینی بنانے کے لیے مخصوص مقامات پر خصوصی انتظامات

میزرنے جزل ہوسی کی مشکلات ش اضافہ کرنے کے ليسمندريس كرف واليا تمام درياؤال اور نالول كايا ق رخ مور دیا یا محران کی مل تاکه بندی کردی تاکه بدهی صاف یائی حاصل ندکر سکے۔ سیزر نے اپنی ضرورت بوری كرنے كے ليے چھوٹے چھوٹے ڈیم تقبر كرليے۔ ان انظامات کے بعد چھوٹی چھوٹی جھڑ پیل شروع ہو كئيں۔ يد صورت حال يوسى كے ليے يا قابل برواشيت تھی۔ وٹیا عیں اس کی بہاوری کی وحاک تھی۔ اس کی جنگی چالول سے دوم کے دہمن مرعوب تھے۔ ایک جونیز جزل (سيرر) اس كى جالول كونا كام بنار با تفا- ووتو اس دعم يس تھا كبديزركو جب جاہے كا روئد ۋالے كاليكن ان چيونى چھوٹی جھڑ ہوں میں اس کی حقیقت اس برطا ہر ہو تی۔ محراس نے جھنجلا کروہ کیا جواس کی عادت ہیں تھی۔اس نے ای عادت کے برخلاف بیزر براوری حملہ آور ہونے کا قیملہ كرليا\_ رات كى تاريكى عن ائى فوج كا ايك يوا حصه چھوٹے ہتھیاروں سے لیس کشتیوں میں سوار کر کے اس جگہ پنیا دیا جہاں سیرر کا ایک کمانڈر کھڑا تھا۔ اس کے اس اجانک حلے سے تحبرا کر میزر کی فوج بھاگ کھڑی ہوی۔ اس کی خرجب انطونی کوہوئی تو وہ مدد کوآ کے برحا۔ میزر کی فوج کا کچھ حوصلہ بوحا۔ اس اثناء س سيزر بھي علف مرحیوں سے فوج المقی کر کے جزل ہومی کے سامنے خندق كلودكرمور جدزن مو چكاتھا۔

دونوں جزل چینترے بدلتے رہے۔اپے منصوبے تبدیل کرتے رہے اور اپنے کیمپوں میں ردو بدل کرتے رہے بیکھش اس وقت ختم ہوگئی جب سیزرنے آگے بڑھ کر پوچی کے باز و پر تیز ترین حملہ کیا۔ بیحملہ سیزرنے آن کی آن میں بلٹ کرر کھ دیا۔

وچی کے لیے بید مظرنا قابل یفین تھا۔ جب اس نے اپنی فوج کو بھا گتے ہوئے دیکھالیکن سیزر کی فتح اس وقت یزرنے کہا۔ ''جناب! میری ساری عمر سندر کے تُڑے اٹھاتے ہوئے گزری ہے۔ میں سندر کے تیور پہچا نتا ہوں۔ مزید آگے جانا خطرناک ہے۔ہمیں والیس جانا ہوگا۔''

''جہیں معلوم ہے تہاری کشتی پر کون سوارہے۔'' یہ کہتے ہوئے سیزرنے اپنااو پری لبادہ اتاردیا اور ملاح کواپنی شاخت کروائی۔''میرے دوست بہاور بنو، خوفز دہ مت ہو۔ تم سیزر کی خوش تمتی تہاری کشتی کی چھا ظیت کرے گی۔'' کی چھا ظیت کرے گی۔''

کشتی کا کپتان سیزرگواپے سامنے و کوکر پریٹان ہو گیا۔اب وہ اٹکار کی جرائت نہیں کرسکتا تھا۔شتی کے عملے نے صورت حال کو بھتے ہوئے پوری قوت سے اٹلی کانچنے کی کوشش کی لیکن مغرب سے چلنے والی سر دہواؤں کے آھے وہ بے بس نظرا ہے۔ سیزر کو بھی احساس ہونے لگا کہ اب آ گے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ سیزر نے بھی عملے کی ہے بسی کومسوں کرتے ہوئے واپسی کا تھم دے دیا۔

میزر کمی کو پچھ بتائے بغیراس مشن پرروانہ ہوا تھالیکن اس کی میہ جراًت کمی نہ کمی طرح اس کے فوجیوں تک پہنچ ہی گئی۔ وہ جوش میں آ گئے اور اعلان کیا کہ وہ اٹلی میں موجود فوج کے بغیر ہی دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔

سیزرگی احتیاط اس فطرے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرربی تھی۔ وہ'' اہمی مزید انظار کرو'' کی پالیسی پرٹمل پیرا تھا۔ اس کی آنکھیں سمندر کو دیکھتے دیکھتے تھک چکی تھیں۔ آخرا کیک دن اس نے جنوب کی جانب سے جہاز دن کوآتے ہوئے دیکھا۔ یہی وہ جہاز تھے جن کا عرصہ دراز سے انتظار تھا۔ مارک انطونی سیزر کی ہاتی ماندہ فوج کو لے کر پہنچ چکا

جنوبی سرد ہواؤں کے باعث ان جہاز وں کو چالیس میل دورکنگرا نداز ہونا پڑا۔

☆.....☆

سیزر، جنزل پوچی کی ایک گیریژن فوج کوروندتا ہوا پوچی کے کیپ کے سامنے خیمہ زن ہوگیا۔ پوچی نے صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد اپناکیپ ایک مقام'' پیڑا'' منتقل کرلیا۔ بیہ جگہ تیز ہواؤں سے محفوظ اور جہاز وں کوکٹگر انداز کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اس نے اس جگہ ایشیا اور دوسری ریاستوں ہے آنے والے سامان خورونوش کی ذخیرہ گاہ بنائی اورنز دیکی بہاڑیوں پر قبضہ کرکے اور اپناکیپ سب

پہائی ش بدل گئی جب اس می کیمپ کوسمندری طوفان نے تہدو بالا کردیا۔

اس دن محک درول میں اور کی دوجگول میں میزر
کے 960 سپائی مارے کے اور سیکڑوں لا پتا ہوئے۔اس
نے روم سمیت تمام مما لک کو اپنی فٹخ اور میزر کی بدترین
فکست کے خطوط کھے اور بتایا کہ میزر کی فوج تباہ کردی گئے۔
اس نا گہانی فکست کے بعد میزر نے حکمت مملی
تبدیل کی اور وہاں سے اپنی فوج کا انخلاء شروع کردیا۔اس
نے تعوارے تعوارے وقفے سے تین کھین فوج ساز وسامان
کے ساتھ اسکے ایک مقام پر خفل کردی۔ پوہی اس کے
تعاقب میں تھا گین اس کے باوجود اپنے پرانے کھی تک

وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا جا ہتا تھا جہاں اس نے اپنی فوج کو پہنچایا تھا تا کہ زخیوں کی عمیادت اور فوج کی تخواجیں ادا کرنے کے علاوہ اپنے اتحاد یوں کو اعماد میں لے سکے۔

اب یہ دونوں جزل اپنی اپنی حکمت عملی رعمل پیرا ہونے کے لیے سرگرم تھے۔ پوٹھی اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مقدونیہ بی گیا۔ سیزر نے وقصلی "کارخ کیا۔ سیزر نے وقصلی "کارخ کیا۔ سیزر کے لوگ پوٹھی کے ہم نوا کیا۔ سیزر کوگ پوٹھی کے ہم نوا بن سیخے تھے۔ انہوں نے شہر کے درواز نے بند کر لیے لیکن جلد ہی انہوں نے شہر کے درواز نے بند کر لیے لیکن جلد ہی انہوں نے شہر کے درواز سے کھول دیے۔

سیزراس وقت مسلی کے شمر Gomphi جی تھا۔
اے بیڈر کمنے میں درنہیں کی کہ پوچی بھی مقدونیہ ہے مسلی
حکیجتے والا ہے۔ سیزرا پینکمپ بار بار تبدیل کرد ہا تھا۔ آخر
وہ مسلی کے ایک قصبے میں پہنچا۔ پوچی کی فوج پہلے ہے
وہال موجود تھی اور پہاڑی علاقوں پر قابض ہو چکی تھی۔

اب دونوں آیک دوسرے کے سامنے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بیزر بھی اپنی فوج سے کہد چکا تھا کہ اب جنگ کے سواد وسرارات نہیں۔ پوہی نے بھی اپنی فوج سے خطاب کیا۔

میدان جنگ سجا۔ دونوں نے اپنی اپنی حکمت کے مطابق صفیں آراستہ کیں۔ پوچی کوعلم تھا کہ اس کی انفتری سنررکی انفتری ہے کم تجربہ کارہے لہذا اس زحکم دیا کہ

پہلے تملہ آور ہونے کی بجائے میزر کے حملے کا انظار کیا جائے۔

۔ سیزرا پی بیں ہزارفوج کے ہمراہ پوچھی کی پیاس ہزار سیاہ پرحملہ آ در ہوگیا۔

و " ایک کے کے لیے ان کی سائسیں روک دو۔" میزر نے نعر ولگایا۔

یوچی کی کیولری فورس نے منہ صرف سیزر کے اس حملے
کورد کا بلکہ وہ سیزر کی فوج میں تھی سے سیزر نے فورا اپنی
چوچی لائن کو حملے کا حکم دیا۔ بیچسلہ اتنا شدید تھا کہ پوچی کے
فوجی منہ صرف اپنی پوزیشن چیوڑ مسے بلکہ بزد کی پہاڑیوں کی
طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ بیدد کھی کرمیزر نے اپنی فوج کو
جزل پوچی کے باکس باز واور پھر عقب پر حملہ کرنے کا حکم

یہ حطیمی استے شدیداور موثر تابت ہوئے کہ پوہی ک فوج کے قدم نہ خمبر سکے۔ جزل پوہی نے خوف و ہراس کا یہ عالم دیکھا تو چنج کراپنے ساہیوں کوخبر دار کیا۔ محصیب کی حفاظت کر داوراس کا دفاع کرو۔''

اس عرصے میں بیزرکھپ پرحملہ ور ہو چکا تھا۔ حفاظتی دستوں کو کمزور پڑتے ہوئے دیکے کروہ گھوڑے پرسوار ہو کر بھاگ نکلا۔ وہ ساحل سندر پر پہنچا جہاں اس کا جہاز تیار کھڑا

سیزرگواب پوچی کے تعاقب میں لگٹا تھا۔ اس نے اپنی فوج کی چوتھی کچن کو ہمراہ لیا اور پوچی کے تعاقب میں لکل کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں پوچی کی فوج کے پندرہ ہزار سپائی مارے گئے۔ سیزر جب میدانِ جنگ سے گزرا تواتنے بڑے خون خرابے سے بہت پشیمان ہوااور بے افتیار کہا تھا۔

''ییسب پوچی کا کیادھراہے بیرانہیں۔'' اس جنگ میں شریک سرو، کیٹو اور دوسرے سینٹرز مشرق کی جانب بھاگ گئے جب کہ جزل پوچی مختلف مقامات پردکتا ہوا۔ 2000 منتخب فوجیوں اوروسیع بیانے پر سازوسامان لے کر Pelusium کافچ گیا۔ یہ جگہ ملک مصر میں تھی۔

ہد .....ہد بطلیموں سپزوہم بادشاہ مصربستر مرگ پر تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑر ہی تھیں۔وونوں بیویاں اس کے سر ہانے بیٹھی تھیں۔اس نے اپنی بوی بیٹی کوطلب کیا۔ستر وسال کی ایک کی کم عمری کو جوازینا کروفت ٹال رہی تھی۔اس طرح اس تے تین سال کر ارویئے۔

سازشی سمجھ مکیے کہ قلوبطرہ اس شادی پر تیار نہیں۔ انہوں نے قلولطرہ کو حملی دی کدا کراس نے وصیت بر عمل تہیں کیا اور شادی تہیں کی تو وہ رومی حکومت کومطلع کرویں کے۔وہ پھر بھی تس ہے میں نہ ہوئی تو اے اپنے ہی گل میں قید کردیا گیا۔قلوبطرہ کے حماتی استے کم رہ گئے تھے کہ کوئی آواز بلند بیں ہوئی۔اے معلوم تھا کہروی حکومت اس سے باز پرس ضرور کرے کی اس کیے وہ یہاں سے فرار ہونے پر غور کرنے تھی۔

رات وب یاؤل گزرری می - وو کی مرجد کوری کے باس آئی چرہٹ گئے۔ وہ اس جنتی میں می کہ سی کی نظر اس بریز جائے مجر یمی ہوا۔ ایک پہرے دار بوی دمے ہے بیتاشاد میدم اتھا۔ پھروہ کھڑ کی کے یاس آھیا۔ "سنو!" تلويطره نے اس نوجوان پيرے دار كو

"جي مله عاليه" " كياتم بھے كوري بات كرو كے ميراول بہت محبرارباب-"كيابات كرول"

" على بهت يريشان مول - بيراول بهلا دُ-" "من تو معمولی پیره دار بول من آب کا کیا دل بہلاسکتا ہوں۔''

" " تم اندراتو آؤیس تهمیں دل بہلانے کا طریقہ بھی بتا دوں گی۔"

"بيبهتمشكل ب ملك عاليدكى في وكيوليا توكيا موكا-"

"تہاری جوانی الی ولفریب ہے اور ول اتنا "مزور\_"

ر ۔۔۔ "میں آو آپ کی وجہ سے کہدرہا ہوں۔"
"میری فکر چھوڑو۔ یہ بناؤ تہارے پاس جانی

"ميرے پاس تونيس بےلين ميں حاصل كرسكا

" چانی لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ بھا گئے کو تیار موں۔ تم مجھے پندا کئے ہو۔ تم مجھے اس کل سے نکال کر لے جاؤ۔ بین تمہارے ساتھ کہیں بھی جا کرتم نام زندگی گزارلوں نازک اندام لڑی اس کے قریب آکر کھڑی ہوگئی۔ کے در کمڑی باپ کودیعتی رہی پھرایک کری پر بیٹھ کئے۔ یہ باوشاہ کی بری بٹی فلو پطرہ تھی۔

ں بیں صوبیرہ یں۔ وسیمیری کشتی ڈانواڈول ہے۔کسی وقت بھی ڈوب جائے گی۔میری وصیت کے مطابق تم اور تمہارا چھوٹا بھائی بطلیوس چہار دہم مشتر کہ طور پرمصر کے بادشاہ ہول مے۔ میرے تخت کی حفاظت کرنا جس طرح میں نے کی۔اس وصيت عن بركز ردو بدل نه كرنا كيونكداس كالقل سربه مبركر كے مل نے روى خزانے مل ركھوا دى اور يوسى اعظم سے داوا وال كاسم دے كرعبدليا بكر اكر تمبارى طرف س زیادلی مواوده م سے بازیر س کرے۔"

مجھے کہنے کے لیے قلوبطرہ نے لب کھولے ہی تھے کہ با دشاہ کا سانس ا کھڑ گیا۔اب دیوتا دُن کوآنے کے لیے جگہ دی می اس کیے سب لوگوں کو وہاں سے ہٹمتا پڑا۔ قلوبطرہ بھی اٹھ کرائی خواب گاہ میں آگئے۔اے اس وقت باب کی موت کے بارے میں سوچنا جاہے تھا لیکن وہ اس وصیت کے یادے میں سوچ رہی تھی۔مشتر کہ حکومت کی شرط کول رمی تی ہے؟ صرف اس کے کدمیری شادی میرے بعائی سے ہوجائے۔اے مصری تہذیب یادا میں جس میں جایداد یا تخت بھانے کے لیے حقیقی جمن اور بھائی کی شادی کروی جاتی تھی۔مصری قانون می بھی تھا کہ بڑی لڑکی تخت کی وارث

مسلسل سوہے جاری تھی۔مشتر کہ بادشاہت کا مسلسل سوچ جاری تھی۔مشتر کہ بادشاہت کا مطلب یمی ہے کہ میری اور دس سال چھوٹے بطلیموس کی شادی کرادی جائے۔ میں اس بے ہودہ رسم پر بھی عمل نہیں کروں گی۔ میں الیلی تخت کی وارث رموں کی اور وہ وصیت؟ اگرروی حکومت کوئی رخندا ندازی کرے کی تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو میں چپ ہوں۔

قلوبطرہ نے اس وصيت كو به ظاہر قبول كرليا۔ تاج شابی اس کے سرکا زیور بن کیالیکن سازشیوں کو بیمنظور نہیں تھا۔ وہ اسے دس سالہ بھائی کے ساتھول کر حکومت کرنے بر مجور تھی کیکن سازتی کھاورسوچ رہے تھے۔

شنرادے کے تحرال او تھی توس تھیوڈ وٹس اور شاہی باڈی گارڈز کا کما تذر ایکسان شمرادے کو کھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے قلوبطرہ پر زور ڈالنا شروع کردیا کہ وہ شنرادے سے شادی کرلے تا کہ شنرادہ خود مخار ہوجائے اور پھرہم اے انگلیوں برنجا ناشروع کردیں <u>۔ قلوبطرہ ش</u>نرادے

دسمبر 2016ء ماسنامسرگزشت

با پرتھیں کے کیے۔ برطرف عمال موجود ہیں۔'' " بجے خفیدرائے کاعلم ہے۔ تم بھے اس کرے ہوتا با ہر نکالو۔"

نوجوان اس پرایبا فریفته موچکا تھا کہ فوراعمل کیا اور اے اس کے کل سے باہر تکال لیا۔ اس نے توجوان کا باتھ تھام لیا۔ قلوبطرہ کا زم وگداز ہاتھاس کے ہاتھ میں آیا تووہ سائس لینا بحول کیا۔ "میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔

وہ اند میرے عمل اند میرائے آگے بوجے رہے۔ اس وقت وہ ایک وسیج باغ سے گزرر بے تھے۔ایک جگہ ایک كر قلويطره رك عي -اس نے ورخت كنے اور پكرز شن ير ہاتھ مارکر چھ تاش کرنے تھی۔ آخراس نے وہ زنجر تاش كرلى - نوجوان حرت سے سب كاد كور با تعا-" بيرا منه کیاد کورے ہو۔اس ذخیر کو بوری طاقت ہے مینو۔" "اس سے کیا ہوگا۔"

" د يکھتے جاؤے تم زنجير تھينجو۔" نوجوان نے بوری طاقت سے زنجیر میٹی ۔ زمین ایل

ہٹ گئی۔ یہ وہ سریک ہے جو ہمیں قصر شاہی کے محلات ہے

'' میں جانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔'' نوجوان نے کہااور کھڑ کی سے سامنے سے ہٹ کیا۔ رات گزر گئی اور نو جوان لوث کرنبیں آیا۔ قلو پطرہ مایوس مو کئے۔ وہ اس اندیشے میں بھی جلا ہوئی کہ اگر اس نوجوان نے کی سے ذکر کردیا تو میری محرانی اور بھی سخت کردی جائے گی۔

وہ ون میں بھی کی مرتبہ کمڑی تک میں۔ اس کی آتکھیں اس نو جوان کو تلاش کرر ہی تھیں لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ شایداس کی جو کیداری رات کے وقت ہوتی ہو۔ شاید وہ رات میں کرآئے بہی سب سوچے سوچے دن گزر کیا۔ رات کا بھی آدھا بر گزر کیا۔ وہ کھڑی سے کی کھڑی تھی كرى نےاسے يكارا۔

" ملكه عاليدين آسميا مون - جاني ل كي ب-" " دروازه کولو ش یا برآنی بول-"

"باں ہم قصر شاہی ہے یا ہر تکلیں سے اور کہیں دور



ے کہا۔ ''کس سے مقابلے کی تیاری۔'' شنرادے نے پہلی مرتبدہ شل دیا۔ ''وہ آپ کے تخت پر قبضہ کرنے آر بی ہے۔'' ''اب کیا ہوگا۔''

"مونا كيا ب مارى فوجيس اس سے مقابله كريں كى \_"

"" آپ لوگ تیاری کیوں نہیں کرتے۔" شغرادے کہا۔

اجلاس برخاست ہوگیا۔ شنراد ہے کی فوج ایکیلاص کی سربراہی بیس اسکندریہ سے تکلیں اور مصر پہنچ کر بندرگاہ کے قریب خیمہ زن ہوگئیں۔ قریب ہی پیلوشیم کا قلعہ تھا جس بیل شنراوہ بطلیموس اپنے مشیروں کے ہمراہ قیام پذریہوا۔

فوجوں کو بہال مف آرا کرنے کا مقصد بیرتھا کہ اگر تکویطرہ حملہ آ در ہوتو اے سرحدیر ہی روک لیا جائے۔

رہ کو میں دورت تھا جب جزل پوشی ای جگہ سندر میں مودار ہوا۔ دورے دیکھا جاسکا تھا کہ بیکوئی رومی جہاز

"شايدروى جارى مدولاً محيد" شنراو مي في كها مدورة محيد" شنراو مي في كها مدورة محيد "شنراو مي مدورة محيد " المسلمال المدورة محيد المسلم المسلم من الموليس ميزر " المحتى الوس في المسلم من المواقت خاند جنل كى ليبيث من سب المسادة وه جارى مدوكوكيماً محتة بين "

'' آپ ابھی تو کہدرہے تھے کہ اس جہاز میں پوچی اعظم یا جولیس سیزرہوں گے۔''

'''''شیں نے اس لیے کہا تھا کہ دونوں میں ہے جس کو فکست ہوئی ہوگی وہ فرار ہوکر پناہ کی تلاش میں اس طرف آیا ہوگا۔''

بیمعماحل نہیں ہور ہاتھا کہ ایک قاصد تھی کے رائے وڑ اہوا آیا اور پوچی کے آنے کی اطلاع دی۔

دوڑ اہوا آیا اور بوجی کے آنے کی اطلاع دی۔
'' بوجی اضطم میدان جگ سے جولیس سزر کے مقابلے میں محکست کھا کرا تی ہوی کے ساتھ پہلے قبرص کیا اور وہاں سے اسکندریہ پہنچا۔ جب اے معلوم ہوا کہ شنرادہ این فوجوں کے ساتھ پہلو میں اسکندریہ پہنچا۔ جب اے معلوم ہوا کہ شنرادہ این فوجوں کے ساتھ پہلو میں کھیرا ہوا ہے واس

''یہاں تو بہت اندھراہے'' ''تم میرے ساتھ اندر انرو۔'' قلوپطرہ نے اس کا ہاتھ بختی سے پکڑلیا اگر اجالا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ فرطِ جذبات سے نوجوان کی حالت کیاہے۔

قلوبطرہ نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور پھر سے میاں ارتی چلی گئے۔ یہ سے میاں اتحداد میں تین چار سے زیادہ نہیں اتحی کی ۔ یہ سے میاں تحیل پھر ہموارز مین آئی ۔ نوجوان کا ہاتھ ابھی تک قلوبطرہ کے ہاتھ میں تھا۔ پچھ دور چلنے کے بعد وہ سرنگ کے دوسرے مرک کے ۔ مہاں بھی ایک زنجر لنگ رہی تھی ۔ نوجوان نے وہ زنجر تھی اور وہ سرنگ سے باہر آگئے۔

سرنگ سے باہرآتے ہی کچھ گھڑسوار نظرآئے۔ "شاید ماری تجری ہوگئے۔"

'' ڈرومت پر سب میرے آ دی ہیں۔'' '' آپ نے تو کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں گی۔'' ''تم بھی جارے ساتھ چلو گے۔''

وہ پہرے داراب سب پھی بھی کیا تھا لیکن کچھ ہو لئے کا وقت نیس تھا۔ وہ خوف کے مارے تفر تھر کا نب رہا تھا۔ اس کا میخوف جلائی است تھر تھر کا نب رہا تھا۔ اس کا میخوف جلد ہی دور ہو گیا ملکہ نے اپنا کام تکال لیا تھا۔ اب اے اس توجوان کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک سپائی آگے بڑھا اور توجوان کی سرورت نہیں تیرد کھ دیا۔ آگے بڑھا اور توجوان کا سراتار کرزین پرد کھ دیا۔

اب وہ بڑی آسانی ہے تھیل کے عقب میں بہنے والی جمیل ''سر پوئف'' تک پہنچ سکتے ہے۔ اس جمیل کے شاف سینے پر سکڑوں کشتیاں تیرتی پھرتی تھیں لیکن اب ون شفاف سینے پر سکڑوں کشتیاں تیرتی پھرتی تھیں کیانے جانے جانے کے خوف سے انہوں نے کشتیوں کا رخ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ صحرا کی طرف موڑویا۔

#### ☆.....☆

اسكندريد كے قصر شابى ميں اجلاس جارى تھا۔ تيرہ سالہ بطليموس مرصع كرى پرب نياز بينا تھا۔ اس كے مثير آپس ميں منظوكررہ سے جيے شنرادہ وہاں موجود ہى ند

قلوپطرہ کے فرار ہوتے ہی تھلبلی چے گئی تھی۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئے۔ جاسوس آج ہی خبرلائے شے کہ وہ ملک شام میں ہے۔

تے کہ دو ملک شام میں ہے۔ '' دو صرف شام میں نہیں ہے بلکدائی فو جیس جع کر کے مقابلے کی تیاری کررہی ہے۔'' ایک مشیر نے دوسرے

40

ماسنامه سرگزشت

وال ديا وراس كامر الرقع عن الله يعد روم کا جری جرنیل مشرق کا فاقع اور بیزر کا وشمن پوچی جس کے قدمول میں آوھی ونیاسر جھکاتی تھی جس نے بوے بوے وشمنوں کو فکست دی۔میدان جنگ سے فی کر نکل آیا اور اس برقست کی قسمت کا فیصلہ مصری حکومت کے تمن مشيرون نے كرويا۔

سازی مثیر برسوچ رے تے کہاس کے ہوئے سر کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ابھی وہ کسی نتیج پرنہیں بانچ سکے تے کہ بزرایے حریف کا تعاقب کرتے ہوئے اسکندر رہی تی کیا۔ پیلومیم کے دربار میں خوشی کی لبردوڑ گئی۔ جولیس سزر کے آنے کا مطلب بی تھا کہ پوچی کا سراس کی خدمت میں پیش کر کے اس کی خوشنودی خریدی جاسکتی تھی۔ اگر وہ خوش ہوجاتا تو قلوبطرہ کے خوف سے ہیشہ کے لیے تھات ل عتی تھی۔ سوال بیر تھا کہ بیرس پزر کے پاس کون لے کر جائے۔ انعام کے لائج میں تعیود وس آگے بوحا۔ وہ روانہ ہوا اور اسكندريه كابندركاه بهج كيار جوليس سزراي جهاز رموجود تھا۔وہ اپنی عمر کے 53 سال عمل کرچکا تھالیکن کشیدہ قامتی اورچھرے بدل کی وجہ ے اپن عمرے معلوم مور ہاتھا۔ اساب محى خوش روكها جاسكا تعا-

تھیوڈوٹس اجازت حاصل کرتے کے بعد اس کے جہاز پر کیا اور اے ہوئی کا کٹا ہوا سر پیش کیا۔ سرر نے لوچی کاسر دیچه کر مایوی کا اظهار کیا۔ وہ اسے وحمن کوزندہ و کھنا جا بتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہے کرفار کر کے معاف گردے گا اور پھراس کے ساتھ ال کرمشتر کہ حکومت قائم كرے گا۔ وہ اس كا واماو بھى تھا۔ ماضى كے جمروكوں ے اے نہ جانے کیا کیا نظر آنے لگا۔وہ اس خو نچکال منظر کی تاب نہلا سکا اور منہ پھیر کر ہے اختیار رونے لگا۔

تميود وس جران كمراتها كرميزرات انعام دينك بجائے آنسو بہار ہاہے۔ سیزر کھدر ہاتھا۔ ' بدبخت دور ہوجا میری نظروں ہے۔

و مجد کیا که معامله بحر چکا۔اس نے سیزر کی نظروں سے دور ہونے میں ذرا دیرجیس کی۔وہ نہصرف جہاز سے بھاگ کھڑا ہوا بلکہ اوث کر شخرادے کے یاس بھی نہیں گیا۔ مصرے بھا گا اورایشیائے کو چک کی طرف تکل میا۔

يزرجس وقت مصر ببنجا تو ان دنول اسكندر يهجميل ماروتک اور بحیرہ روم کے درمیان میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وريائے نيل سے ايك بيس ميل لمي نبراس شركوتازه ياتى

تے جا زکارخ اس طرف موڑ لیا۔ اس ونت عنان حومت البيمشيرول ك باته ش تحمی جنہیں خوف تھا کہ جزل ہوئی معریض موجود شاہی ساموں کی مددے معرر قابض موجائےگا۔

شفرادے نے اینے مشیروں سے یو چمنا شروع کیا کہ بوچی کو پناہ دی جائے یا جیس۔

"ہم اے پناہ دے کر جولیس سیزر سے دشمنی مول میں لے سے الدا ہوسی کو صاف لفظوں میں جواب دیا جائے کہوہ کی اور ملک میں بناہ لے۔" بوتھی نے پر تجویز

اے پناہ دے وی جاہے ممکن ہے وہ کس وقت يزرير عالب آجائے اور چرجميں سراوے۔اس كے بعد تعیود وش تقریر کرنے کھڑا ہوا۔

" پناہ دیے میں بھی خطرہ ہے نہ دیے میں بھی۔ ہم میزر ہے بھی وحمی مول نہیں لے سکتے، یوسی سے بھی۔ سدها طریقہ یہ ہے کہ اس فکست خوردہ جڑل کولل کر کے ميزد ياحمان كياجائے۔"

"جزل يوسى كولل كرنا كوئى غداق بيكيا" "مازشن بركام كوآسان بناوي بين-"

به تجویز سب کو پیندآئی اور قل کی ذمه داری سید سالار ا یکام سے سروک کی۔ اس نے دو افروں کو احماد ش لیا۔ بید دونوں روی تھے۔ ایک کا نام سیادیص اور دوسرے کا نام میں ہیں تھا۔ ایکیلاص ان دونوں افسروں کے ساتھ مشتی میں بیٹھااور کشتی جہاز کی طرف پر ہے گئی۔

جب سی جہاز کے برابر کی توسیطیس نے اٹھ کر يومي كوبا قاعده فوجي سلام كيا\_

" آپ ستی من آجائیں کونکہ یانی حمرامیں ہے الذاآب كاجهاز ساحل تك نبيس آسكا-"الكياص في كها-'' میں تمہارے بادشاہ سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔'' "ماس ليحاضر موع بي كرآب كوبادشاه تك لے کرجا کیں۔"

یوی کے یاس می اکثر بی نہیں تھی کہ ان پر شک کرتا۔وہ کچھ در پیچکیا یا اور پھر کشتی پر آھیا۔ مشتی ساحل پر گی۔وہ کشتی ہے اتر نے ہی کوتھا کہ

سیطیس نے کوارے اس برحملہ کیا۔اس کے ساتھ ہی سلولص اور ایکیلاص نے منجروں کے بے در بے وار کر کے اس کا کام تمام کردیا۔قالموں نے یوسی کی لاش کو یائی میں

بیہوسکا تھا کہ سیزروالی اوٹ جاتا لیکن عالیہ جگوں نے اے معاشی طور پر کرورکردیا تھا اورا ہے ابھی پوئی کے دوسر بے ماتھیوں سے نبردا زماہونا تھا۔ا سے پیپوں کی تخت ضرورت تھی چا نچاس نے سالوں پہلے کیے گئے وعد بے کہ مطابق دیں لا کھو دینار کا مطالبہ کردیا۔ پوٹی نس نے وعدہ کیا کہ وہ بیرتم اٹلی پہنچا دے گا۔ سیزر نے یہ درخواست رو کردی۔ اٹلی کی فضا سازگار نہیں اس لیے وہ بیرتم لے کر کے جائے گا۔ اس کی بیٹی خواہش تھی کہوہ مصری خانہ جگی سے جو خطرناک صورت حال پیدا ہو چی ہے اسے ختم کر کے والی جائے تا کہ کوئی دشن اس صورت حال سے قائدہ نہ والی جائے تا کہ کوئی دشن اس صورت حال سے قائدہ نہ اٹھا سے چنا نچہوہ رقم کا انظار کرتے لگا۔ وہ شاہی خل کے اس میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس حصے میں خیرہ زن تھا جہاں وہ شاہی خل کی گھڑی سے اس میں اور سمندر کا نظار و کرسکیا تھا۔

اس نے نوجوان بطلبوس اور قلوبطرہ کو تھم دیا کہ اپنی اپنی فوج ختم کر کے اس کے پاس حاضر ہوں تا کہ ان کے درمیان کشید کی کوشم کیا جاسکے۔

پیمی آس اور ایکیلاس نے اس تم کو بزی تھارت سے
دیکھا اور ایک منصوبہ بندی کے تحت اپی فوج نیل ڈیلٹا سے
اسکندریہ منقل کردی اور کیولری فورس کی مدد سے محل کی
طرف جانے والے تمام رائے مسدود کردیے۔جس سے
سنزر کے تمام سمندری اور ڈیٹی رابطے منقطع ہو مجے۔ سنزر
ایکیلاس سے وجہ دریافت کرنے کے لیے جب سفیر سمجے تو
ایکیلاس سے وجہ دریافت کرنے کے لیے جب سفیر سمجے تو
اس نے پیغام سے بغیرانیس کی کروادیا۔

قوبطرہ سخت پریٹان تھی۔ اس کی بھالی کا واحد طریقہ بیرتھا کہ جولیس سزراس جھڑے کا فیصلہ کرے لین کے لیے ضروری تھا کہ وہ سزر سے طاقات کرے لین ایکیلاس نے بڑی ہوشیاری سے تلوپطرہ کو بھی کل تک ویٹنچے سے دوک رکھا تھا۔ ہرطرف گرانی کی جاری تھی۔ ایکیلاس تک اس کی ٹڈی دل فوج کے درمیان سے گزر کر جانا تقریاً نامکن تھا۔

ایک روزاس نے وہ کیا جومرف وہی کرسکتی تھی۔اس نے اپنی فوج کو پیلوشیم میں چھوڑا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر جہاز میں سوار ہوگئی۔مرف ایک جال خارا یا لوڈ ورس اس کے ساتھ تھا جس کے سہارے وہ اسکندریہ کی طرف چلی جارہی تھی۔ائد جرا پھیلیا جارہا تھا۔ جارہی تھی۔ائد جرا پھیلیا جارہا تھا۔ وہ جہازے از کر ایک شتی میں سوار ہوگئی۔رات کی تاریکی میں کسی آگھ نے کسی کشتی کو بندرگاہ میں داخل ہوتے ہوئے

سلائی کرتی تھی۔ واٹر سلائی کا زیرزشن جدیدترین نظام تھا۔ شہر کی مشرقی جانب یہودیوں کی آبادی تھی۔ شاہی احاطے میں محلات اور سکندرا عظم کا مقبرہ تھا۔ بیا حاطہ مغربی جانب واقع تھا۔ اس علاقے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آباد تھے۔ رہائتی مکانات کے علاوہ بوے بوے کمرشل پلازہ تھے۔ ایک میوزیم اور لائبریری تھی۔ اس لائبریری میں ہزاروں نایاب قدیم کتب موجود تھیں۔

بندرگاہ کے درمیان پہاڑی کے اوپر مندر تھا جے اسکندر یہ کے لوگوں نے عالم آخرت کے دیوتا کے نام سے منسوب کررکھا تھا۔اس مندر پر حاضری دینے کے بعدلوگ تندری کے لیے وعالی گئتے تھے۔

لائث ہاؤس قدیم سات بھو ہوں میں سے ایک تھا جو تمن سوفٹ اونچا اور مشرق جانب واقع تھا۔اسے سمندر میں چالیس کلومیٹر دور سے دیکھا جاسکا تھا اور جہاز وں کو بندرگاہ میں داخل ہونے میں مدد جاتھا۔

ائل مصرکوا پی آزادی پر بیداناز تقافیدا ایل اسکندرید بیزرادراس کے سپاہیوں کواس وقت سے تقارت کی نظر سے د کور ہے تھے جب سے انہول نے بندرگاہ پر قدم رکھا تھا۔ وہ آئیس گالیاں دیتے تھے۔انہوں نے بیداز پر دست احتجاج کیا، ہنگاموں میں بیزر کے کئی آدی مارے مجے۔

سیزرای جہاز پر جما بیٹا تھا۔ اے واپی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ صرف کیگ آنے کا انظار کردہا تھا۔ شغرادہ اوراس کے مشیر مطمئن تھے کہ سیزر کب تک جہاز پر پڑارہےگا۔ایک ندایک دن روم کی طرف پلٹ جائےگا۔ سیزر کمک کا انظار کرتا رہا۔ جیسے ہی کمک پیٹی وہ پورے جاہ وجلال کے ساتھ جار ہزار سور ماؤں کے جلوش تعرشائی کی طرف روانہ ہونے کے لیے جہازے اترا۔

روم کے مختار مطلق اور اس کی فوج کو یوں شہر میں واطل ہوتے و کھ کرشہر یوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کا بادشاہ اور فوجیں شہر میں میں ان کا بادشاہ اور فوجیس شہر میں میں داخل ہوئے والا شہری اس کے فوجیوں سے الجد پڑنے لیکن وہ خود قصر میں داخل ہوگیا۔

شنرادہ بطلیوں آبھی تک پیلوشیم میں تھا۔ قلوپطرہ اپنے بھائی ہے جنگ کی تیاری کررنی تھی۔ وہ شای کل میں ہر طرح سے محفوظ تھالیکن خدشہ یہ تھا

وہ شاہی کل میں ہر طرح سے محفوظ تھالیکن خدشہ یہ تھا کہ شہریوں سے جھڑ پیں شدت اختیار نہ کرلیں۔اس کی توقع کے برخلاف شہریوں کا خصہ بہت جلد ختم ہو گیا۔

ملهنام الكراثات PA (42) (15)

مرورت بری " آپ خور بی طاحظه فرمالیس-" ایالوژوس نے کہا اور مبل فرش پرر کھ کرمبل کی رس کھول دی۔ سزراس وتت جران رو كيا جب اس كمبل ساك نازک اعدام حسینه تل کر کھڑی ہوئی۔ سیزر مجھ میں یار ہا تھا كه بيه ماجرا كيا بي كيكن اس وقت تمام ماجرا سجه بين آهميا جب اس معلونے نے بولنا شروع کیا۔

" من قلو بطره مول ملك مصر-" اس تعارف کوسنتے ہی اس کے ہاتھ سے جام چھوٹ

" آپ ك تو ماته ياؤن يحول مح " و تكويلرون

مدہم حسن کا ایسا بے مثال مجمد آج عی د کھے رہے

قلوبطرہ نے سیزر کے معاشقوں کی کئی واستا نیل من ر مح تھیں۔اس نے وہ گیت بھی سن رکھا تھا جو سیزر کے لیے

' مشهر والوسنو! این آبر وسنبال رکهنا بهیں ایبا نه ہو كه جوليس سيزر تمهاري فوراق وقريفة كرل اب سيزر كالبيس قلوبطره كا بارى مى كدوه اسے فريفت كرے۔ وہ آمے برحى اورائ باتھے عام تاركرك اس کی طرف پوحادیا۔

" آپ کومیری مظلومیت کی داستان کاعلم تو ہوگا۔" " ہم نے کھ یا تیں ی و بیں لیکن تہاری زبان ہے س ليس تواجعا ہے۔

"ميرے بحائى نے مجھے جلاوطن مونے يرمجور كرويا ہے۔ میں محراؤں کی خاک جیمائتی کھر رہی ہوں۔ ساز شیوں نے اے کمیرر کھا ہے اور وہ ان کی الکیوں پر ناچ رہاہے۔' وہ اپنی داستان شروع سے آخر تک سنار ہی تھی اور ميزركا ذہن تيزى سے حركت كرد ہاتھا۔ اكر مي قلو بطره كے دل میں از جاؤں تو بہت سے سیای مفادات حاصل کرسکا ہوں۔معرکابیزرخیز ملک بحیرہ روم کی سب سے بوی تجارتی منڈی اس عورت کی بدولت میرے ہاتھ اسکتی ہے۔اس مورت کے جذبات بحرکا کریس بہت سے فائدے حاصل كرسكتا مول - اس وقت ملكه مصر بحي ضرورت مند ب اور يش بحى \_ وه جو چھسوچ كرئيس آيا تھااب سوچ ر ہاتھا۔ قلوبطروم مى ايخسن كقصيد عن كادرميان

حميل ويكسايا اكرويكها لو كوفي لوجه ميل دي- ال كي متي داوار تفریے یعے کمڑے ہوئے یانی میں ہولے ہولے ڈول ربی می ۔ وہ ول بی ول میں تعرشابی تک ویجے اور داخل ہونے کے تطرات کا تصور کردی میں۔وہ سوچ رہی تھی فنمراد ساوراس كساتعيون كالوراع فل ص تصور موكيا-مرکل کی سر میوں تک میں مبنوں کی کشیرادے کے سابی مجھے ل کردیں ہے۔ وہاں سے فی تقل تو کی برآ مے میں مل كردى جاؤل كي من سيزرتك زئده الله بحى سكول كى؟ وه البحى تك كسى نتيج يرميس في كل كار اجا كماس كى ذبائت في اس الكور كيب مجماني - ايالود ورس اس كے قريب كمر اتعا۔ وہ ايك لمبل ميں ليث تي۔

" مجھے بستر کی طرح لپیٹ کراویرے دی یا عددواور كا يره يرافها كرمى دروازے سے حل من داخل موجاة کوئی او عظال کدویا اس است روی دوست کے لیے بسر 

ایالوڈ ورس نے بی کیا۔اے کمیل میں لیٹا اور بستر ك طرح رييول سے باعده كركندھ ير ڈال ليا۔وہ اتى نرم و نازک می کدایالو ڈورس نے اسے محلونے کی طرح ا افعایا۔ پھول کی طرح کندھے برد کولیا اور تصری و ہوار طے كركے ايك وروازے سے اعد داخل ہو كيا۔ پہرے وارول نے روکا تو اس نے میں کہا کہ ش اسے روی دوست یے لیے بستر لے کرآیا ہوں۔ شک کی کوئی تھجائش بھی کین معی-بسراس کے کندھے پردکھا ہوا تھا۔

محل میں معری فوج کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ قدم قدم پردوی سای کفرے تھے۔ان ساہوں کود کھراس کا کام آسان ہو گیا۔

"عزت مآب جولیس سیزر کبال میں۔" اس نے ایک سابی ہے ہو چھا۔ ''ان سے جہیں کیا کام ہے۔''

"ان كے ليے تحد لايا موں من كون مول يد من الى كويتاؤل كا-"

" ہمارے دوبیا بی تمہارے ساتھ جاکیں گے۔" "بي فنك جائي ـ

دوسیا بیوں کی و مملی تو انہوں نے اے ڈرانے کے لیے دی تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں گیا۔ صرف اتنا ہوا كهيزر سے اجازت لينے كے بعد اسے اندر بينج ويا كيا۔ "ابا کیاتخدلائے ہوجے اس مبل میں جمیانے کی

ماسنامسرگزشت

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ساموں نے بوی مشکل ہے مجمع کو قابو کیا۔ سیزر نے ان ے خطاب کیا۔ 'میں اس کل میں اکیانیس موں اور نہ ہی ش تہارے مل پر بہند کرنے کا خواہش مند ہوں۔ جو بھی قیصلہ ہوگا وہ شنرادے اور اس کی بہن کی رضا مندی ہے ہو گا۔ میں تو تحض ٹالٹی کا کردار ادا کرنے آیا ہوں۔ میں تو جھڑا نمٹانے اور بھائی مین کے درمیان ملح کرانے آیا موں۔ اگر میں چلا گیا تو بہن بھائی بمیشدار تے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پچے دن صبر کرلیں۔ جو مجى فيصله موكا آب كے فائدے كے ليے موكا-آب كى مرضی کےمطابق ہوگا۔

اس کی اس یقین دہائی کے بعد شورش ش کھے کی آئی۔ووشنرادے کواندر لے آیا۔'' آپ ایجی فوجوں کو صلے ے یاز رھیں تا کہ میں اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اس معالے كاتفقيراؤں"

جب اے یقین دہانی کرادی می تو اس نے اجلاس طلب کیاجس میں قلوبطرہ اورشنمرادہ بھی موجو د تھا۔ يزرتقريكرنے كمرا موا تقريكرنے سے بيلےاى نے وصیت پڑھ کرستانی۔

" يدوميت ال وقت يوسى اعظم كحوالي كي كي تحى جب وہ مملکت روم کا مالک کل تھا۔ اب اس کے بعد میری وی حیثیت ہے جو بوہی اعظم کی تھی البدا رومة الكبرىٰ كا تماحدہ میں ہوں۔ اس جھڑے کا تعفیہ کرانا میری ذمہ

مرادہ اپنی صفائی چش کرنے کے لیے کھڑ اہوا۔ " بدوصیت اس لیے کی می کی معری قاعدے کے مطابق قلوبطرہ جھے سادی کرلے کی اوراس کے بردے میں حکومت میں کرول گالیکن اس نے اپنی خود مخاری قائم ر کھنے کے لیے جھے شادی میں گا۔" "اس وصيت من شادي كالفظ كهيل استعال تبين

ہوا۔'' فکوپطرہ نے کہا۔ '' شادی کا لفظ استعال نہیں ہوالیکن وصیت کی روح مجى ہے۔ميرےوالديمي جاہے تھے۔

"ووكيا حاسة تح جميل اس سے بحث جيس جميل وصيت كے الفاظ سے بحث ہے۔" سيزر نے وظل اعدازى

''میں بڑا بیٹا ہوں حکومت میری ہونی جا ہے۔'' "مصری قانون کے مطابق حکومت بوی اولا و کوملتی سوچ ری تھی۔سلانت سے باہر کی ایک طاقت ورکی جماعت عی جھے تاج شاعی ولا تحق ہے۔ میزر کے بغیر میری جگ بے كارثابت موكى \_ مجھے يا توقئل كرديا جائے كايا جلاوطن \_

وہ نصف شب تک این مظلومیت کی داستان سناتی ر بی اور سیزراس کی زلفوں سے تھیلار ہا۔کون جانے س نے کس کواییے سحر میں گرفتار کرلیا تھا۔اس وفتت تو دونوں ہی محور تھے۔شنرادہ ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔شطرنج کی بساط پراس ونت دو ہی کھلاڑی تنے۔قلوبطرہ اورسيزر، سيزراور فلو بطره-

سے ہوئی اور دونوں بسر عیش سے بیدار ہوئے تو سِزر نے فکوپطرہ کے بھائی کو پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے ملاقات كرے اور معاملات كويا جى سطح يرحل كرے۔

سرر کے بلانے پر جب وہ اس کے باس پہنا تو بہلا دھیکا ہے بیدلگا کہ جس قلوبطرہ کووہ عائب مجھدر ہاتھا گل میں موجود ہے۔ دوسرا دھیا بدلگا کہ وہ میزر کے پہلوش اس طرح بیعی ہے جیے برسوں کی شناسائی ہو جیے ملکہ ہو۔اس پر متزاد مے ہوا کہ بیزراس کے استقبال کے لیے کمڑا تک تہیں موا اور اس کے دل خراش الفاظ اس کے کا توں میں زبر كو لئے لگے۔

"جب وصيت كا بجالاناتم برفوض تعاتم في اس كى خلاف ورزی مسطرح کی ۔اب مجی میں مناسب بہن ہے کا کرلو۔"

بدسراسرقلوبطره کی طرف داری اور شنرادے کی تو بین تنی ۔ وہ مجھ کیا کہ بازی الث کی۔ وہ روتا ہوایا ہر کی طرف معا گا اور اس جمع کے سامنے پہنچا جو مجع سے فیصلہ سننے کے ليكل كے ما ہرجمع ہو كميا تھا۔ شغرادے نے اپنا تاج سرے اتار کر پھینک دیا اورز اروقطار رونے لگا۔

" مجھے فریب دیا حمیا ہے۔ قلوبطرہ کی طرفداری کی جار بی ہے۔تم رِفرض ہے کہاس ناانسانی رعلم بغاوت بلند

اہل معرکومعلوم تھا کہ نوجوان یا دشاہ بکڑا ہوا بچہ ہے اورائے مشیروں کے ہاتھوں کھ بیلی بنا ہوا ہے لیکن یہ بات ان کے لیے قابل قبول تبیں تھی کہ ایک رومن اسے ذکیل كرے - مجمع بھر كيا۔ بيزر كے خلاف نعرے بلند ہونے ملك الوكول في حل يرزبروي قبضه كرف كي وحمل دي دی۔ شورس کر سیزر اسے کمرے سے لکلا اور کل سے باہر آیا۔ بھرا ہوا مجع اسے دیکھ کرمزید مستعل ہوگیا۔اس کے

ہے۔اس میں اڑے یا اوکی کی تصیف جیس۔" اجلاس میں موجودلوگوں نے اس کی تائید کی۔ سیزر نے اپنی بات کوآ کے بر حایا۔" آپ نے پوچی اعظم کوئل کرا کے اس ومیت کو منانا جایا تھا۔ آپ مشترکہ حکومت کے حق میں تھے ہی

پوچی کاقل اینے سرآتا و کھے کرشنرادہ بو کھلا گیا۔اس کی مداس کے قدموں میں لوشے کی۔اس کی دلیس وم توڑ لئي اورقلوبطره مصلح كرت يرجبور موكيا ملح كامطلب برتها كه شخراده بميشه قلوبطره كا زير دست رب كا-قلوبطره كو اور کیا جا ہے تھا۔اس کی رات بحر کی محت اس کے کام آعمی۔ يزراس ك دام اللت عن ايا اسر مواكه كمر كارسته بحول کیا۔قصرشای کے تعیشات اور ملکہ کا قرب اسے حاصل تھا۔ اے اور کیا جاہے تھا۔ اے توبیا حساس بھی تیں رہا کہاس ك فقلت عاس كاوتمن كيافا كده الماسكا ي

الكيام مي بزارآ زموده سايول كما تعشرك کنارے کی چکا تھا۔ بدفرج سےررکی فوج سے یا کچ گنا بدی می - دوسری جانب بندرگاہ پر بھاس جانے کوے تے جو معرفے ہوچی کی مدد کے لیے جمعے ہے اور مسلی کی جنگ کے بعد والی آ گئے تھے۔ یہ جہاز جنلی آلات سے حرین تھے۔ ان کے علاوہ 22 جہاز الکرینڈریا کے ساحل پر كور عقد اكريد بحرى بيزه بيزرك چوت سے بحرى بیڑے پر قبضہ کر لیتا تو سیزر کا سمندری رابطہ بھی حتم ہوجاتا اوراس کی سلائی لائن بھی کٹ جاتی۔ تیسری جانب مصری عوام روی ساموں کا ناطقہ بند کے ہوئے تھے۔ چوری جھے ان پر حلے کردے تھے۔

بيزرشام اورايشيائ كويك كالمرف اين سفير بيج سكنا تھاليكن اس من مفتوں لگ سكتے ہتے۔قلوبكرہ اے مجڑکانے کے لیے اس کے بستر یرموجود می ۔ شایدای کے کئے یر سیرر برائی آگ میں کود بڑا۔ اس نے باوشاہ ( فلوبطره كا بماني ) كوكرفاركرايا اوراس كے مشير يوسى أس كو

سزر نے معری فوج کی تعداد د کھ کروفاعی بوزیش ميرريح موع جنك كرف كى حكمت ملى اختيار كى-اس فے کل کے ارد کر دختر قیں اور ٹاور زنتمیر کرنے کا علم دیا۔ سيزركا كوئى عمل بعى مصرير كاركر فابت ميس مور باتحا\_ وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ان کا نعرہ مصر کی سیاست اور آزادي تفا\_

الل مصرف تمام ملحقة قصبول اور شمرول ميس اس نعرے کے ساتھرومیوں کے خلاف لوگوں کو جنگ کے لیے يكارا۔ بزاروں سلم جنگجوشمر میں داخل ہو محے۔ان كے بيچے یا قاعدہ آر شری فورس تھی۔شمرے لوگوں نے جالیس نث او کچی پھروں کی رکاوشی بنا کررومنوں کی موومنٹ کوروک

معرنے ایک جانب تو رومنوں پر حملے شروع کردیے اور دوسری جانب اپنے دفاع کوانتہائی مشخکم بتالیا۔ مربوں سیاری میں كوعلم تحاكم سمندر بإرامدادآنے سے على سيزركو كاست دينا بہت ضروری ہے۔ زین جگ کے ساتھ ساتھ سندری جنك كا آعاز بحى مو چكا تعاممريون كا خيال تعاكدومن بیڑے کی تباہی سے میزر کا بیرونی و نیا سے رابط حتم موجائے كالبذاوه رومن جهازول كونشانه بهارب تصليل سمندري جنگ جن معربول كوخاطرخواه كامياني نصيب نه بهوني ـ وه اے بیشتر جازوں کو گنوائے کے بعد پسیا ہونے پر جمور ہو

ميزرنے ال موقع يرايك الي حركت كى جس نے سب کو چونکا دیا۔ بیہ ایک برا خطرناک قدم تھا جو بظاہر نا قابل بم تعا-اس نے اسے بری جہازوں کو اگ لگانے کا

جہازوں کوجلانے کے بعد سیزر نے سمندر تک ویکھنے والے رائے کو محفوظ کرنے کے لیے جزیرے کے مشرقی صے برحملہ کر کے نزد کی آبادی کو تباہ کردیا۔ لائٹ ہاؤس پر قبضه كرليا اورو بإب الي فوج كاليك حصة تعين كرويا

معربوں کی ظرف ہے اس ہے بھی زیادہ خطرناک قدم اٹھایا حمیا۔ انہوں نے ان لائنوں میں سندری یانی شامل کردیاجن سے سزر کی فوج یائی حاصل کرتی تھی۔ یائی ہے کے لائل جیس رہا۔ سیزر کی فوج ہفتوں بھو کی تورہ علی تھی لین پیاس نے انہیں پریشان کردیا۔ انہوں نے سیزرے التجاكى كه وه مصركا محاصره المحاكر فورأ والبي كالحكم صادر كرے - بيزرنے ماضى كى طرح غصے ميں آنے كى بجائے برى زى سايے ساموں كو سجمايا۔

" ہم بخونی و کم کھے جیں کہ دحمن ہمارے سروں پر ملط ہے۔ یہ گال کا علاقہ جیس کہ جہاں پہاڑیاں اور جنگلات تنے اور ہم رو پوش ہو سکتے تھے۔ یہاں ہم ایک کمے کے لیے بھی اپنی وفاعی 'وزیش ختم نہیں کر کتھے۔'' و وخود می سوینے لگا قا کر میں بہال سے لکا بڑے

منام كرد سكا اس كرباته باؤن تل مون كل مقدوه ڈو بے بی کوتھا کہ ایک جہاز چھے کیا اور اسے جہاز پر پڑھ کر جان بچانے کا موقع مل کیالیکن دہ اپنے سرخ لبادے کونہ بچا

و و تعربتای کے کھاٹ پر پہنچا تو محکن سے چورتھا۔ قلوبطرہ بے چینی ہے اس کی راہ تک رہی تھی۔اے بل بل ک خریں ال دی میں ۔اے امید میں می کہ سزر اس تک زئدہ چھے جائے گالیکن جب اس نے قصر میں قدم رکھا تو اس کی شجاعت کی داددیے بغیر ندرہ کی۔

معرى المسلسل جلك عداكا يك تفدانيول نے سیزر کے پاس امن کے لیے سفارت میں وی ان کا اصرارتھا کہ اگران کے بادشاہ ( فلوپطرہ کا بھائی ) کوچھوڑ دیا عائ ووه اس كارونماني ش ك كاشرا تظ طي كرن كوتيار ہیں۔ بیزراس مطالبے پر بدا جران ہوا۔ اے علم تھا کہ نوجوان باوشاہ نالائق اور محری تربے سے نابلد ہے۔ اتی الميت بحي مين ركه كاكدلوكول كومتاثر كرسكے \_ پر بھی مواح اس کی رہائی کا مطالبہ کردہے ہیں۔اس نے بوے عاط اعداز سے اس پیغام کا جائز ولیا۔ بظاہر یا دشاہ کی رہائی میں اسے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ اگر رہائی کے بعد باوشاہ اس کے خلاف ہوہمی جاتا ہے تب بھی اسے فکست دے کر بیا ابت كرسكا تما كماس في ايك جائز حكران كوشكست وي ب- سريديد كريد بادشاه معريول كي تعيم كاباعث بحى ب گا۔ پچھاس کی جمایت کریں مے اور پچھاس کی جہن کی اور چر سیزر مصریول کو فکست دینے کے بعد رومن لیڈر کی حیثیت سے نوجوان بادشاہ کو یاغی قرار دے کر قلوبطرہ کو افتدارسون سكا تفاراس في سوچا بادشاه كى ربائى ايك نیک شکون ہوگا۔اس نے ملے کیا اور فلوپطرہ کو لے کرخواب كاه من جلاكيا\_

☆.....☆

شغراده جتنا يريشان موسكنا تهااس وقت مور باتها\_ اسے حکم ملاتھا کبوہ کل سے نکل جائے اور اپنی فوج کے پاس چلا جائے۔ سیزراے رہا کررہا تھا۔ وہ اس عم کی اصلیت پر غور کرر ہا تھا۔ جلد ہی وہ اس منتج پر پہنچ کیا کہ بیاس کے خلاف ممری سازش ہے۔ جنگ کی صورت میں مصری فوج يقينا كست كهائ كي إوراس صورت من سيزر بركز جه ير رحمنيس كمائ كا-اكرفل نيس بحي كيا حميا توبادشاب توباته ے تی۔ اس کے برخلاف اکر کل میں رہا تو فکست کے

كالكين ايك تركيب في است بهال ريخ كا موقع دے ویا۔ سے رر نے علم دیا کہ قصر میں کویں کھودے جا تیں۔ معرى زين من يانى بآسانى دستياب تعاجس كے ليے چند فث ممرا تھودنا پڑتا تھا۔اس کی فوج نے را توں رات کویں كودكرياني كاستلاص كرليا-

قلوبطره ايك مرتبه كمر بلاشركت غيرب معركي ملكه بنے کے خواب دیکھنے لگی۔اس کے خواب اس وقت حقیقت بنتے نظرآئے جب ایک طافت ور بیڑارسد، ہتھیاراور قلعہ منكن آلات كريزري مددكة حميا - بدييرا تحطيماهل پر لنكرا عداز تعاب سيزرا يك ستى پرسوار جوا اوراس بيز سے ب جاملا۔اس کے جہازوں نے جزیرے کےمغرب میں اتر کر اس کے قلعوں کو تاہو تو رحملوں سے مح کرلیا۔ ایا یک معربوں نے بندرگا و کے شالی صے یراس زور کا حملہ کیا کہ يزرك ساى عارول طرف عزغ ش آ كارب مے ل ہوئے باتی یالی ش کود پڑے اور اسے جہازوں میں چورجان بيان على كامياب بوكي

جوليس ميزر بحي ايك جهاز يريزه ميا محراس مي اتے یا بی ج مات کے جہازان کے اوجہ سے ڈوب کیا۔ جهاز کود و بید و میمکروردی سمیت سمندر می چطانگ لگادی اور جزیرے کی طرف تیرنے لگا۔ وہ او کین می دریائے ٹائبر میں تیرتا رہا تھالیکن اب 53 سال کی عمر ش محاری مجركم بتھياروں كے ساتھ تيرنا جان جوكھوں كا كام تھا۔ وہ خطرے میں تھا پھر بھی اس نے کوشش کی کہ جنگی دستاویز ات بچاسکے۔ بہت سے ضروری کا غذات اس کے ہاتھ میں دب ہوئے تھے۔وہ اپنے ہاتھوں کو یائی سے ادیر اٹھائے ہوئے تفااورسرخ لبادہ جواس کے فوجی منصب کا نشان تھااس کے وانتوں میں دبا ہوا تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ ساحل کے قریب بی قریب تیرتا رہے۔ ساحل پر جع لوگوں نے اس كے مرخ لبادے سے اسے بیجان لیا۔

یی ہے بیزر۔ -412

دیکھوجانے نہ پایئے۔

ماری آزادی کادحمن سزر سی ہے۔

یہ آوازیں مختلف سمت سے انجریں اور پھرلوگوں نے پھراؤ شروع کردیا۔ وہ ان پھروں سے بیخے کے لیے بار بارائي سركوياني من چمياتا تها اور پحريا برنكال ليتا تها\_ اے یقین ہونے لگا تھا کہ ان میں سے کوئی پھراس کا کام

ماسنامسر اشت

یا وجود وصیت کے مطابق فکوبطرہ کے ساتھول کر حکومت كرنے كافق داررموں گا۔ كراى وقت اسے يدخيال آيا كهوه بادشاه ب\_ بيزراك بلانے والاكون موتا ب\_ اے اگر کوئی بات کرئی ہے تو خود چل کر میرے یاس آئے۔ اس نے سیزرکوبلا بھیجا۔

بزراس کے عم رآیا ضرورلین اس شان سے جیسے کوئی جیر کسی قیدی سے ملنے آتا ہے اور اجازت لیے بغیر ایک کری تھیٹ کراس کے مقابل بیٹ کیا۔

"تم ایک قیدی ہولیکن میں پھر بھی قلوبطرہ کا خیال کرتے ہوئے تمہارے بلانے برآ گیا ہوں۔جلدی کہو کیا كبناء إتي بو

" بجهے تباراتم ملاہے كه يس شاى كل چيور دول" شنرادےنے کہا۔

"بادشاه ای فوج کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔" سیزر

"اس فوج كوم نے جيس بلايا۔" « توجيس بين تو تمباري \_ "

جب شمرادے نے ویکھا کردلیلوں سے کام ہیں مط کا تواس نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے سیزرے کہا کہوہ اس کے ماتھ دہنا پند کرتا ہے برنسیت اس کے کہ اسے معری عوام كحوال كردياجات

میزر می تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بیشہ تمہارا

"من فيمله كرچكامول-"

اس کی التجا اس کے آنسوسب بے کار مجے۔اس محل ے نکال کرمعری فوج میں بھیج دیا گیا۔ وہ بھی تک آ مدب جنگ آمد کے مصداق تھوڑی ی فوج کل کے محاصرے کے کیے چھوڑ کرشا می فوج سے مقابلے کے لیے نکل گیا۔

يزرجي قفرشاي كي ديوار سے اتر ااوراينے فوجيوں ے لدے ہوئے جازوں کو لے کرسمندر میں کود کیا۔ ناتجر به كارشنمراده بملاسيزركي حال كوكيا سجهتا \_وه تواس وفت حیران ہواجب اس نے دریائے نیل کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑے ہوکر میزرکود یکھا جوشا ی فوج کے ساتھ ل کراس پر حملے کے لیے چلاآ رہاتھا۔

شیرادے کی فوج دریائے ٹیل کے مغربی کنارے پر خیمدن ان می کردومنول نے معربول پر حملہ کردیا اور البیل دريا كى طرف وعلى ديا - يحرق وغادت كرى كا بازاركم

ہے پیجانی گئی۔ میزراے رسالوں کے ساتھ اسکندریہ میں داخل موا۔ شمریوں نے اس کے استقبال کے لیے شمر کے وروازے کھول دیے اور جان کی امان کے طلب گار ہوئے۔انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے بت اس کی خدمت على سيعيے - بداس بات كى علامت فى كه بم يورے طور ير تہاری اطاعت کریں گے۔

ہوا۔ دریائے نیل میں ایک مفتی بڑی تھی۔شفرادہ جان

بھانے کے لیے اس می سوار ہو گیا۔اے بھا محت و کھے کر

اس کے بچے کھے فوجی بھی روی تعداد میں ستی پر سوار ہو

گئے۔ یو جھا تنا زیادہ ہو گیا کہ کتنی ڈوپ کئی۔ چندروز بعد

بدنعیب شیرادے کی لاش مل می جواس کی سبری زرہ بکتر

وه شابی محل میں داخل موا تو قلوبطره اسے نجات د ہندہ ہے ہم آغوش ہونے کے لیے سولہ تکھار کے تیاری \_ اب کوئی برده حائل جیس تھا۔ قلوبطرہ تخت تھیں ہو چی تھی۔ پس پردو سیزر ہی حکومت کرریا تھا۔ قلوبطرہ کی محبت ے لطف اندوز ہونے کے ایسے مواقع مل رہے تھے کہ روم کی واپسی کاراستہ بی بھول گیا۔اس کا پیاحسان پچھے کم مہیں تھا كداس كى بدولت معرك تمام ذرائع ايك مستقل وهمكي ہوتا۔ نیل کی سر سروشا داب وا دی اس کورز کے لیے حدورجہ تحریص کی موجب بنتی اور وہ روم کو تجارت کی عارضی بندش کے ذریعے بھی زیر کرسکتا تھا جب کہ قلوبطرہ معاہدے کی یا بند ہونے کے یا عث محبت سے زیادہ ایک آئیڈیل وفادار تحكران ثابت ہوسکی محی \_ قلوبطرہ کواینا افتد ارقائم رکھنے کے لیے سیزر اور اس کی فوج کی ضرورت می ۔ سیزر نے بھی ضروری سمجها که معرکوآ زادر کھا جائے۔ یہاں اپنا گورزمتعین ند کیاجائے۔

مصر بھی اس کے لیے دوسرا روم بنا ہوا تھا کہ قلوبطرہ نے اسے بتایا کہ وہ اس کے بیچے کی مال بننے والی ہے۔ یہ ایک اور موقع تھا جب وہ اس رسوائی سے بیخے کے لیے مصر چھوڑ سکتا تھا لیکن اس ملک کی دولت اس کے حوصلوں کو فروغ دے رہی تھی۔ دریائے تیل کے جنوب میں کالی زمین یر بحیرہ روم کے قدیم لوگ آباد تھے۔ اہرام سے نیل کی پہلی آبثارتك اسكالى زمين يردس بزارزرى فارم موجود تعج سونا الکلتے تھے۔ بیرسربز وشاداب علاقہ نەمرف رومنوں کو خوش کرسکتا تھا بلکہ سکندریہ کے خزانے بھی سونے سے بحر ميكتے تھے معركے رائتے مندوستان كے ساتھ تجارتي سلسله

ماستامه ک شت

ہوتے ای جر پر تبعرے شروع ہو جاتے اور فخر کیا جاتا کہ آسانی دیوتاؤں نے ان کے ملک کواس قابل سمجا بعض لوك توبركرت كدوه اب تك ميزركو برايج رب بي-مندرول مِس اليي تصاوير بنادي كئيس جن مِن قلوبطره كومشترى ديوتا كے اوتار سے ہم كلام وكھايا حميا تھا اور اس كن جدخاف يس آساني ديوناؤل كواجتمام كرت وكعايا كيا

اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے سزر کے دل میں باوشاہت کا خیال پھند کرنا شروع کر دیا۔ روم میں جمہوریت تھی لیکن اب میزر جمہوریت کو اپنے حرتے سے پست بھنے لگا تھا۔ وہ جاہتا تھا وہاں باوشاہ ہواور پورا ردم اس کے زیر قدم ہو۔ قلوبطرہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سیزر یاوشاہ بن کیا تو ملے کا تاج اس کے سر پردکھا جائے گا۔اس کا بچہ آدی ونیا کا مالک بے گا۔ روم کی دست پرو سے اس کا ملك معربتي بحارب كالمكرمعري بيحيثيت موكى كهتمام روم يرحومت كريء

بيزركي واحد كمزوري يوهى كه وه كسي شابى خاعدان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔اے میا عزازای وقت حاصل ہوسکتا تفاجب و وقلو لطره سے تعلق جوڑے رکھے

تكويطره يوري طرح اس كامتى على مي اب وه پوری دنیا مح کرنے کا خواب و محدر باتھا۔ایک ایسی عالم کیر سلطنت كانتشه بنانے مي مشغول مو كياجس براس كى اولا و مدلول حكمراني كرے\_اليكزيندردي كريث نوجواني ہے اس كا آئيڈيل تھا۔اب وہ وقت آھيا تھا جب وہ اس تطيم فاح ک بیروی کرے۔اس کے لیے پہلے مرحلے میں ضروری تھا كەمھر كے متبوضات ووسائل سے واقنيت حاصل كرے۔ وہ نیل کے راہے جنولی معر تک سنر کرنے کا خواہاں تھا۔اس نے ایک شاہی بیڑا تیار کیا اور قلو بھرہ کوساتھ لے کریطنے کے لیے آ مادہ کرنے لگا۔ قلوبطرہ کی حالت ہرگز الی جیس تھی کہ سِنرک صعوبت برداشت کر سکے لیکن سیزر کے آھے ہے بس

ساہیوں کی جار سو کشتیاں ساتھ چلیں۔شاہی بحری سنرکے کیے اسکندریہ سے لکلا اور قاہرہ تک بھی گیا۔ دوران سفراس نے مقامی لوگوں سے ان تجارتی شاہراہوں کی تقصيل معلوم كي جواندرون ملك ب مختلف الهم شاهرا مون کوا پھو پیا اور برنیص کی اس بندرگاہ سے ملانی تھیں جہاں عيدوستان كالحرى سفرشروع اوتا تعا-

۔ قائم تھا۔ای معرکے جنوب ٹیں اینٹوییا کی سرز بین تھی مندوستان اور دیکرمشرتی ممالک کوسفیر کرنے کی آرزوہمی اس كے ول من كروشى لينے كى تى \_اسے قرحى توبدكداكر قلوبطرہ کے ہاں نیچ کی ولا دت ہوئی تو مصریوں کارومل کیا ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہا ہے روم کی طرف والیس اوٹا پڑے جو کہ وہ الجی جیس جاہتا تھا۔ اس نے قلوبطرہ کی توجہ اس طرف دلا کی۔

" قلو بطره! من ایک بات سے بہت پریشان

دومیزر پریثان بھی ہوتا ہے۔'' '' قلوبطرواں وقت نداق مت کرو، میں بہت مجیدہ

'' چلونی*ں کرتی غد*اق اب بتاؤ کیابات ہے۔'' " تم نے بتایا ہے تم یج کی ماں بنے والی ہو۔"

''سب جانتے ہیں کہ ہم نے شادی جیس کی ہے۔ المنال مكندريد كي موام مارے خلاف ند موجا ميں۔ " ماری شادی آسان پر ہو چی \_ زیمن پر انسانوں كدشت بوت إلى اور ميزرم انسان يل

"ميكيا كهرى موسي انسان ميل تواوركيا مول" ''تم زمن برمشری داوتا کے اوتار ہو۔'

" من تو د يوتا ول كو مانتا تك ييل اورتم كهدري مو میں او تار ہوں۔

، « جمہیں یمی کہنا ہو گا بلکہ بیس لوگوں کو یقین ولا وُل کی کرتم اوتار ہو۔"

"اسے کیا ہوگا۔"

"لوگ حمیس او تاریجه کریده کیا کریں ہے۔" ''لوگ جھےاوتار مان کیں ہے؟''

''الل معر بڑے ضعیف الاعقاد ہیں۔ ایسے قصے بہت سے معری بادشاہوں کے لیے مشہور ہیں۔انہوں نے اینے گناہ چھیانے کے لیےخود کواوتار مشہور کرلیا تھاتم انہی م سایک ہو۔"

الجمي قلوبطره كومال بننه مين دوميني باتي تنظ كهاس نے سیزر کے مقدس آسان او تار ہونے کی خبر جاروں طرف پھیلا دی اور بیخوش خری بھی دے دی کدوہ اس اوتار کے يج كى مال بنے والى ب-الى خرول كو ير لكے موت ہیں۔اسکندر سےمعرتک برواز کر کئی۔جہاں چندلوگ جمع

ماسنامه رکزشت ا

میزر کوریجی معلوم ہوا کدافر چا عی اس کے بوترین وشمنول' کیو' اور الی نوس' نے نمیڈ یا کے باوشاہ سے کھ جور کرایا ہے اور ایک بہت بوی فوج مسلی کے قریب جمع کر رطی ہے۔ میزر کوجس بات نے سب سے زیادہ پریشان کر رکھا تھا وہ ایشیائے کو چک میں واقع ریاست پوشش (مشرتی ترکی) پر فرناسس کا قبضہ تھا۔ رائے میں جو بھی روی شمرآیا اسے تباہ و برباد کردیا اور پوش کی ریاست پر قابض ہوگیا۔ ان حالات كا جائزہ لينے كے بعداس نے مصر چيوڑا ضرور میکن روم جانے کے لیے لمبار استدا ختیار کیا تا کہ روم كيني سے يہلے وہ حالات اين حق من كر سكے وہ سب ے پہلے فلسطین پہنچا۔اس نے اپنے مدوگار" ہاڑئیس" کو بادشاه كنفرم كيااورات بدس يادرى كارتبدديا اس سر کے دورن اس نے ٹائر شہر میں واقع ہر کولیس کے مندرکولوٹا اورائے وسیع اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقم حاصل کی۔

ووسفر کرتا ہوا شام پہنچا۔اس نے مقامی لوگوں کے سائل حل کرنے کے لیے کافی وقت سرف کیا۔ وہ روم جانے سے ال برحالت میں اس ریاست کومضوط کرنا جا بتا

اس کے بعدوہ ایشیائے کو چک کی طرف روانہ ہوا۔ ایٹرائے کو چک کے وسل میں اس نے ایک مقام پر ..... يهال كے بادشاہ سے الاقات كى - يد بور حا جالاك بادشاه عاجزانه حیثیت سے عام لباس پہنے حاضر ہوا اور پوچی کی حمایت کرنے برمعانی مانکنے لگا۔

" تم أكراب معاني ما تكني كي بجائ اس وفت بين الاقوامى جفر مص مر لق نه بنتے تو کتنا اجما ہوتا۔ "

'' میں اس جھڑے سے دور رہنا جا ہتا تھا لیکن مجھے مجبور كرويا حميا تقاـ"

'' میں نے حمہیں تھران بنایا تھا لیکن حمہیں وفا داری در میں کی بیا معانى تبين آئى۔"

میزرنے اس وقت اے کوئی سز انہیں دی۔اس کی فوج این فوج می مم كرلى اوراس كي قسمت كا فيعلم كى اور وقت کے لیے اٹھار کھا۔

ای کے بعداہے یوش کی طرف متوجہ ہونا تھا (اے اب مشرقی ترکی کہا جاتا ہے) پوش میں اس وقت فرانس ائي يوزيش محكم كرر باتفا\_

سِزرنے پوش کی سرحد پر پہنچ کرسب کوجیران کردیا۔

دسمبر 2016ء

سنرے واپسی کے چندروز بعد بی قلوبطرونے ایک اڑے کو جنم دیا۔ ولا دت متو تع تھی لیکن پیلڑ کی بھی تو ہو سکتی می - بیزرا کشر کها کرتا تھا کہاس کی خوش متی اس کے ساتھ چلتی ہے۔اس وقت بھی اس کامید عولیٰ بچ ٹابت ہوا۔ قلولطرہ نے اینے بینے کا نام بطیموس جہار وہم رکھا کیکن معری لوگ اے میزارین مین چھوٹا میزر کہدکر یکارتے

اب اس كامعر بس ريخ كاكوئي جوازليس تعا\_اب تو ال منصوبوں کی تعمیل کا وفت آھیا تھا جن کے خواب وہ قصر شاعى عن ويكتار باتقار

اس في معر چور تے سے بل بحروروم اورروم ك حالات معلوم كرنے كى كوشش كى \_ بيرحالات جونمي اس كك مہنچاں کے ہوش اڑ گئے۔قلوبطرہ کی محبت اور مصری جنگوں من مشغول رہے کے بعداے روم کا خیال تک میں آیا تھا اوراب بیالات سنے بی آرہے تھاس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ یہ بدھی اس کی عالمی فتو حات میں رکاوٹ بن

اس نے معرض ایک سال کر ارا تھا۔ ابتدائی جد ماہ تك رد ميك كوجى اس كے بارے على كونى عم يس تاراس کی خیرحاضری می اے و کثیر کی حیثیت سے متخب کرایا گیا تھا۔ جب ریاست انتہائی خطرے میں ہوتی دمینٹ کی ایک مجمع یث کوال عہدے پر چھ ماہ کے لیے فائر کرتی تھی۔وہ سول اور ملری سریم کما عرب وتا تھا جس کے خلاف نہاؤ کوئی الیل ہوعلی می اور نہ ہی وہ اپنی مرت کی تعمیل کے بعد بھی کسی كوجواب ده قفابه

ليزركو ذكثير بناتو وياحميا تعاليكن اس كى عدم وستيابي کے باعث اس کے دست راست اور وفا دار کما نڈر مارک انطونی کوروم کے حالات درست کرنے کی ذمدداری سونی من مار انطونی نے نہایت برحی اور سفاک سے ملی نظام چلانے کی کوشش کی جس پر دارالخلافہ فسادات کی زو من آحمیا۔ مارک الطونی نے فسادات کو دیائے کے لیے فوجی دستے تعینات کردیے اس کا الثا اثر ہوا۔ کی کویے فسادات کی آگ سے بحر مجھے۔ بھیرہ روم کی ریاستوں کا حال دارالخلافے کی اہتری ہے بھی کہیں زیادہ خطرتاک تھا۔ الملین کی سرزمین جومیزر کے کن گاتی تھی بغاوت برآ مادہ ہو تی - بیزر کے مقرر کردہ کورزکو مار بھگایا اور اسین بیزر کے خالفین کے ہاتھوں میں آحمیا۔

ماسناماسرگزشت

جيئ هين الزامات تقيمه بيزرانطوني كاستقبل تاريك كرنا ہیں جاہتا تھا لبڑا اے صرف اتن سزا دی کہ اے دوسال کے کیے سیای طور پر کمزور کردیا۔

اتلى كى ياغى فوج كومعلوم تعاكد ميزرروم ميس بالبذا وہ اس مطالبے کے ساتھ روم کی طرف بوجے کہ انہیں کیے محے معاہدے کے مطابق معاویضے ادا کیے جایں۔معاوضوں کا تو تحض بهاند تھا۔ حقیقت میکی کہ سال ہا سال کی جنگوں نے ان فوجیوں کوتھکا دیا تھا۔اب ایک اور تکلیف دہ مہم کا آغاز ہونے والاتھا۔

بدوجي روم كے نزديك ينج اور ديواروں كے ساتھ خيمه زن مو محط وه اس وقت حمران موسئے جب انہوں نے سیزرکوا چا تک اینے درمیان دیکھا۔وہ کرجدار آوازیس ان سے يو چور باتھا۔

" آپ لوگ کیا جا ہے ہیں۔" سابى تمام مطالبات بحول محة اور صرف يه كهديج " وسيارج-

ميزر في مايوى سے ان كى طرف ديكما اور حكم ديا۔ "میں مہیں ڈسچارے کرتا ہوں۔" کچھ دیر کی خاموثی کے بعدائ نے ان سے وعدہ کیا۔" تم ہروہ چیز ماصل کرو کے جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے لین افریقا سے والی پر جشن فتح کے موقع پر۔''

ووای ساہوں کو بیشہ"میرے ساتھی ساہو" کہ كرمخاطب كرتا تفاليكن اس وقت وه البيس مير \_ يشمر يو كه كر يكارر باتفاراس خطايب برفوجيون كوابي علطي كالحساس موا كدانبول في برخاعلى كامطالبه كرك لتي يوى علمى كى-انہوں نے بے اختیار روتے ہوئے سےزر کو تھیر لیا۔ وہ اس سے معانی ما تک رہے تھے۔

" ہم خوش سے بغیر کی مطالبے کے افریقایا پھر کی بھی دوسری جنگ میں شامل ہونے کو تیار میں اور این تمام مطالبات سے دستبردار ہوتے ہیں۔

اس نے فوجیوں کو جہاز پرسوار ہونے کا علم دیا اور جگہ كالعين كيے بغيرروانه ہو كميا۔اے ثنالي افريقا جانا پڑا جہاں یوچی کے پچھے و فا داروں نے عارضی حکومت قائم کر کے اپنی طاقت بدهانا شروع كرديا تها\_سانپ كا مجن اس كے حملے کرنے سے پہلے چل دینا ضروری تھا لہنرااسے پنچنا پڑا اور صرف تین میننے کی مدت میں باغیوں کا سرچل دیا اور پہاس ہزار قید یوں کی کردن ماردی گئی۔

وه ایک ایساد شوار بهازی راسته مبور کرکیآیا تھا۔ جو ہروفت برف سے وصاربتا تھا۔ اس نے سرحدعبور کی اور مغربی جانب پہاڑوں میں واقع "زیلا" کے مقام پر کھی گیا۔ یوش نے خوفز دہ ہو کراہے سفیراس کے پاس جھیجاور معاتی كاطلب كاربوا- بيزراب تك تمام كالفين كومعاف كرتا جلا آیا تھالیکن ہونش کومعاف کرنے کے حق میں میں تھا۔ '' میں ایسے محص کومعاف جیں کرسکتا جس نے بے شاررومنول كاخون بهايا مو-"

یہ پیغام جب پوش کے سفیروں نے اسے پہنچایا تووہ اس مے فضب سے بیتے کے لیے اپی تمام فوج کے ساتھ زيلا كى پہاڑى چونى پرواقع مضبوط قلع من قلعه بند ہو كيا۔ میزراس وفت اس قلع سے یا کی میل دور خیمہ زن

رات نے اپنا اعرمرا مسلا کیا تو رومن فوج نے حركت كى اور قلع سے ايك ميل دور و حلائى وادى ير ي كى تاكە كاھرەكياجائے۔

می موئی۔ رومن فوج ابھی خدیق کھود رہی تھی کہ یوش نے اپنی فوج کو نیچے اتر نے کا حم دے دیا۔ یہ ایسا معتك فيزهم وياتها كديزر ينع بغيرنده سكا-

یہ بے وقوفی ہمیں قو اور کیا ہے کہ بوش حملہ آور مونے کے لیے ای وج پہاڑی سے سے اتارو ہا ہے۔ رومن فوج كووالس چيوز كرمقا لي يرا كئي- يهل دوبدو جنگ مونی چرتیروں اور کواروں کی بارش مونے گی۔ يه جنگ مرف جار كفف جاري ربي - ان جار كمنول يس میدان جگ لاتموں ہے بحر کیا اور پھر یونش کی وج بھاگ كمرى مونى -رومن فوج نے قلعى اينك سے اينك بجا دى - مال واسباب لوث ليا اور مورتو ل كوغلام يماليا -

اس تاریخی مح کے موقع پر سیزر نے وہ کلمات ادا کیے جو بيشد كے ليے تاريخ كا حدين محے۔

" من آیا۔ میں نے ویکھا اور میں نے فتح کرلیا۔" اسے آخری جنگ کے طور برافریقا کی مہم پرروانہ ہونا تھا۔وہ تیاری کربی رہاتھا کہ کہ جنوبی اتلی میں موجود فوج نے بغاوت كردى \_ وه اس بغاوت سے بے خرمحقر وفت كے كيروم پنجا-اس في سب سے يہلے مارك انطوني كوطلب کیا۔وہ اس کی وفاداری کے باحث اےمعاف کرسکا تھا کیکن اس پر آرام ده زندگی گزارنے ، اختیارات کا ناجائز استعال کرنے ، بے تحاشا شراب نوشی ، لاچ ، رشوت خوری

ماسنامسرگزشت

كسى بحى كميدورائز ونظام عن داخل موكريمتي معلومات بی نہیں چراتے بلکدان میں تبدیلی بھی كريطة إلى اب ايك تطرناك بات سامعة كي ب كر جيرز طبي آلات عن مجي مداخلت كريكة ہیں۔ ذیا بیطس میں جٹلا ایک سائنس وان نے ب ا بت کیا کہ انسولین میس کو دور سے کنٹرول كرك بلد شوكرى ريد تك تبديل كى جاسكتى ب-ال كاخطرناك نتجديد لكل سكا ب كدمريش ال غلط ریڈنگ کی بنیاد پر بہت زیادہ یا بہت کم انسولین لے علتے ہیں۔ بےریڈ کلف نے بیرو ک اس ملاحت کو ثابت کرنے کے لیے محی می ریڈ ہو ڈیوائس بنائی جو کسی انسولین پی پر حملہ کرسکتی ہے۔ یوں انسولین پی کو دور سے وائرلیس كثرول كيا جاسكا ب- لاس ويكاس مي منعقده بلیک ہیے کمپورسکورٹی کانفرنس میں اس نے سے آلة في كيا-

رسله: تذرجحه، لا ژکانه

ك بحم لائ مح في في جنبين و كيدكر لوك طرح طرح كي آوازیں س رہے تھے۔ دریائے نیل اور فرعون کے بجمع مجى تتے جن سے بدو كھانا مقصود تھا كەمصر جب عظيم الثان مك آج روم كے تينے ميں بوكوں كى تفريح كے ليے مصر کے جنگی جانور بھی جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔

تيسر بدوز يوش كا جلوس تكالا كمياً بيزرك آ مح آ کے ایک بڑی فتی افعائے لوگ چل رہے تھے جس پر سیزر كے كے ہوئے الفاظ\_" آيا، ويكما اور فكست دى" كے الفاظ جلى حروف بس لكھے ہوئے تھے۔

يح تصروز شالى افريقا كى فتح كاجلوس تكالا كميا\_ ان بنگاموں سے تمنے کے بعد وہ ایک مرتبہ مجر فكوبطره كعشرت كدي من جلا كميا-

جب كى دن كزر م التي تأويلر ومخلف اعداز التي خلكي ظاہر کرنے کی۔ آخراس تھی کی وجہ بھی اس نے بتا ہی دی۔

" میں روم عل آئے است ون ہو گئے۔ ماری شادی کا اعلان اب تک سیس موار الل روم میس صرف جوليس سيزر كي محبوب سجحتے ہيں قانوني بيوي نبيل كسي وقت الى كولى بنا مدكم ابوسكايد

الل روم جشن فح منافے كى تيارياں كررے تھ سررك دل ش ايك تمنيا بيدا مونى كه قلوبطره بحي اس كاس شائداراستقبال كوابنى آتكمون سد كمهاس قلوبطرہ کولکھ بھیجا کہ وہ اس تحقیم جشن میں شرکت کے لیے

فكوبطره كے ذہن میں بیدوسوے سرا ٹھانے لگے تھے كركبيس سزراس بمول تونيس كيا-اب جويد خط ببنيا تووه مكل التى -اس نے اس شان سے تياري كى جوايك ملكه كو زیب دیتا ہے۔ سیکرول غلاموں ، متعدد خواجہ سراؤں کے بمراه لمكه كا قاقل روم ببنجا-

در یائے ٹائر کے اس یار سرر کی ایک و بہاتی اقامت گاہ تھی۔اس نے باغوں اور چولوں سے تعری ہوتی اس ا قامت گاہ میں قلول اوراس کے کارواں کوا تارا اورجشن

کےون کا انظار کرنے لگا۔

موسم كرماك ايك خوشكوار ك كوروم ك دروازے کل مجے۔ ریخصوص دروازے نتے جومرف اس وقت کولے جاتے تتے جب روم کے کمی فض کوفائ قرار دیے ہوے اس کے اعزاز میں جش کتے کی پریدمنعقد ہوئی تی۔ ميجشن جارجكول كال معره الشيائ كويك اورافريقا على شاعدارفتوحات كي بنايرمنايا جار باتجار

كالك فح سب عدى في للذاجش كے يملے دن فاع فرانس کی حیثیت سے سرر کا جلوس تکالا کیا۔جلوس کیا تھاروم کی دولت وٹروت کا عظیم الثاین مظاہرہ تھا۔اس کے رتھ میں اس کے ساتھ قلولطرہ بیٹی تھی۔اس مصری حسن کو و کھنے کے لیے خلقت ٹوٹی پڑ رہی تھی۔جلوس کو ایک قدم اینا نامشکل مور ما تھا۔ سیزر اور قلوبطرہ کی سفید کھوڑوں والی بمی کودرجوں ما فقول نے تھیرا ہوا تھا۔ ایک چھڑ اسونے اور جا عرى كے خزاتے سے بحرا موا غلاموں اور ياوقار قید۔ اول کے ساتھ شہر عل گشت کرر ما تھا۔ فوجی وطنیں بجائی جارى هي -جدجكميل تماشي مورب ته\_

قلوبطرہ کے روم میں آتے ہی چہ سیکوئیاں شروع ہو محی تھیں۔ عوام کوسیزر کی بیابتا ہوی ہے ہدردی تھی جوسال ہاسال سے شوہر سے دور پڑی ہوئی تھی اور اب وہ قلو پطرہ کو المالي الماليديزريدب بأتمل من ربا تفاكراس في حي سادھ رھی تھی۔

دوسرے دن سزر کا جلوی فائع مصر کی حیثیت سے تكالا كيا\_ا يكيا مى اور يوكى نوى فى كردي مح يح يحيين ان ''میری بیوی بہال موجود ہے۔اس کے طرفدار بھی بہت ہیں۔ جھے موقع دیکھ کراعلان کرنا ہوگا۔'' '' میں قد ش' کھی ہیں ہیں ''

"" بیموقع شاید بھی نہآئے۔" وہ سیزرے دور ہوکر اگ

''اييانه کېوقلوپ*طر*ه۔''

"اس ليے كهدرى مول كه يهال جمهوريت ہے۔ يهال وه موكا جوموام جاجيں كے۔"

ووجمیں شاید بیمطوم نیس کہ میں بدست جلد اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے والا ہوں پھر وہ ہو گا جو میں جا ہوں گا۔

" آپ کی بینٹ آپ کوالیا کرنے دے گی؟" "میرانام بیزر ہے۔ میں جو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا اوں۔"

میزرنے کہنے کو تو کہدیا تھا لیکن دہ خود مجی جاتا تھا کہ بیا تا آسان میں لیکن بید بھی درست ہے کہنا کائ کے لفظ سے دہ واقف می میں تھا۔ اس نے اپنی بادشا مت کے اعلان سے پہلے زیمن ہموار کرنا شروع کردی۔

اس نے بینٹ سے اپنے کے کما قدرا نجیف کا عہدہ معقور کرالیا اور یہ بھی معقور کرایا کہ بیر عہدہ اس کی سل جی موروثی ہوگا۔ اب لوگوں جی چہ میگوئیاں ہوئے لکیس کہ وہ روم کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اس کی ملکہ قلوبطرہ اور وارث وہ لڑکا ہوگا جو دیہات جس پرورش پار ہا ہے۔ یہ افواجی بھی کردش کرنے لکیس کہ ایسا قانون بنایا جار ہاہے جس کے تحت دہ یہ یک وقت دو ہویاں رکھ سکے گا۔

اس نے اپ آپ کو حوام کی نظروں میں مقدس متانے کے لیے اپنا ایک مجمد دیوتاؤں کے مجموں کے درمیان رکھوا کران پر درمیان رکھوا کران پر "فیر مانی دیوتا" کے الفاظ کندہ کروا دیے۔ پروچوں کی ایک جماعت تخواہ پر مقرر کردی جواس کے جمعوں کی پر سش کرتی تھی۔

ا تھی دنوں ایک تہوار کے موقع پر جب سیزر جوام کے بھوم کے بھوم کے بھوم کے بھوم کے بھوم کے بھوم کے اس کھڑا تھا اس کے خریدے ہوئے لوگ اسے کلیت کا دوست انطونی دیتا کہ کرسلام چیش کرنے گئے۔ اس کے دوست انطونی نے اپنی جیب سے ایک سنہری تاج ٹکال کر سیزر کی خدمت بھی چیش کیا۔

"اے آسانی دیوتا، حقیرونیا کی حکومت کا تاج مجی

بہت ہے آدمیوں نے جوای مقصد کے لیے کھڑے کے گئے تصارضا مندی کے نعرے بلند کیے گرعوام کی اکثریت خاموش تھی۔ میزرنے اس بے دلی کو بھانپ لیا اور انطونی پر میں بڑا۔

برس پڑا۔ '' جھے تاج کی تمنانیس۔ جھے تو اپنے عوام کے لیے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنا ہے۔

انطونی ... اپنی حرکت پرنادم ہوکرآ مے بڑھ کیالیکن میزرکومطوم ہوگیا کہ قوام فی الوقت اس کی یادشاہت کے حق میں کہیں۔

قلوبطرواس کی آئی شوق بحرکائے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی ہی ۔ اٹھے بیٹھے وہ اے لوکیت کا سبق پڑھاری تی ۔ اٹھے بیٹھے وہ اے لوکیت کی لہذا سبق پڑھاری تی ۔ اس کے اپنے ملک بی طوکیت تھی لہذا روم کی جمہوریت اے ایک آئے تیس بھا رہی تھی ۔ اس کا ذاتی مفاوجی ای بی تی تھا کہ روم بی باوشاہت کا نظام جاری ہو۔ وہ ای وقت ملکہ بن سکی تھی اور یہ باوشاہت اس کے بیخے کوشل ہوگئی ہے۔

ان باتوں کا بیزر پرایبااثر ہوا کہ وہ اعلان کے بغیر ای خودکو یا دشاہ محصندگا۔وہ تنہائی جس بادشاہ بننے کا شوق پورا کرتار متاتھا

ایک روزارکان مکومت اس سے لخے کے لیے مجے تو اسے بادشا ہوں کی طرح تخت پر بیٹے دیکھا۔ اس نے منتش کشیدہ کاری کی پوشاک پہنی ہوتی تھی۔ سر پر تاج تھا اور باتھی دانت کا عصابیاد میں رکھا ہوا تھا۔

یہ تو کی جی بیل تھا۔اس سے ایک اور حرکت سر زدہو گل۔ دو دینس کمل کے پاس حوامی مسائل سن رہا تھا کہ سزر کا ایک کروپ اس کے پاس آیا۔ دو اسے اس سے اعزاز کے بارے میں بتانا چاہیے تھے جس کے لیے انہوں نے دو تھک کی محمل۔ سزر تمام اخلاقی روایات کے برغس اپنی جگہ پر جیشا رہا اور تمام ادا کیس اس کے سامنے دست بستہ کھڑے دے۔ اور تمام ادا کیس اس کے سامنے دست بستہ کھڑے دے۔

اب تک موای طنوں میں بیافواہ کردش کردی تھی کہ وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اب سیاس طنوں میں بیافواہ کردش کردی تھی کہ اس کی بنت کردش کرنے گئی۔ اس کے فوراً بعد ایک اور واقعہ چیش آگیا۔ میزر کا جومجمہ نصب کیا گیا تھا اس کے سرکوا کی رہن سے جادیا گیا جومشرتی بادشا ہت کا اعداز تھا۔

ان بدرب واقعات نے ابت کردیا کہ وہ ہادشاہ بخے کے لیے بے چین ہے۔ آخراس کے خافعین کو کہنا پڑا کہ

ملېنامىرگزشت



کہ انہیں فتوصات کا تمر ان کی خواہشات کے مطابق ملنا

، سیزر کے دشمنوں کی تیسری متم ان اصول پرست طبقے پرمشمتل متی جوری پبلک پریفین رکھتی تھی۔اس محدود طبقے میں بروتس مجمی شامل تھا۔

پروٹس کے متعلق مشہورتھا کہ وہ سیزر کا صلبی بیٹا ہے جو سرویلیا نامی داشتہ کے بطن سے تھا چونکہ بروٹس کا باپ ہوہمی کے ہاتھوں کل ہوا تھا اس کیے سیزراس لڑ کے پر بڑا اعباد کرتا تعالیکن اب برونس بینیرز کے نرغے میں تھا۔ بالا خربرونس پر غير مطمئن سنيرز كا دباؤ بردهتا حمياحتي كروه برواشت كرف کے قابل ندر ہا اور اس نے اس پوڑ سے محص کو (سیزر) مل كرنے كى ما ي بحر لى جواے بے صديبار كرتا تھا۔

ان سازشیول کے درمیان اس بات براتفاق ہو گیا كرائيس سزركى يدهنى مونى طافت كوروكنا وإي جناني اتہوں نے روم کے سر کردہ لوگوں کے صلاح مشورے کے۔ ساتھ حرید لوگ اس مشن میں شریک ہوئے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ برکوئی میزر پروار کرے گا تا کہ کی ایک پرالزام شآ ئے۔ یہ جی فے ہوا کہ سےر دکوروم کی ملیوں میں ال کرنے کی بھائے جوامی جکہ برقل کیا جائے تا کہ ساس طور روم کے لوگول کو باور کرایا جاسے کہ بیسب کھے جمہورے کے لیے کیا کیا ہے۔ تمام معاملات کو حتی شکل دینے کے بعد اس کام کے لیے بیعیث کی میٹنگ بلائے کا فیصلہ کیا گیا۔

سنیرز کی یقین دہائی کے بعد کہوہ اس کی جان کی حفاظت کے دمدار ہیں۔اس نے اسے بادی گاروز فارغ كرديے تھے۔

وه رات آئی جس کی میج اے ایوان حکومت پینچنا تھا کھے خوش کچے فکرے اے نینزمیں آرہی تھی۔ووائی ہوی کے محرمقیم تھا۔اس کی بوی اس کے برابرلیٹی سرے ہے سو ر بی تھی۔ سیزر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کی بیوی منہ بی منہ میں کچھ پڑ بڑا رہی تھی۔ سیزر نے اس کی طرف دیکھا کین بیدار کرنا مناسب نه مجماراس نے سوچا وہ کوئی خواب د کھے رہی ہے خود بی خاموش ہوجائے گی۔ پھریہ بربراہث ایک فی ش تدیل مولی-اس کی بوی نے ایک فی ماری اورا تھ کر بیٹھ گئے۔

"كيا موا \_كونى خواب د كيدرى تغيس كيا\_" مال ایک بھیا تک خواب۔ ش نے ویکھا کہ کچھ لوگول نے حمیس فل کردیا ہے اور میں تمہارا مردہ جم اینے يزركوخواه كتن عي اعزاز دے دينے جائيں دوسطيئن اي وقت ہوگا جباے بادشاہ بنادیا جائے گا۔

ميزراب اكيلا دنياكے بزے حصے كا حكران تعارروم کے لوگ اس پر اعزازات کی بارش کرد ہے تھے لیکن میں طافت بالآخرنفرت من تبديل موتى مني اب اس كے خلاف السى ساز سبس تيار ہونے لكيس جواسے موت سے ممكنار كرنے کے کیے تھیں۔اس کے خاتقین کو یقین آھیا تھا کہ اگروہ زئدہ ر ہاتو جمہوریت کو یا دشاہت میں ضرور تبدیل کردے گا۔ سیزر ان ساز شول سے بے خرتھا جب کہ مقتدر طقے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔آئے دن بہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔

" بروس اسنت بين الحلي ايوان حكومت مين سيزركي بادشا اس كاعلان كياجائ كا-"كيش في كها-

'' پیر کیے ہوسکتا ہے۔وہ برا فاقع ضرور ہے لیکن شاہی خائران کافردتو میں " مروس نے جواب دیا۔

'' تکوپطرہ سے اپنی شادی کا اعلان کردے گا۔ فكويطره كى ركول بيس توشاعى خوان دورر ما ہے۔" ووغير كلى ب-"

"وه كوكى شكوكى بهانة الأش كرك كا" " مجھانے ملک کی آزادی عزیز ہے۔"

وو جمہیں کچے بھی عزیز ہولیکن علی مہیں بتا دول کہ

الوان من بيرب موتے والا ہے۔" " كم ازكم ش واس روز ايوان ش يس جاؤل كا-" "الرحهين جانايرا"

" میں سیزر کی مخالفت کروں گا۔" "تم رميزر كاحمانات بي-"

" من اسي مك ك ليان احمانات كاخيال نيس

روم مس سزر کے خلاف بوی تیزی سے سازش تیار ہور ہی تھی۔ اس سازش کا مقصد بیاتھا کہ اعلان باوشاہت ے پہلے اے ل کردیا جائے۔

تین حم کے لوگ سیزر کی موت کے خواہاں تھے۔ پہلی حتم ان برانے وشمنوں کی سخی جنہوں نے بوجی کا ساتھ دیا لین میزرنے ہوئی کی موت کے بعد البیں معاف کردیا تھا۔ بدلوگ ایک مصلحت کے ساتھ میزر سے آ ملے تھے ورنہ وہ اس کے وفا دار جیس تھے۔

سیزر کے دشمنوں کی دوسری تنم ان دوستوں کی تھی جنبول نے سیزر کا ساتھ دیا تھالیکن فتح کے بعد بیر جا ہے تھے

اور وہ اس سے ملاقات میں كرے۔ وہ اس سے ملتے ملاقا تیوں کے کرے ٹی گئے گیا۔

'' آپ کا انظار ہور ہا ہے اور آپ ابھی تک پہنچے

"شايد مين نه آسكون"

"ارے یہ کیا بات ہوتی۔ ارکان حکومت نے بالا تفاق آپ كوروى مقبوضات كا باوشاه صليم كرليا باور آپ کوتاج شاہی چیش کیا جانے والا بے جے آپ روم کے سوابرجكه يمنخ كي از مول كاورآب ....." ''بن چھالی یات ہے کہ بیں آج گھرے میں لکل

اس کے جواب میں ڈی ک س بنے بغیر شروسا بلکہ ايك طرح ساس كامعتكما وانان " بھے جرت ہے کہ آپ جیسا آ دی ایک اورت کے

خواب سے ڈر کیا۔خواب تو خواب ہوتے ہیں جناب ا " بوى كاول بحى ركمنا تو موتا ب\_"

"بيتوسوچية كوتاج شاى فيش كياجار باب-" ميزرات سرياح عاموالحول كرنے لكا قلوبطره ميري ملكه اور سيزر ارين ولي عيد بن جائے كا۔ اكر آج ش

میں کیا تو کیا یہ موقع عی ہاتھ ہے لکل جائے۔ طوبطرہ سنے كى تو كىنى خۇش موكى \_

وہ ایسائے خود ہوا کہ بوی کو بتائے بغیر بی ڈی ی مس کے ساتھ چل دیا۔

اس کی بیوی یک مجھدی تھی کدوہ مہمانوں کے کرے میں ڈی ک سے باتیں کررہاہے۔

رائے میں حسب معمول عوامی مجمع اوراس کے خرخواہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہت سے لوکوں نے اس خطوط اور درخواسیں چیش کیس جواس نے فرمیت کے لحات على يراجع ك وعد بروصول كرليس \_اس مجمع عن سيزر كا أيك تحيرخواه يوناني فلسفه كااستاديهي موجود تفاراس معلوم مو چکا تھا کہ بیزر کی زندگی فتم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کین اسے بڑے جمع میں وہ تفصیل ہے آگاہ نہیں کرسکیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ایک کاغذیروارنگ نوٹ کھااور بھیڑکو چرتے ہوئے بزرتک ای کیا۔

"اے خفیہ طور پر ابھی پڑھیں۔" اس نے وہ خط ميزرك باته من دية موئ كما-

ہاتھوں میں اٹھائے ہوئی ہوں۔" "وحميس تويس بهت بهاور كورت بحتا تقا-كياتم بحى خوابول پریقین رکھتی ہو۔''

وتنيس بيخواب بيس تفاكوئي فيبي اشاره تفاييس آب ك منت كرتى مول كل كمرے با بر بركز ندجا كيں۔" و و كل توسيفيث كا اجلاس ب مكن ب مجمع باوشاه بنا

د و کل کا اجلاس منسوخ کردیں۔ آپ زندہ رہیں

مر تو اوشاهت بحر بھی ل عتی ہے۔

''احِمااس ونت توسوجا وُ مِنْ ديكھا جائے گا۔'' اس کی بوی نہ جانے کب سوئی محروہ بہت در سے جاك ر ما تھا۔اے نیندآ گئی۔

منتح ہوئی اور وہ ابوان حکومت جانے کے لیے تیار مونے لگا تواس کی بوی ایک مرجہ پھراس کے سامنے آگی۔ وہ برول میں می - نہ ای او ہم پرست می لیکن رات کے خواب نے اسے خوف زدہ کردیا تھا۔وہ ایک مرتبہ محراس کی منت ساجت كرنے كى كيكن وہ اس كى استدعا كونظر اعداز كت موعة تيار موتا رباء جب وه جوت مكن ربا تحا تو اس کی بیوی نے اس کے یاؤں کڑلیے۔

" آپ کوای دیوتا کا واسط جس کے آپ او تارین۔ ميرى بات مان ليس ميراول كهتاب كرآج و يحدوف والا ے۔آج کرے اہرنگلیں۔

" پاگل ہو گی ہو۔ میں کب تک کرے باہر میں فکوں گا۔"

''بسآج کے لیے میری بات مان کیں۔آج کا دن حزرجائے۔"

ميزرف اس كى بات مان لى اور ايوان حكومت جانا ملتوی کردیا۔ بیوی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جوتے اتارنے کی۔

مینٹ میں بے چینی ہے اس کا انظار ہور ہاتھا۔ اگر آج دہ نہ آتا تو سارے منصوبے ہی دھرے رہ جاتے۔اس ے آئے بغیر مجم بھی جیس ہوسکتا تھا۔سازشیوں کو بہمی شبہ مور با تفا كركبيل سيزركواس سازش كاعلم ند موكيا مو يحك بار كرانبول في في كام كواس كي مربيعا-

اس نے جوتے اتار کرایک طرف رکھے بی تھے کہ مزم نے ڈی می سے آنے کی اطلاع دی۔ بیزراسے اپنا دوست کہتا تھا۔ یہ ہوہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے گھر آئے

ماسنامهسرگزشت

وہ اتنا مصروف تھا کہ اس وقت اس نے اس خط کو امیت میں دی۔اے بعد على يوسے كے ليے ايك طرف

وه ابوان حکومت کی طرف بوه بی ربا تھا کہاس کی تظراس بحوی پر بردی جس نے اس کے بارے میں بیش کوئی کرر می تھی کہ" وہ 15 مارچ ق\_م کوشد پد خطرے میں ہو گا۔" سيزرنے اس نجوى كو خاطب كيا۔" بندره مارچ آچى ے اور میں اہمی تک زعرہ موں۔" اس بحوی نے عجب جواب دیا۔"میری بنائی ہوئی تاریخ آچکی ہے لیکن ابھی ختم حيس مونى-"يزرمكراتي موع آعيده كيا-

میزر کے ابوان میں داخل ہوتے ہی سارا ابوان تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ اپنے تخت پرامچھی طرح بیٹھ چکا توایک سازتی اس کے قریب آیا اور التجا کرنے لگا۔

"میرے بھائی کوجلاوطنی کی جوسزا ہوئی ہےاہے

اس کے ساتھ ہی گئی اور لوگ اٹھے اور سیزر کے استے قریب فی مجے کہ بیزر کو الیس کچھ فاصلے پر کھڑے رہے کا مروية يزار

جب انہوں نے علم نہ ما نا تو سیزر کو تیک ہوا کہ معاملہ چھاور ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلا مراک محص نے اس کا چند پار کھیجا۔ایک امیر کیسکانے اسے مجرے سزر ک كرديرواركيا-كيسكا اتنا كحيرايا مواقعا كداس كتحفر س سررمعمولی زحی ہوا۔ سرر نے کیسکا کو بوری طاقت سے وحكا دے كر باہر لكال ديا۔ تب تمام سازتى ايك ساتھ حمله آورہو کے کی نے پشت پرچمری کھونی کی نے سامنے سے

بزرك بدن سے خون كے فوارے نكل رے تھے لیکن جو نمی اے موقع ملا اس نے اپنا محجر تکالا اور زحی شیر کی طرح ان کے دائرے سے تکل کیا اور بھا گتا ہوا اس مقام تك يكي كي جال اس كريف يوسى كالمحمد نصب تها-يهال اس في ايك ولخراش مظرو يكها-اس كامحوب بروس جےوہ بیٹا کہنا تھا جخر لیے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے ميزرنے اے ديمينے بى نہايت مايوى سے كہا۔ "مير ب يية تمي!"

بروس کا مخبر اس کے سینے میں از حمیا۔ سیزرنے اپنا چفاہے چرے پر لیب لیااور بوشی کے جمع کے قدموں مين دم توز كيا\_

ای وقت دوسرے قاتل وہاں بھی مجے۔ حاروں طرف سے تواریں پڑنے آئیں۔ اب کی کوشک ندر ہاک سزردم و زچاہے۔

تمام قال کواری محماتے نعرے لگاتے چوک کی طرف پڑھے۔

"جمهوريت زنده ما د\_"

سے رول ہو گیا۔ سے رول ہو گیا۔ شہری ایک دوسرے کو اطلاع دیے ہوئے بے تحاشا بھاک رہے تھے۔ د کا نیں اور كاروبار بند بوكيا \_ تعورى ديريس انطوني مجى يني كيا عيايه ک اداس روتی میں اس نے اسے سردار کی لاش کود محصا۔ لوكول مي اشتعال برحتا جار باتحا- برطرف انقام انقام

كآوازي بلندمورى مي تمام قائل شايدفرار مو يكتف سيرركى لاش يا كى دن تك شاى اعزاز ہے رقى ری۔ آخراے جلانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ 20 مارچ کی شام کوانطونی آیا۔ عوام نالہ و ماتم کردے تھے۔انطونی نے ایک جذبانی تقریر کے بعد سیزر کا خونی لباس لبرایا۔ اس تقریر کا اليا اثر موا كيالوكول في إس مينتك بال كواك لكا وى اور جہال سیزر کامل ہوا تھا ہر جس اور دیکر ساز شیوں کے کھروں كوآ ك لكادى\_

انقام کی آگ اورلکزیوں کی آگ ایک ساتھ اٹھی۔ جلتی ہوئی لکڑیوں پر سیزر کی لائل رکھ دی گئے۔ دھوال بلتد موا- چا عرجيب كيا- و يمية و يمية بيزرك لاش جل كرراكه

سِرُر کی تدفین کے بعد انطونی نے سیزر کی وصیت کو دربارخاص میں پڑھا۔

"ميرى دولت على سے مرروي كو تين سودر مم ديے جائيں۔دريائے ٹائبر كے قريب واقع اس كي تمام جايداد اور باغات قوم كے ليے وقف تصور مول كے يم

ميرا بصانحيا كيثوين مير ايعدميرا جانشين موكار قلوبطرہ کے بہتے ہوئے آنسواسے یاد دلا رہے تھے كديرر سے اس كاكوئى رشتر تبيس ابھى تو شادى كا اعلان تك نبيس موا تھا۔ سيزر كا جائشين اس كا بيٹانبيس سيزر كا بھا نجا ہے۔اے روم چھوڑ ناپڑے گا۔اباے شایدممر کے تخت یری قاعت کرنا پڑنے کی

جوليس سيزربه ذاكثر شابد مختار قلوبطره بمصنف آرقمرويكل بمترجم ناظرحسن زيدي

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

#### امير حسين چمن

کرکٹ ایك ایسا كهيل ہے جس كا جادو سر چڑھ كر بولتا ہے۔ خدا كا شکر ہے کے اس غیر ملکی کھیل میں بھی ہمارے کھلاڑی ہمیشے سرفہرست رہے ہیں۔ ایك زمانه تها كه انگلینڈ، امریكا ہی نہیں دنیا کے ہر اس ملك میں جہاں پاکستانی ثیم جاتی اپنا جهنڈا گاڑ دیتی۔ اس ٹیے کے کہالاڑیوں کو ایك نظر دیکھنے کے لیے دنیا پاگل رہتی۔ ان میں لٹل ماسٹر کو وہ مقام حاصل تھا که لوگ انہیں جادوگر کہتے

#### کر کٹ کی و نیا کے اس شنراد ہے گا ذکر جودوشیز اوّاں کے خوابوں کامحور تھا

1958ء کی بات ہے جب یا کتانی میم نمیث کی تھیلتے ویسٹ انڈیز کئی جہاں میں نے اپنی زندگی کی یادگار اور طویل ترین انگ تھیلی جس میں 337 رنزینائے اور سیانگ 16 كفي 39 من مل مل مولى -ال دليب يح كواسفيديم ے باہر ایک صاحب درفت پر چڑھے ہوئے د کھ رہے تقے۔ویسٹ اورین چوکد کری بہت زیادہ پڑتی ہے لبدااس ووران ان صاحب کو Sun Stroke ہو گیا اور وہ ہے ہوش ہوکردرخت ہے کر ہڑے۔ارد کرد کے لوگول نے انہیں

# Downloaded From Paksociety.com

النگل ما سنر صنیف محر کی تاریخ بیدائش 21 دمبر 1934ء ہے۔ 1951ء ہے 1976ء کی فرن كاس كركث تحيلى جب كي نميث في تحيلن كا دورانيد 1952ء سے 1969ء تك محيط ب- بهاو ليور، كراجي، في آئی اے اور پاکستان کی ٹیموں کی طرف سے تھیل کر دنیائے کر کٹ کاعظیم بیشسمین نینے اور طویل الا فانی انگر تھیلنے والے صنیف محمد نے مثل ماسٹر کا خطاب پا کر پاکستان کو بین الاقوا می کرکٹ میں متعارف کرایا۔ان کی منفر داور بڑی پیشہ وارانہ خصوصیات میں بیٹنگ کے دوران کھیل پر کھمل توجہ اور انہاک کے علاوہ تماشائیوں کے تعروں اور فر انتوں سے بے نیازی اورمشکل رن بنانے کی بجائے ج رفتر نے کورج وینا، گیند کواس کے میرے کے مطابق کھیلینا اور بڑے کل ،حوصلے اور برد باری کے ساتھ برقتم کی گیندے شفنے کی بھر پورصلاحیت شامل تھی۔ان کا پراسرُ دک ممل ادر بھر پور ہوتا ،خصوصاً کورڈ رائیو، اسکوائر کٹ، لیٹ کٹ اورسوئپ دیدہ ورآ تکھیں بھی نہیں بھلا عين -ايخ نميث كيريئر من صرف ٠٠٠٠ ايك مرتبه استمي اور رن آؤث مونا ان كي متعقل مزاجي مثابت قدى اور غیر حولزل استقلال کے زندہ ثبوت ہیں۔ حنیف محمد کی مختاط بیننگ کا پس منظران کی پوری میم کا ان پر انتصار کرنا ہوتا۔ بچ پر کھڑے ہونے کا ان کا اپنا انو کھا انداز تھا۔ وہ فیلڈر کے لے آؤٹ اور پوزیشن کوایے ذہن میں محفوظ كرنے كے بعد اپنى سزكيب كے اسكلے مصے كوايك مخصوص اسٹائل سے تعبيك كرتے ، جر ليے كوفضا ميں تھماتے اور اے ای پشت پر تقور اساا تھانے کے بعد زمین پر جمادیتے۔ان کی عقائی تاہیں گیند کو فضائی میں اسر کرلیتیں اور پھرا ہے قدموں کو بھی پوزیشن میں لاکراس گیند کواس کے منطقی انجام تک پہنچاد ہے۔ بالرسے لیے انہیں آؤٹ کرنا پیشدایک مشکل کام رہا۔ یکی وجہ تھی کہ ان کی وکٹ بالر کے لیے کئی تمنے یا اعز از ہے کم نہ ہوتی۔ وہ اکثر ان كيندول پرآؤث ہوئے جن پر بريد جن ، جيك بابز ، بوائے كاث اور كواسكر بھى ابني وكثيں بحانے بيس كامياب

> فوری طبی امداد کے لیے اسپتال پنجادیا اسپتال پہنچ کر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر سے مہلا سوال بدكيا كدكيا حنيف محمر آؤث مو يلك بن؟ ليكن جب ڈاکٹر نے انہیں تقی میں جواب دیا تو ان پر دوبارہ بے موتی طاري ہوگئی۔

> > اب ایک اور واقعه بھی من کیس۔

ہوا یوں کہ پاکستان کی فیم جب مندوستان کا دورہ کردی تھی تو وہاں کے عوام میرے کھیل ہے بہت زیادہ سہے ہوئے تصاور ہر لحدان کی میں کوشش رہی کہ کسی طرح یا کتان کے اس تا مور کھلا ڑی کونقصان چنجایا جائے۔ لبذا ایک موقع پر جب ہماری ٹیمٹرین کے در سے بونا جارہی تھی تو س ڈ بے کے كيث يركفر االي شائقين كوباته بلابلاكران كامحبت كاجواب دے رہاتھا کہ اچا تک ایک تحص تیزی سے آ مے برحا اور جھ ع مصافح كرنے كا عماز عن ابنا باتھ آ محد برحايا جواباجب من نے بھی اپنا ہاتھ آھے کیا تو اس مخص نے اسے ہاتھ میں جمیائے ہوئے شیشے یا بلیڈ نماکی چزے میرے ہاتھ کو بری طرح زخی کرنے کی کو عش کی وہ تو خدا کا کرم ہوا کہ میں فورا چوکنا ہوگیا اور اس دن بیتمام مصیبت صرف میری ایک انتلی بر م خرر می ۔ تا ہم انگی پرآنے والی اس معمولی خراش ہے بھی ایک دو دن میرا کھیل متاثر ہوا ورنہ اس مخص کا منصوبہ کامیاب

ہونے کی صورت عل جو کچھ ہوتا اس کا انداز ہ آب بخو لی لگا

میری زندگی کا ایک اور دلیپ واقعه ابھی عال ہی میں پیش آیا۔ کسی اخبار نویس نے جھے ٹیلی فون کر کے انٹرویو کے ليےشام كا نائم فكر كيا- حالا كداى شام جھے ايك ضروري كام ے باہر جانا تھالیکن ندکورہ اخبار تو لیس کے اصرار کے پیش نظر مجصابنايه يروكرام ملتوى كرنا يزااورش شام كوبز ابتمام ے ان کا انظار کرنے لگالیکن جب مقررہ وقت گزرنے کے بعد بھی کافی دیر تک کوئی نہیں آیا تو میں شش و پنج میں جتلا یا ہر جانے کی تیاری کرنے لگا کہ سوا محفظے بعد ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ایے مج کے فون کا حوالہ دے کر جھے ہے بالتم شروع كردي اى دوران جب ماحول كجه بي تكلفي كاموا توانبول نے نہایت دلیری سے اعشاف کرتے ہوئے بتایا کہ میں اخبار نولی نہیں بلکہ آپ کا دیرینہ پرستار ہوں۔ آپ سے اس خصوصی ملاقات کے کیے انٹرویو کے بہانے میں نے فون رآب سے يونى"جوك"كياتھا۔

شادی کے ابتدائی دورکی بات ہے کہ میں اور میری بوی چندروز کے لیے لندن سے بیریں گئے میں اکیلاتو خر پہلے بھی پیرس جا چکا تھالیکن بیوی کے ساتھ یہ میرا يبلا انفاق تفاء بم منزل كي طرف محويرواز تنے كه اجا تك

ماسنامسرگزشت

دسمبر 2016ء

نہیں ہوتے۔حنیف محرابے 18 سالہ نمیٹ کیریئر میں پاکستانی بیٹنگ کی ایک مضبوط ترین ڈھال کہلائے۔ انہوں نے ہمیشہ اس وقت برا اسکور کیا جب میم کواس کی شدید مرودت ہوئی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کےسب ے بوے انفرادی اسکور کا عالمی ریکارڈ 499 رنز ہے جوانہوں نے 59-85 19 میں کراچی بمقابلہ ویسٹ اٹدیز، برج ٹاؤن 58-1957ء، جوسویرز 365 رنز اور مین بٹن 364 رنز کے بعد تیسراسب سے بڑا انفراوی اسکورجھی ہے۔وہ ایک ہی نمیٹ کی دونوں انتکوں میں پچریاں بنانے والے پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے بالتر تبیب 111 اور 114 رز بمقابله الكينة، ويماكا 61-1960 مين بنائے - انہوں في ينتك كى خدادادصلاحيتوں كے باعث كم ازكم 9 مرتبدائي ميم كويفيني فكست سے بيايا اور كئى بار" مين آف دى مينى" قرار يائے۔انہوں نے پاکتان کے ابتدائی 57 نیشوں میں سے 55 میں حصد لیا۔ دونمیٹ زخی ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل سکے وہ جس مُلُك كے خلاف جہاں بھی تھيلے اسكور كيا، طويل انتكيس تھيلنا حنيف محمد كی شنا خت تھی اس دوران نہان كا جسم تھكتا نہ و ماغ طویل انتکوں کے دو عالمی ریکارڈ حنیف محمد نے قائم کیے۔وہ یا کتان کے پہلے نمیٹ وکٹ کمیر،سلپ کے متاز فیلڈر نیز دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے گیند کرانے کی بکساں صلاحیت رکھنے والے منفرد کھلاڑی کہلائے۔ بیصنیف محربی تنے جنہوں نے واحد نمیٹ وکٹ یا تمیں ہاتھ سے گیند کرا کے حاصل کی۔کرکٹر صادق محر اور مثنا ق محر، حنیف محر کے جھوٹے بھائی ہیں ان دونول کے بعد ان کے فرز عرشعیب محد نے بھی بحیثیت کر کشر خاصی شہرت حاصل کی لیکن وہ صنیف محمر جیسی لاز وال شہرت کے حامل نا قابل تنخیر کھلاڑی نہین سکے۔ حنیف محر کہتے ہیں۔ بیری کر کٹ لا گف میں یوں تو بے شار واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں سے چندا یک کا

كربم ايك تيكسى من بين بين بين من بين بين بين بين مين كافي در ہو گئی لیکن ہم جیران تھے کہ آخر ہمارا ہو**گ** اب تک كيول بيس آيا- محدور بعديس فيحسوس كرناشروع كيا کہ بیکسی ڈرائیورہمیں انجان سمجھ کر دانستہ چکر دے رہا ہے۔ میں نے کی مرتبہ اشاروں کی زبان میں اے این موثل کا راستہ بتانے کی کوشش کی بلکہ موثل کے ایڈریس کا کارڈ بھی دکھایالیکن وہ ہرمرتبدائی زبان میں ہمیں کچھ كهدكرخاموش كردينا تعااور مجصے يول لكنا جيسے وہ كهدر مامو كرتم لوك ديكر كے بيٹے رہو۔ ہوكل كے سامنے سے ووتین مرتبہ چکر لگانے کے بعد اس نے ہمیں ایک ووسر برائے سے لا کرای ہوئل پر چھوڑ ااور تقریباً تین منا زیادہ کرایہ طلب کرنے لگا۔ مجھے ویسے بی اس پر غصہ آرہا تھا لبندا میں نے اویر سے اس ہول کے پنجر کو بلوایا جوا نفاق سے مجھے کرکٹ کی وجہ سے جانتا تھا۔ میں نے مینچر کوائی پریشانی بتائی تواسے بہت افسوس موااس نے اپنی زبان میں ڈرائیور سے معلوم نہیں کیا کہا کہوہ ہاتھ جوڑ کر ہم ہے معافی مانگنے لگا اور ہم ہے بمشکل اتنا ہی کرایدلیا جو بنما تھا بعد میں ہم نے ہوئی مینجرے پوچھا كرآب نے اس سے الى كيابات كى كى كدوہ ہم سے معافیاں مانکنے لگا مینجرنے ہمیں بتایا کہ میں نے اس

مجھے جہاز میں خیال آیا کہ بیرس میں ہماری رہائش کا تو کوئی انظام ہوا بی نیس ، نہتو ہم نے بیرس کے کسی ہول میں بکنگ کرائی تھی اور نہ ہی وہاں ہے ہوٹلوں کے بارے میں ہاری معلومات کچھاتی اچھی تھی علاوہ ازیں وہاں كے لوگ و يے بھى بہت كم الكريزى سجھتے ہيں۔ يہسب كي مولى اوريس في تصور من جب اید تمام واقف کاروں پرنگاه دوڑ اکی تو بدسمتی ہے وہ بھی فرانسیسی نکلے، مزیدیہ کہجس فلائث میں ہم سفر کررے تھے وہ صرف لندن اور پیرس کے درمیان ہی پرواز کرتی تھی اس لیے اس فیڈر سروس میں بھی بھانت بھانت کے مسافروں کے ہونے کا امکان کم تھا، خیر! میں نے کافی جدو جہد کے بعد انگریزی جانبے والے اینے ایک ہم سفر کو تلاش کرلیا اور انہیں اپنی رہائش کے مسئلے ے آگاہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ آپ اس سلطے میں ماری مدوکریں۔ چنانچ سفرختم مونے کے بعد ہوٹل کی تلاش میں وہ جمیں اپنے ساتھ لیکسی میں کئی جكه لے كر محتے اور تقريباً دو تھنے ہارے ساتھ كھومتے رہے جب رہائش کا بندوبست ہو گیا تو مطمئن ہو کروہ صاحب ہم سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن میں اپنی بیم کے ساتھ شایک کرنے نکلا ،خریداری سے فارغ ہو ماسنامه سرگزشت

تھالیکن میرا ذہن اس دوست کی طرف تھا۔ کھیل کے دوران گیند میرے پاس آئی مجھے یوں لگا جیسے اس وقت مجھے وہی دوست غلط بالنگ كرار بائے چنانچه میں نے جعلا كراس زور ے ہٹ لگائی کہ پورااسٹیڈیم تالیوں سے کو بج اٹھا پا چلا کہ

خود میں نے چھکا مارا ہے۔ ایک مرتبہ غیر ملکی ٹور کے دورِ ان پیچ کھیلتے ہوئے مجھے ا جا تک خیال آیا کہ میں اپنی میتی کھڑی ہوئی کی ڈرینک میبل پر بعول آیا ہوں ، بات معمولی *ی تھی لیکن تھوڑ*ی دہر ك ليي مس تحيل سے عاقل ہو كيا حالا تك بجھے يہ محلوم تھا کہ مرامتفل ہے گھڑی کوئی نہیں لے گالیکن خواہ تو اہ کا ايك وبم تفاجو پريشان كرر با تفاراس سلسلے كا ولچب واقعہ یہ ہے کہ میں نے چیونم مندمیں رکھتے ہی این اس واس قابو باليا اور كمرى كاخيال ووسرے دن تك بيس آيا، واضح رے کدوہ چوکم کوئی جادوی مبیں می بلکداس چیوکم ہے میں نے اسے اور خود اعمادی طاری کرنے کا سہارالیا تھا جس ين موقيعد كامياب ربا-

مجھ شروع سے کرکٹ کھنٹے کے مواقع میسررے ہیں اسكول من محى من في الي تحيل كي محليم كواورتعليم ك آ مے تھیل کور کاوٹ میں بنے دیا ہے۔ البتہ بعض اوقات ہارے اسپورس مجر ماسر اے مزیز جوافریا کے سابق نمیٹ كركم بمى ره يك تع ده جميل اسكول سے بلواليا كرتے تھے اور ہم اکثر خاص پیریڈ کے دوران بھی اسے مجرصا حب کو حکمی دے کرآ جایا کرتے تے کو تک ور برصاحب نے ہم ہے کہا ہوا تھا كى بينا جس دن كھيلنے كا زياده موڈ مواسے بيچر كوكھى دے كر آجانا\_

ایک اور دلچپ واقعه سنا تا ہوں کہ میرے ماتھے پراس چوٹ کے نشان کا ہی مظرکیا ہے؟ اس نشان سے بچ کچ ایک دلچپ واقعہ دابستہ ہے۔ ہوایوں کہ من بچپن میں اپنے محر کی لان میں فینس کی بال سے کرکٹ تھیل رہا تھا۔نہ جاتے کس طرح بال نے مجھے چکرا دیا اور میں وہیں دھڑام ہے کر پڑا۔ قریب رکھے ہوئے لوہے کے صندوق سے ظرا کرمیری پیشانی لبولمان مو كى - جارجث كے كيڑے كوجلا كر اگر زخم يس مجرويا جائے توساے اس سے فورا خون بند ہوجاتا ہے شایدای خیال کے پیش نظر میری والدہ نے میرے ماتھ پر چوٹ لکتے ہی پریشانی کے عالم میں ای جارجٹ کی ساڑی دیوانہ وار علاش گرناشروع کردی جب وه کی جگه جار جث کی ساڑی تلاش کر کے تھک کئیں تو امہیں اچا تک پتا چلا کے مطلوبہ ساڑی تو وہ خود

ے بدکیا تھا کہ بیرصاحب ایکتان کے بہت بر جادوگر ہیں لاکھوں لوگ اسٹیڈیم میں ان کا جادو و کیھنے آتے ہیں اگرتم نے ان کے ساتھ کوئی فراڈ کیا تو بیا بھی میکسی سمیت مہیں عائب کردیں گے۔ ویسے عام طور پر غصے میں سیتم جیسے لوگوں کو کتا بناتے ہیں۔ یفین ند ہوتو ابھی تجربہ کرا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے آپ سے معافی مانگناشروع کردی۔

يونا من جمارا ايك ثميث في جور با تعااس من ميرا تجعونا بعائي مشتاق بمي هار بساته كميل رباتها مشاق جس وقت بیننگ کرنے کیا ای وقت دوسری طرف سے ایک بہت حالاک بالربالنگ کرر ہاتھا۔ میں نے اس بالر کو تھیل سے پہلے تمجما بحى دياتها كه مشتاق كا ذرا خيال ركهناوه ميراح يحوثا بحالى ے ویے بھی اہمی نیا ہے۔ کھیل شروع ہوا اور نہ کورہ بالر نے مشاق کی طرف محکی پینگی۔ بی کیکری بیں بیٹھا کھیل دیجھ م تفاكينديسي عامشاق كاطرف آنى باخدير عدي فی نکل کی۔ مشاق اس وقت آؤٹ ہوتے ہوتے بیا تھا۔ وراصل مشاق اس كيندكو بجوليس سكا تعا- ببرمال خدان ماری وزے رکی ،اس نمیٹ میں شاق نے وس رن کیے تھے اوراس موقع برميري حالت كى معتكد خز بوكملا بث على نه ممی-صورت حال کی اس دلچسپ نوعیت کے یا عث بیدواقعہ مجص بميشه يادر عكا-

عل مجمتا مول يد كيفيت ميري عي نبيس بلك بمعي بمار وتحركهلازيون كالجمي موني موكى كدايعا عك كهيلتة من كوئي خيال ذبن يرمسلط موجائ اورانسان لاستعوري طور يردير تك اس على كورب-ال حوالے سے محصراتي على كى مرتبديدے ي كھيلتے ہوئے اپني والدہ اور كئي جاننے والوں كا خيال آيا اور مس تحیل کے دوران اس تصور میں کھو گیا کہ میری والدہ قلال جگه بینه کرچ د میمدی بین میرافلان دوست اس طرف کیث کے قریب بیٹھا ہے اور میرے فلال رشتہ دار فلال جگہ ریڈیویر میرے اس کھیل کی کمنٹری من رہے ہوں سے وغیرہ وغیرہ۔ بیہ منح ب كربيض كملازيوں كے ليے اس مم كے تصورات فكست كا پيغام بحى لاتے ہيں ليكن خدا كے فضل سے مجھے ايسے خیالات نے بھی منفی انجام سے دو جارٹبیں کیا بلکہ اس متم کے خیالات نے الٹا مجھے سپورٹ کیا ہے۔ ایک مرتبدایک بڑا چے مھیلتے ہوئے مجھا ہے بھین کا ایک دوست یاد آگیا جواسکول عن اكثر مجمع غلط بالنك كرايا كرتا تها اور مين اس كي كيندين خوب بيماً كرتا تعاءاس وقت من بظاهرتو كراؤ ثر من تحيل ريا ماسنامسرگزشت

یا تد هے ہوئے ہیں۔والدہ نے ای وقت وہ ساڑی محاثر کر میرازخم جرنے کا بندوبست کیا۔ بعدیش بھے پتا جلا کے زخم ا تنا حمرا تھا کہ میری پیٹانی کی چربی تک دکھائی دینے لکی تھی اس والتع كے حوالے على اختيار اردوكا محاوره " بغل ميں بيشرين وعندورا" ياوآجاتا ب-

1967ء میں پاکستانی فیم انگلینڈ کے ٹور برگئے۔اس موقع پر انگلینڈ کی ایک ٹائی بنانے والی فرم پوھس (Booths) في مجيم ايك تقريب من دوثا ئيول كالتحفد ديا-یہ ٹائیاں باشبہ بہت خوب صورت میں ۔ان می سے ایک مرے لیے می اورایک میری بیلم کے لیے۔ چنانچ تخددے كے بعدوبال لوكوں نے اصراركيا كديدنائى آب اى حفل ميں این باتھے اٹی جگم کے گلے میں باعص - خرمی نے اپنی بیکم کی گرون ہے بہت نیچ کر کے ٹائی کی ناٹ باندھ دى \_ شاس ناك كوابحى درست بى كرر باتفا كدمر الي بے تکلف دوست نے زاق میں برجت کہا حقیف ناٹ چھاور اور تر حادو\_( بوى سے چھتكارا حاصل كرنے كا)اس سے بہتر موقع بر محمی نہیں ملے گا۔ میرے دوست کی بات س کر میری بیوی شمی (شمشاد بیکم) سمیت بهان موجود سب لوگ القياريس يزي-

لا ہور کی ریلوے اسپورٹس میم میں برے ایک دوست سلیم ہوا کرتے تھے، میں جب بھی لا ہورجا تا انہیں تیلی فون پر ا بی آمد کی اطلاع وے ویتا اور ملے دن ہم لوگ سب سے ملے واتا دربار جاتے۔ بیسلسلہ برسول سے جاری ہے اور جہاں تک مجھے یاد پر تا ہے میرالا ہور کا کوئی سفر ایسانہیں ہوا جب میں ملے ون واتا وربارنہ کیا ہوں۔ یہ بات ممکن ہے بہت سے او گوں کے لیے کسی جرت یا دلچیس کا باعث ہولیکن میرے لیے ہمیشہ ہاعث وافتار وعقیدت رہی ہے۔

ونیا میں بعض مما لک ایسے ہیں جہال کر کٹر فلم سازوں ے زیادہ مقبول ہوتے ہیں لیکن 70ء کی دہائی تک ہمارے بال اليانبين تعاتاهم وحيد مراد، نديم اور محمعلى وغيره مير بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ہم لوگ جہاں بھی اسمھے یائے شخے لوگوں نے ہمیں علی دہ علیحدہ بہجان لیا ہے۔ وحید اور تدیم ع فلم اسار في على ميل من كركموزك حييت عيميان ے متعارف تھا۔ میری شہرت کو خوظ رکھتے ہوئے یاک فلمی صنعت کے چندو ائر یکٹرز نے مجھے فلموں میں کام کرنے کی آ فری لین میں نے اپنے لیے اس آ فرکوا یک نا قابل ممل بات سجه كرنظرا نداز كرويا \_ ظاهر باس طرف ميرار جحان بي نبيس

تها تا بهم اب ہے تی سال پہلے میں فلم اسٹاروں کو کافی لیباتر و نکا سين اورخوب صورت مجحتا تعاليكن لبعض ادا كاروں كوحقيقي زندگی میں اس کے برعلس و کھے کر جب میں فلم کے ایک صاحب ہے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کئے گئے بیرسب کیمرا ر کی ہوتی ہیں آپ اگر فلم میں کام کرنا پند فرما نمیں تو آپ بھی اسکرین برای طرح نظر آئیں گے۔ مجھے بوي جرت ہوئی کیکن اس کے بعد جب چندا کی فلموں کی شونگیں دیکھیں تو فلم اشاروں کے بارے میں اپنی اس خام خیالی پر مجھے بوی بلني آئي۔

لیجے اب ایک اور دلچیپ کم میراسرار دافعہ سنے۔ ہم بیرون ملک ٹوریر تھے، پوری یا کتائی میم ایک ہوگل کی ٹاپ فلور پر طری ہوئی ہی ۔ آیک رات میں تنہا آپ کرے میں سور ہاتھا کہ مجھے بول محسوس ہوا میسے کوئی محص میرے سکے کے نیچ سے معے نکال رہا ہے۔ اتفاق سے اس دن میرے یاس ہے بھی کچھزیادہ سے کیونکہ مشاق وغیرہ نے بھی کچھ یمیے میرے پاس رکھوائے تھے۔ جھے لگا کہ وہ مخص سامنے والی کھڑی ہے آیا ہے اور میرے کمرے میں چہل قدی كرد باب يقين ميج كميرى مجهين آج تكنيس آياكده خواب تعایا حقیقت، ببرحال ش ای وقت بهت مجوجسوس كرربا تفا اورسها موااية بسترير ليثا تفا-اس وقت ميري سمجھ میں جس آرہا تھا کہ جس کیا گروں، بستر سے اٹھ کرفون کرنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی تھی۔ غرض ای کیفیت میں دو مستحفظ كزر كي \_ خدا خدا كر ك مح جب روشى مولى تو ميل نے فون کر کے ہوئل والوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مجھے اینے کرے میں کسی کی موجودگی کا شک ہے۔ آپ پلیز باتھ روم وغیرہ چیک کرائیں۔ ہوئل والوں نے باتھ روم چیک کر کے مجھے شمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میکفش آپ کا خیال ہے میں وقتی طور پر تجم مطمئن ہو گیالیکن شام کو جب میں لفٹ سے نکل کرائے کمرے کی طرف آرہا تھا تو میں نے اپنے قریب سے بالکلِ ایک ایسے فض کو گزرتے و يكها جي تضور مي رات كو و يكتا ربا تها -اس آ دى كى شخصیت سیج مج بہت میراسرار تھی بلکہ بعض زاویوں سے تو وہ مجصے ڈریکولا ٹائپ کا معلوم ہوا۔ میں جلدی جلدی اے كمرے ميں بہنيا۔ درواز ہ لاک كيا اور پھراس كے بعد ميں اسيخ كمرے ميں اكيانيس سويا بلكہ جب تك ہوكل ميں رہا اين ساتھ ايك دوست كوسلايا۔



# Downloaded From Paksociety com



عبدالله احمد حسر.

وه مسلمان نهیں تها، مسلمانوں کا دشمن تها لیکن مسلمان بن کر وہ مسلم ممالك كو تباہ كرنے كے ليے آيا تھا۔ اس نے اس طرح سے خود کو پیش کیا که لوگ اسے ایك محبِ وطن عرب سمجهنے لگے۔

## جنگ میں منلمانوں کی تنکست کا سبب بننے والے کا تذکرہ

مرا۔1924ء کوشول کوہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایلیا ہوکوئن رکھا گیا جو بعد میں ایلی کوئن کے نام سےمشہور ہوا، اس كا شار دنيا كے خطرناك ترين جاسوسوں ميں ہوتا ہے۔وہ تعلیم حاصل كرتار با\_اسكول كے بعد كالج ميں چنجا، ان ونوں مقريس غيرمسلمول پر جزييه دينالازم قفا تاجم اگر وه نوج ميس

آب سب نے جیمر بوٹڈ کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کی وہ شام کے شہرایلیو کارہے والا تھا جہاں سے 1914ء و قامیں بھی ہوں گی ۔ وہ مختلف ممالک میں خطرناک میں نقل مکانی کی اور مصر کے شہر اسکندریہ میں آباد ہو مشنزسرانجام دیتاہے، مروہ ایک خیالی کردارہے، آیے آج آب كى ملاقات ايك ايك كردار سے كرواتے بيں جو جيتا جامتا انسان تقا\_آيك خطرناك جاسوس تقا\_ اس كالعلق اسرائیلی خفیہ ایجنسی موسادے تھا۔ شول کوہن کاتعلق ایک صیہونی یہودی گھرانے سے تھا،

دسمبر 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

مول تو جربه معاقب موجاتا تما جوري 1947 ما مي كوين ان بھی جزید کی اوا کی کے بد لے فوج میں بھرتی کی درخواست وی جواس کی محکوک و فا داری کی بناء پرروکروی گئی۔

ان دنول اخوان اسلمین کا زور کافی پوسه کیا تھا خصوصاً تعلیمی اداروں میں ، کوہن یو نیورٹی میں تھا محراخوان كے خوف سے اس نے يو نيورش چيور دى اور كمرير ير حاكى شروع کردی۔

اس دوران مغرب کی سازشوں اور حمایت کی بناء بر اسرائل کا قیام عمل میں آ میاجس کے بعد کی میودی خاندانوں نے مصرح حوز دیا اور اسرائیل میں بس مجے کوہن کا رابطہان صیبوغوں سے ہو کیا اور و وایک سمولت کاربن كيا\_كوئن كے والدين اور تين جمائي 949 1 ميں اسرائل على مح محروه الى الكثرونس كى ومرى مل كرية اورميبوني ساز شول س حصر لينے كے ليےدك كيا-

1952ء میں فوج نے معرے آخری بادشاہ کا تختہ الث كرافتدارير قبعنه كرليا ،شاه فاروق اللي فرار موكميا جهال تین سال بعداس کا انقال ہو گیا۔اس انقلاب کے ساتھ بی صيبوني خالف تحاريك كاآغاز موكياجس من شك كى يناير کوہن کو بھی چاڑ لیا کیا اور اس سے صیبونی سر کرمیوں سے متعلق ہو چھ مجھ کی گئی، تا ہم کوئی جوت شہ ہونے کی بناء پر اے بعد میں رہا کردیا گیا۔

امرائل نے موساد کے ذریعے 1948ء ۔ 1953ء کے ایک آپیش جلایا تھا جے آپریش کوش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس کے تحت معراور دیگر ممالک ے يبود يوں كو اسكل كر كے غير قانونى اور خفيہ طور پراسرائیل پنجایا جاتا تھا،اس آپریشن کے ذریعے میرف مصر ے تقریباً وی برار یبودیوں کو اسرائیل مطل کیا كيا تفا\_1950 مش كوبن بحي اس آيريش كا حصه تما اس نے کی اسرائلی خفیہ کارروائوں میں حصہ لیا، مرمصری حکومت شک ہونے کے باوجودآ بریش کوشن میں اس کے ملوث ہونے کی تقدیق تبیس کر سکی۔

1955ء میں اسرائیل نے ایک تخری یونٹ تھکیل ویاجس میں موساداور مصری میودی شامل تھے۔ان کو بیاذ تمہ واری سونی تی کہ معرش بدے سانے پر تی یب کاری کی جائے، خاص طور برمصر میں موجود امریکی و برطانوی تعييات كوتاه كرين اوربيكام اس طرح كرين كهليل موساد کا نام ندآئے بلکہ یہ ظاہر ہو جیےمعری مسلمان یہ

تخري كارروائيال كروب إلى محرمصرى حكومت في ال سازش کونا کام بنا دیا۔ تر جی گروہ بے نقاب ہو کیا اور اس کے دو ارکان کوسر ائے موت دے دی گئی۔کوہن نے مجی اس بونث کی مدد کی تھی اور وہ اس سازش میں بوری طرح طوث تفا محر خوش متى سے ایك بار پراس كے خلاف كوئى شبوت ندل سكاءاس بارجى وه في كيا-

1936ء میں معری حکومت نے برطانیے سے ایک معابده كياتها جيها ينجلو الجيعن ثريثي كبتر تح جس كتحت برطانياتي فوجيس معرے تكال كے كامرف دى برارفوجى وہاں رہیں مے جو نہر سوئز کی حفاظت پر مفتکن ہول مے۔اب جمال عبدالناصر كى حكومت اس معابدے كومنسوخ كرنا جا بتي تحى اور كزشته دوسال ي برطانيه سي سورز كنال كاعلاقه خالى كرف كامطاله كردى كى

اس دوران معری افواج اسرائل کے ساتھ سرحدی جمر یوں میں معروف میں کہ 1956 میں اسرائیل نے ایک اورسازش تیار کی جس میں بعدازاں برطانیہ اور فرانس مجی اس کے حلیف ہو گئے۔اس سازش کے تحت نہر سور یہ ووباره مغربي قبضه بحال كرنا تعاساتهدي جمال عبدالناصركو صدارت سے بٹانا تھا۔ان مقاصد کوحاصل کرنے کے لیے تنوں ممالک نے ال كرمعر ير علدكر دياء جب موز جلك چیزی توامریکا، سوویت یونین اورا قوام متحده نے متول حملہ آورول ير دور ويا كه فورى جنك بندى كر دى جائے ، يه جنگ بندی برطانیاور قرانس کے لیے ذات آمیز می مرجوراً انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کامیانی نے جمال عبدالتاصر كواورمضبوط كرديا\_

سوئز بحران میں يبود يون كاكردار،ان كى مكارى اور ساز شول کی وجہ سے مصری حکومت نے ان کو تکا لنے کا فیصلہ كيا، جس كے نتيج من يبود يوں كى ايك بہت بدى تعدادكو مصرے نکال دیا گیا۔ 1956ء کے دعمر میں کوہن کو بھی ایک ناپندیده اور مفکوک فخصیت مونے کی بناء برمصر چھوڑنے کا حم دیا حمیا۔وہ میودی ایجنس کی مددے اسرائیل چلا گیا ،ا نیکز کے رائے حیفہ کی بندرگا ہ پہنچا یا گیا۔

1957ء میں کوہن کواسرائیلی فوج میں بھرتی کرلیا عميا جهال اس كو ملثري الخيلي جنس مين كاؤنثر الملي جنس انالسك كاعبده ديا كيا-اے بيكام پندليس آياس ليے بیزار ہوکراس نے موساد کو جوائن کرنے کی درخواست دی، جے موساد نے مستر د کر دیا ، وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے

دسمبر 2016ء مابسنامه سرگزشت

جارہا تھا،وہ ایک بوے برنس بین کی حیثیت ہے فرسٹ كلاس مي قفاء اس كے كاغذات ميں اس كا نام كمال امن عابت ورج تھا۔ ماسپورٹ اے ایک لبتائی نواد شامی ابت كردم تا- بوس آئيس من شام سے تعلق ركھے والول كى ايك بدى تعداد مقيم تحى\_

یہاں کوہن نے خود کو ایک سجیدہ ،متین ، مجھدار ،متی اور محب وطن مخصیت کے طور پر پیش کیا۔ وہ جلد ہی پیوس آئرس کی شامی برادری میں ایک متبول اور ہر دلعزیز محص مشہور ہو گیا۔موساد نے بیسب کھاس کیے کیا تھا کہ وہ اے شام جانے سے پہلے بی ایک ایما بیک کراؤ ترویں اور الى مقبول مخصيت بنا دين جواسے شام من آسانياں مهيا كرے\_موساد كويفين تھا كەشاى الملى جنس يھيناً كمال امن وابت کے بارے میں جاتا اور اس کے مامنی کو کھالنا جا ہے گی اس لیے انہوں نے پہلے بی سے سب کھ تارر کھا تفا\_ درامل كمال امين أيك هيتي محض تفا\_ وه لبنان مي شامی والدین کے ہال پیدا ہوا تھا، مروہ کائی عرصہ سلے مر چكا تھا، بال اگروہ زئرہ ہوتا تو كوئن كى بى عركا ہوتا۔

اب کوئن نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ بوس آئرس کے شامی سفارت خانے کی طرف سے دی جانے والی دمولوں میں یابندی سے شریک ہوتا تھا۔سفارت فانے کے ملرى اتاتى مجرامن الحافظ ال سے بہت متاثر ہو مجے تھے۔ اس نے خود کوعب وطن اور بعث یارتی کا ہم خیال ظاہر کیا تھا۔اس کا متبجہ حسب تو قع لکلا اور مبجرنے کوہن پر زور دینا شروع کیا کردمش جائے وہاں اس کامتعقبل روش ہوہ وہاں بعث یارتی کے لیے بھی کام کرے۔ بالآ فراس نے ائی رضامندی ظاہر کردی او مجرفے بات آ مے پہنچادی۔ جب شای الملی مس تک سے بات میکی تو ان کے

ارجھین میں موجودا کینٹوں نے کمال ثابت کے بارے میں تحقیقات شروع کیں۔ایک دن جب دو ذرا تاخیرے کمر والی آیا او دیکھا کہ کسی نے محریس مس کر علاقی کی ہے۔اس کے کاغذات اور تصویروں کے البم الث بلٹ تعے۔موسادنے اس کی جعلی شناخت کو ممل بنانے اور ساتھ ہی امین ثابت کی برانی خاندانی تصاویر اسمی کرنے میں جو مشقت اٹھائی تھی وہ آج کام آئی۔شای المیلی جس نے اطمینان ظاہر کیا کہ سب تعیک ہے اور بیا ایک تقعدیق شدہ شای شمری ہے۔

اب موسادنے اسے دمثق جانے کا اشارہ وے دیا،

ا شلی جن ہے بھی استعفی وے دیا۔ اسکے دوسال اس نے حل ابیب میں ایک الشورنس آفس میں فائیلنگ کارک کا کام کیا، اس دوران اس کی ملاقات ایک عراقی میودی تارک وطن خاتون نادید مجلدے ہوئی جلد ہی ان کی دوئی ہو گئی جو بعد از اں محبت اور پھر شادى ير مي مولى \_ ان كى شادى 1959 مى مولى \_ ان کے بال تین بیچ شانی، ارت اور صوتی ہوئے۔ وہ اپنے خائدان كساته بيت يام تفل موكيا\_

ان دنول موساد کواہے نے منعوبے کے لیے ایک ایے ایجنٹ کی ضرورت پڑی جوشام میں رو کرشامی حکومت کے خلاف جاسوی کر سکے۔ موساد کے ڈائرکٹر میٹر امیت نے کی فائل متلوائی میں ان او کوں کی فائل ہمی تھی جنهیں پرسوں میلے مستر د کیا جا چکا تھا۔ان فاکلوں کا جائزہ کیتے ہوئے اس کی نظرا ملی کوئن کی فائل پریزی تو ہے افتیار اس كى زبان سے أكال مجمع جس محص كى الاش محى وہ يمي ے۔اس نے فوری آرڈر جاری کیا کہاسے ڈھوٹ کر لا ک۔ الجنول نے پالگایا اوراے لے آئے، میزامیت نے اس ے بات کی۔ اس نے کھ اس و پیش کے بعد ہای مجر لی۔اب اس کودو ہفتے محرانی شن رکھ کر اس کے مختف تمیث لے محےجس سے پہا چلنا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں ہے مجى يالبيس، اس نے سارے اسخان ياس كر كے ثابت كرويا كردى اس كام كے ليے سب سے موزول اميدوار ب-چنانچداے خوش خری سنا دی کئی کدموسادنے اے این کام کے لیے چن لیا ہے۔

1960ء ش اس كويا قاعده موساد ش بحرتى كرليا کیا، اب اس کی ٹریننگ کا دور شروع ہوا۔ چھ مہینے کی ٹرینگ کے بعداے کشیالین فیلڈا بجنٹ کامر تیل کیا۔اس ٹریننگ کے دوران اے إیک جعلی شاخت اور محنی داڑھی كے ساتھ مج محرسلمان، بروسلم يو نيورش كے ايك طالب علم کے طور پر متعارف کروایا حمیا۔ اگر چہ کوئن عرب مسلمانوں كا عداز زعد كى وثقافت سے المجى طرح واقف تھا، كرموساد جاہتی تھی کہاس میں خود کوایک مسلمان طاہر کرنے میں ہیں بخى كوئى بحى كى ندره جائے كيونكدمشن بهت اہم تھا۔ چند ماه مجع سلمان کے ساتھ کر ارنے کے بعد اسے تجارت کے رموز بحى كمائے تھے۔

1961ء مارچ کی پہلی تاریخ کوالی کوہن سوئز ائر كے طيادے على سوار مواجوز يورخ سے بيوس آئرس ارجين

FOR PAKISTAN

ان بی دنوں جب کوہن جانے کی تیاری کررہاتھا، مجرالحافظ كا جاول دمشق مي موكيا \_كوبن في ميجركولكما كه مي ومشق آنااوربعث يارنى كے ليےكام كرنا جا مامول-

دعبر 1961ء میں کوئن نے میون کا دورہ کیا اورایک مول می ال ابیب سے آئے موئے اسے کشرول ے ملاقات کی۔ مول کے کمرے میں کشیا اور کنفرول کے مابین اس کے دمشق مشن کے بارے میں تفصیلی مفتلو ہوئی۔ انہوں نے ساری چزیں مرے چیک کیں۔اس دوران موساد کی ایک نیکنیکل فیم نے کوہن کا سامان تار کرویا جس ص ایک طاقتور والمميز كوایك الیشرك كمر كفلی بیندے من چیایا گیا۔ایک مناکس مائیرو کیمرا اے دیا گیا جو بظاہر ایک الیشرک شیور لگتا تھا، ایک تارجس سے طویل فاصلے کے انٹینا کا کام لیا جاسکیا تھاان کے علاوہ کچھ تیمیکڑ جو وحاكا فير ماده منائے على كام آتے تے اليس أو تعد بيست كى فيويز اورشيوك كريم كولوب ش جميايا كياتها\_

1922 مجوري كي مل تاريخ كوكوين ومثل ميا-عارضی طور پروہ مجرکے بال المبركياء بكر چدون كى الاش كے بعداس كوايك منظم طلت ابورمانديس ايك ي عمارت كى چھى منول برايار فىنى ل كيا-ايور ماندى قريب بى مدری بانی کما شراورا شرین ایمیسی تھے۔

کوئن نے بہاں ایکسیومٹ برنس شروع کیا اور جلد ى شاى نواورات، فرتير، زيورات اورفن يارے يور في ممالك كويرآمدكرن شروع كردية وه اكثر حيديد ماركيث كي تيوه خانول عن تركش كافي يينا اور كاروباريا ساست بر مفكوكرتا بايا جاتا تها- اب ده ايك خطرناك جاسوس بن چکا تھا۔

اس نے اپنے کمر رہی پارٹیاں دینا شروع کردیں جس میں اعلی حوصتی المکاراوروزراء کےعلاوہ اعلی کاروباری شخصیات وغیره بھی شائل ہوتی تھیں۔ان دعولوں میں اعلی طومتی عمد يدارشريك موت شے جواسے وفترى معاملات اور فوجی لقل و حرکت کے بارے میں مملی مفتلو کرتے تے۔ کوئن نشے کا بہانہ کر کے خود کو بے خرطا بر کر کے ان کی یا تی خور سے سنتا تھااور ضروری یا تی ذہن تھین کر لیتا تھا۔اس کےعلاوہ وہ سرکاری حکام کوقرض فراہم کرتا تھا اور خودكوان كاخرخواه ظاهركرتا تغارس كارى حكام اس كى فراجم ك مولى مفت شراب كے نشے من اكثر خفيد معاملات يراس ے مثورے لیتے تھے کوہن بذات خودایک جاسوں کے

طور پر رنگینیوں سے دور تھا کر اس کے تعلقات شام میں سترہ خوبصورت خواتین سے تھے جن کاتعلق بااثر خاندانوں ے تھا۔اس کا اثر ورسوخ یہاں تک بھٹے گیا تھا کہ گرفاری ے پہلے اس کا نام بطور نائب وزیردفاع زیرخور آچا تھا کہ اس سے پہلے بی اس کی اصلیت ساسے آختی۔

كوين نے 1961ء سے 1965ء تك بيثار خفيد معلومات اسرائیل کوفراہم کیں۔وہ معلومات ساتھ لائے موے طاق ور راممیر سیٹ کے دریع بھیجا تھا۔ کبی رپوریس اور مائكروفلميں وہ الكسيورث كيے جانے والے فرنجر ملى في مخصوص جكبول برجمياتا تفااور بمى بمعارذ اتى طور برينجاتا تفاء اس نے تین بارخفیہ طور پراسرائیل کاسفر کیا تھا۔

اس نے خود کوایک شوقیہ فو کر افر کے طور پر ہمی مشہور كرركما تفارال ك تعلقات ببت اوفي حكومتى اوراعلى فرتی عام سے تھال لیے وہ آزادانہ فرقی تعیبات کے دورے كرار بتا تھا اور تصويري اتاريا تھا۔ يهال تك كدوه حساس مقامات بس مجی عمس کرتھور کھی کرتا تھا۔ اس ک اتاری ان تصویوں سے اسرائلی فوج اور موساد نے 1967 مى چەدىنى جى اىلى بىت كاملاداسىكىب ے بدی کامیانی کولان کی پہاڑیوں کادورہ تھا جال ے اس نے شامی افواج کے مورجوں اور بناہ گاہوں کے ارے میں اعبانی حساس نوعیت کی معلومات اعلی کیں۔ اس نے دیکھا شای فرقی سے ہوئے سورج سے مورجوں عن ويونى دےرے إلى كرى عسب كا برا حال ع، ق شای وجوں سے امردی کا بہانہ کرتے ہوئے اس نے ان کی تمام پوسس پر درخت لکوا دیے کیسورج کی تیش سے يس اور برساري معلومات اسرائل سيح دي-1967 م میں دوران جگ ،اسرائلی فوج نے انہی درخوں کو ہدف ما كر حمله كيا اور محض دودن عن كولان ير قيضه كرليا \_كوين ف كى بارجولى مرصدل كادوره كيا اوروبال عاثاى افواج كى يوزيشنول كى تصاويرونقش بنائے۔وہال اس كے علم ميں شای افواج کا ایک خفید منصوبہ آیا جود فاع کے لیے بحرز اور تو یوں کی تین وفاقی لائنیں بنانے کا تھا، جبکہ اسرائیل کے علم ش مرف ایک بی وفاعی لائن حی \_

شام كا على جن ويار منديس ع جيف كاتررى مونى جس كانام كرال احرسويداني تفاوه كى يرجروسانيس كرناتها اوركوبن كوقوبالكل يندنيس كرتا تفااس يقين كى مدتك شرقا كرشام من كوكى اسرائلي جاسوس ب جو خيد معلومات

ماسنامسركزشت

FOR PAKISTAN

cman 21052

ڈائے کہ کوئن کو پھائی دیے جائے سے پہلے نتائج پرخور کر لے۔ سیاستدانوں، وزراء اعظم اور یوپ پال 6نے اس کی جان بحثی کی سفارش کی ، یہاں تک کے گولڈا میئر نے سوویت یونین سے بھی ایل کی فرانس جیم اور کینیڈا کی سفار شات کے باوجود بھی شامی حکومت نے سزائے موت پر قرار رہی۔ 15 منک 1965 وکوئن نے اپنا آخری ٹیلااٹی بیوی نادیہ کے نام کھا۔ میری بیاری نادیہ میں تم سے درخواست کرتا مول که جوکزر چکااس پرروکرایناونت مت منیا <sup>لع</sup> کرنا ، این ذات براوجه مركوز كرواور بهتر مطقتبل كي طرف ويجمو

ماکی کے دن جیل میں اس سے اس کی آخری خواہش ہو چی تی تواس نے کی رنی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جے منظور کرلیا کیا الرجہ چاک کی طرف جاتے ہوئے ر کسے اس کے ساتھ 80 سالہ شام کے چیف رالی سیم اغراد کی تھے۔ 18 می 1965ء کوئان کووشق کے الرجة چك ش مرعام جاكى يرافكا ديا كيا، اوراس كى لاش كى نامطوم مقام پروفتا دى كى-

لومر 1965ء ش کوہن کی ہوی ناوید نے صدر حافظ الاسد (موجوده صدر بارالاسد كوالداى وجدس يهودى عالم اسلام کے تمام سر براہان سے زیادہ ان دونول سے نفرت کرتے یں) کو خلاکھاجس میں اس نے اسے شوہر کے کیے جرائم و مك دحمن اقد امات كي معافي ما تلي اوراس كي با تيات كي وصولي كي اُميد ظاہر کی حرشای حکام نے اسے مستر د کردیا۔ اس کے بعد مجی کوہن کے خاعمان کی طرف سے الی درخواسیں وی جاتی ر ہیں محرشای حکام نے سب مستر دکردیں۔اکست 2008ء میں منذرموصلى سابقه بيورو جيف آف انجهاني شامي صدر حافظ الاسد نے اعشاف کیا کہ الی کوئن کا مرفن نامعلوم ہے۔ اس نے دعوی کیا کہ شامیوں نے کوئن کو تین باروٹن کیا ہے، تا کہ موساداس کی باقیات کو ماصل کر کے اسرائیل لے جانے کے لیے کوئی خصوصی کارروائی نہ کر سے کوئن کے بھائی ایرا ہام اور مورس نے اس کی با قیات کووالی لانے کی مجم شروع کی می مورس 2006 میں مر كيااب كوين كى بوه ناديياس مم كوجلار بى ہے \_كوين كوامرائل می آوی میرد کا درجد دیا گیا ہے بہت ی سر کیس اور جلہیں اس کے عام سے موسوم ہیں۔

اس نے شام کواورمسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اس ک وجہ سے اسرائل باسانی کولاان پر قابض ہوگیا۔اے بينوي مدى كاسب عظرناك جاسون قرارويا جاتاب-

امرائل کودے رہا ہے۔اس کی وجہ سے کوئان کواسینے مکڑے جانے کا خوف ہوا۔ اس نے آخری خفیہ اسرائیل دورہ جو1964ء نومرش کیا، اس دورے کےدومقاصد تھا کی تو خفيه معلومات پنجانا دوسرے اپنے تيسرے نوزا ندہ بيج کو ویکنا۔اس نے موساد کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے شام میں اٹی خدمات سے سبدوئی کی درخواست دی۔ مرموساد نے اس سے کہا کہ اس ایک آخری بار اور جا واس کے بعد مہیں سبدوش كردياجائ كارواليي عظ اس في بيوى س مل كركها كداب ش آخرى بارجار بابون اوراس كے بعد بميشه كے ليے تهارے ياس آجاوں گا۔

جورى 1965ء ش شام نے روس كى مدد سے اعلى تع يرامرائل جاسوس كى تلاش شروع موني \_اس سلسله ميس روس کے بے جدیدترین آلات سراغرسانی روی ماہرین کی ز بر ترانی استعال کے جارے تھے۔

اغرین ایمیسی کامعمول تفاوه روز رات کوئی و بلی ے وائریس پردابطہ کر کے اسے کام نماتے تے مراکش البيس وكايت موتى محى كدان كيستنزيس كوتى مداخلت موتى ے جس کی وجہ سے وہ صاف رابط جیس کریاتے تھے۔ آخر انبول نے الملی جس ڈیار شمنٹ کو شکایت دی کہ جمیں ہے مفکل بین آری ہے۔ شامی اہرین نے علاقے میں جاکر چیک کیا تو پاچلا کہ یہاں ہیں سے غیر قانونی رید بونشریات جاری ال -انہول نے سوویت اوس سے درآ مرشدہ گاڑی منكواني جوثريكتك كيآلات بيسطى اس كاذريع وہ اس علاقے میں تلاش کرتے رہے۔ یہ تلاش چندون تک جاری رہی اور بالآخرانہوں نے اِن تشریات کے عرج کا پا لگا لیا۔24 جوری شامی سیکورٹی آفیسرزنے ایسے وقت کوئن کے ایار ثمنٹ پراجا تک جمایا ماراجب وہ ٹراسمیر پر اسرائل سے رابط كرد ما تھا۔اسے مغرى ٹريونل كے سامنے پیش کیا گیا جہاں اس پر مقدمہ جلا اور وہ جاسوی و خفیہ معلومات کی ترسیل کا مجرم یا یا حمیا۔اے مارسل لاء قانون کے تحت سزائے موت سنائی کی۔کویمن نے موقف افتیار کیا كداس بار بارتشدد كانشانه بنا كرتفيش كي في اورز بردى اعتراف كروايا حمياب بمراس كے خلاف محوس جوت موجرو تے نیزاے دیکے ہاتھوں کرفار کیا گیا تھا۔ اسرائل نے اس كے ليے ايك بين الاقواى مهم جلائى كدشام اے سزائے موت نددے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کولٹرا میٹر کی قیادت میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا کدوہ ومثل پر دباؤ

## سوميناديدي

سلمج ` اعوان

دسـمبر، سیاه دسمبر کا مهینا پهر آگیا۔ بہت سارے زخم برے کر گیا۔ سقوطِ مشرق پاکستان کے المیہ نے ہزارہا کہانیوں کو جنم دیا۔ ایك ایسی ہی اُن کہی کہانی معروف مصنفه کی زبانی ۔ سقوط کے المیه سے متاثر ایك عورت كے دكه كى عكاس تحرير، قصه دل پذير۔

#### 🥡 ملک کے دولخت ہونے سے مہت سارے خاندان بھی دولخت ہو گئے

اللش ماچد کے کودے موٹے سفید جاول، اجار اور الماڑ کے تلے کے ملخوبے سے مناثوالہ ایجی اس کے منہ سے قدرے فاصلے پر ہی تھا جب اس کی غلافی آ تھوں کے ہماری پوٹے اس کی کمان جیسی ایرووں سے جاجڑے اور ہاتھ معلق ليا" مونول يرتوسانا تعابس سارا چره جيے" كيا" كيسوال بي التعزاية اتحا-

# Demination From Palacity

-2016



آگڑی ہوئی تواس کے بوڑھے دانوں کے کئی پھر کی طرح ہی محسوس ہوئی ہوں گی۔ آج پانچ دن ہو گئے ہیں تپ چڑھتے ہوئے۔''

وہ یقیناً پر کاش چا چا کے بارے میں بات کررہی تھیں۔ شایدوہ بیار تھے۔

میں نے جوتوں سے ذرا کھٹ بٹ کی۔ انہوں نے گھوم کر دروازے کی ست دیکھا۔ ایک اجنبی صورت دیکھ کر پہلے جمران اور پھرمسکراتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔

اٹھنے سے ساڑی کے پلوش بندھا چاہوں کا کچھا ان کی پشت پر مچھن کی آواز پیدا کرتے ہوئے گرا۔ ان کے محرابوں والے پاؤں آلا سے بچے ہوئے تصاوران کی چال میں ایک بانگین تھا۔

ہم دونوں کرے میں آگئیں وہ بجرے پرے گھر ہے آئی تعیں۔ یہاں تھائی اور سناٹا تھا۔ گفتی کے لوگ شو ہر مسر اور نوکر ۔ بھینا ای لیے وہ میری آند پر بہت خوش تعیں اور پنجی تعیں کہ میں گاہے رگاہے چکر لگاہا کروں۔

سی کہ میں گاہے بگاہے چکر لگایا کروں۔ ان دنوں تحریک یا کتان زوروں پرتھی۔ سوچتا دیدی اکثر اس کا اظہار بڑے دعمی لیچے میں کرتیں۔ ''ارے اتنے زمانوں سے اکشے رہے چلے آرہے ہیں۔ دھرم علیحدہ علیحدہ ہے تو کیا ہوا؟ بھاشاتو ایک ہے۔ رہی ہیں ایک ساہے۔ محبت بیارہے۔ چمیں تو سوراج چاہے۔ بیدلیس کو باشنے والی با تمیں تو یا گل پن ہیں۔''

دراصل پرکاش چاچاتوانڈ یاجانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی ڈھاکااور کومیلا میں نجی چوڈی زمینداری نقل مکانی کے راستے میں مانع تھی۔ انہیں معلوم ہوگیا تھا کہ انڈیا گورنمنٹ زمینداری، جا کیرواری اور ریاسی نظام کے خاتے کے بارے میں بڑی واضح تھی۔

سومیتا دیدی کو جوفکر دن رات کھائل کیے جاتا تھا وہ بٹوارے سے تھا کہ اگریہ ہوگیا تو کئیریں تھنچ جا نمیں گی اور سرحدوں کی کئیروں کومن چاہنے پر بھی پاٹا نہ جا سکے گا۔ پاسپورٹ اورویز اکا چکرشروع ہوجائے گااور کلکتہ میں اس کی جبیس تواس کی لمبی جدائیوں کی تاب نہلا پائیں گی۔

پھریا کتان بن گیا۔ میں بیاہ کر چندسالوں کے لیے بیروت چلی گئی۔ جب واپس آئی تو سوجتا دیدی سے ملنے گئ اور میرے لیے یہ کس قدر تعجب کی بات تھی کہ وہ بے صدد کھی اور اداس تھیں۔ارمنی ٹولہ میں ان کا وسیع وعریض کمر ابھی بھی ویسا بی شاندار تھا۔ برگھر کی ویرانی زیادہ بڑھ گئی گئی۔ گو گھر میں دو ''اروما دت اس پنجائی میجر سے نکاح کر کے آج ویسٹ پاکستان چکی گئے۔'' ''اورکل کانجی وارم کی ساڑی اور کندن کا زیور پہن کرتم ای کے نکاح میں گئی تھیں نا۔ بینی،تم سے ایسی اُمیدنہیں تھی بچھے۔''

پانچ فٹ سات اپنج کی چنبیلی جیسی رنگت والی منی، آبی رنگی ساڑی کابلو ننگے سٹرول باز و پر پھینکتے ہوئے کھڑی ہوگئی۔ انٹی تھی اس کے لہجے میں جب وہ بولی۔'' ماں کمال کرتی ہیں آپ بھی۔ دوست ہے وہ میری۔ دوئی کے بھرم رکھنے پڑتے ہیں۔''

د کھادر شکایت کاعضر کیجیس واضح کھلا ہوا تھا۔ بھات تو گویا حرام ہو گیا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کالقریمی پلیٹ میں گر گیا تھا۔ ایکٹ ماچے دنوں بعد کی تھی اور پورے گھر میں اس کی خوشبو تیرتی مجرری تھی۔ پرمن پہند کھانا نگلنا اب ممکن کب رہا تھا۔ سوجتا دیدی تو ول سے نکل کر سامنے آ جیمنی تھیں۔

سوچا ویدی جن دنوں بیاہ کر کلکتے ہے ڈھا کا آئیں۔ میں چیوٹی بواکے ہاں مانک کنے گئی ہوئی تھی۔ بر کاش چاچا ک حویلی اور ہماری راجباڑی ایک ہی گلی کی دوانتہا تمیں تھیں۔ بورا مہینا مانک کنے میں گذار کر آئے پریتا چلا کہ رینش دادا۔۔ کی دہن آئی ہے تو میں اے دیکھنے ویلی کائے گئی۔

اس وقت ڈھاکا کا آسان پاولوں سے جما ہوا تھا۔

بارش کھل کر بری تھی اور ابھی اور برسنے کے موڈ میں تھی۔ان

کے گھرکے کشادہ آسکن کی سرخ اینیں بارش کے پانیوں سے دھل کرا پی تھری صورت سے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔

وحل کرا پی تھری صورت سے بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔

نر بی برآ مدے کے سامنے اگر کرشنا چوڑا کے درخت میں بوٹوں کا جو بن فضب ڈھار ہا تھا اور کیلے کے ہے ہواؤں کے بوٹوں کا جو بن فضب ڈھار ہا تھا اور کیلے کے ہے ہواؤں کے در دران تھا۔ رسوئی میں کھٹ بٹ کی آ واز پر میں ادھر بڑھ تی ۔

زور سے سرائے مارتے رہے تھے۔ حسب معمول کھر پرویرانی کاراج تھا۔ رسوئی میں کھٹ بٹ کی آ واز پر میں ادھر بڑھ تی ۔

ورواز سے کی ایک سمت کھڑے ہوکر میں نے اندر جھا تکا۔

ورواز سے کی ایک سمت کھڑے ہوکر میں نے اندر جھا تکا۔

ورواز سے کی ایک سمت کھڑے ہوکر میں لیٹی ، ہاتھوں میں او چی کی رتمین چو بی پیڑھی پر زم و نازک میں لیٹی ، ہاتھوں میں کپڑی رتمین صافی میں لیٹی رو نیوں کو کھو لئے ہوئے خود کلامی میں معمود تھی۔

میں معمود تھی۔

'' بنگال کی عورتوں کو تبھی اچھی روثی نہیں بنانی آئے گ۔ اب اگر میپزم ہوتی تو وہ کم از کم ایک تو کھا تا۔ میہ آتی

ماسنامدسرگزشت PA 1/5 [68] 1 الا كاسلير 2016

میری آنکھان کے چرے کے خدوخال اور اندونی جذبات كاس معلاؤ كوكرى نظرے ديمتى تعى

" آمنه، سواستیک اور مندو دهرم کی عظمت مندو جاتی ے ہے جو قربانیاں مانگتی ہے۔ کوئی اور دے نہ دے اس مشکل بیڑے کواٹھانے کا ذمہ کئی طور پر رنیش نے خود لے لیا ہے۔' وہ بولتے بولتے رکی پھرسلسلہ کلام جوڑا۔" جدائی میرے لیے کتنی اذیت ناک ہے؟ اسے سوچنے کی اسے قطعی ضرورت نہیں <sub>۔</sub> میراجهم اور روح فردت کی آگ میں جل جل کر کیے را کھ مورے ہیں؟ یہ بھی کوئی پر بیٹائی کی بات میس تنہائی کی وسی مونی سولیوں کے پھندے کیے میرا گلا مونث رے ایں؟ اے محسوں کرنے اور دیمھنے کی بھی کسی کوفرصت جیس بس جھے تو قربانی دینے کا حکم ملاہے۔"

''سو چتاد پدی۔''میں نے حیرت سے آئیں دیکھا تھا۔ "مال تا! تحيك تو كهدرى مول " اورجيع وه يهث یری میں۔ آنسووں کا برنالا ان خوبصورت آ تھوں سے پھر بہد لکلا تھا۔ جنہیں میں نے اپنی بوروں سے صاف کرتے ہوتے انہیں دلداری کے سیکےرو کھے لفظوں سے بہلانا جابا۔ "ميرے اندر تنالى كے كبرے كماؤ بيں۔ ميرے مونث مكرانا بحول مح بال كدوه ليل يس بجوكها كرتاتها كەسوچتارىم بلى بوياكېيى كىنشال بىي بىل؟'

ان كأب قرارول ندكت كتي بهت وكي كب كي اتعا-'' مجھے وہ کلکتہ یاسپورٹ اور دیز ا کے بغیر لیے جانا جا ہتا ہے۔شادی کے شروع دنوں میں میں ہے چین رہی تھی تا۔'' اور مجھے بہت ی بھولی بسری ہاتیں یادا سمی عیس سوجتا

دیری تقتیم کےخلاف تو تھیں تا۔

محرآ كريس نے اسے بھائى سے وجد يوچى -"يور بو یا کتان میں اس کے آنے پر یابندی ہے۔ "میرے بھالی نے عام ے لیج میں بات کی ۔ برمیرے دیورنے اس کے تخیے ادهيرديئے تھے۔

جب سے میں نے بیسب سنا تھا۔

رنيش دادا كلكتي من بيناتخ بي سركرميون من الجهاموا تفا يمفت روزه اخبار فتكحر ام كاليثه يثرتفا \_اينثي پاكستاني طلبه اور لوكول كابرول عزيز ليدرينا مواتها وه خوب خوب زبراكل ربا ہے۔عام عوام کے ذہن کوبد لنے کے لیے کمی کمی تقریریں کرتا ہے۔مضامین لکھتا ہے۔ ابھی تو یا کتان بنا ہے۔ لوگوں کے ول میں وطن کی محبت ہے لیکن سد مضامین آنے والی سل کے ذہن کوخراب ضرور کریں گے۔ای کیے اس کے یہاں آتے ہر

يحول كالشافية وكراتها اروما کی عمر کوئی دس سال ہوگی۔میری میسنسی جنتنی اور سوشل يمي كونى سات آخدسال كاتحاء مير في سات آخدسا

اس ملاقات ميس ميرا دل يوجمل موكيا\_ يركاش جاجا بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ بار بھی تھے۔ سوچا دیدی کی أتمحول ہے مجھے دیکھ کرآنسونہ تھتے تھے۔ارو ماان دنوں دار جلنگ کے کونونٹ میں تھی اور سوئیل سوئز رلینڈ کے کسی ا قامتی

مجھے جرت تھی۔ رنیش واوا ان سے بہت بار کرتے تے۔ کیادوان کی طرف ہے دھی ہیں یا بچوں کی جدائی نے اتنا ملول كرركها ہے۔

من نے بوجھا تھا۔"دیدی یہ سب کیا ہے؟ان خوبصورت أتمحول بس توجيشه خوتى وسرشاري كيفس رقص كرتے ديم إلى ال مونول رائى كى معلم إلى محو يا كا محوث ديلمى الى دىدى، وفيش دادا كياتها راخيال الى ركع ؟"

'بہت رکتے ہیں۔"ان کے لیے س کلے گلے تک طنزيه بنكار ب تقدد كهاور لمال كالمحلاوث تحى

نیکورکی وہ خوبصورت علم ہے اختیار بی ان کے ہونوں ر آئی می جو گیتا بل کے صفوں پر جم گانی ہے۔ان کا کہنا تھا ربیش نے اسے لفظوں کے ہیر پھیرے سے اگر میرے ماتھے یہ چیادی ہے۔ برکوئی ہو جھے میں نے اسے کب کیا تھا کہ وہ مجھے شاہرادیوں میے گڑے پہنائے اور میری کردن کو ہیرے جوابرات سے لا دوے۔اور پھرمیرے کیے بیدلا زم ہوجائے كداس تنكيمان برجابيغول ببيتي ربول اور ينجيندا ترول اس ورے کہ کہیں میری بوشاک دنیا کی مٹی سے گرد آلود نہ

ٹیگورنے تو ایسا مجمی نہیں جایا تھا۔اس نے تو اس پوشاک کو عی ناپند کیا جو انسان کو گرد آلود ہونے سے رو کے۔جواسے تکتر سے مجردے، جواس عام لوگوں سے ملنے ے روکے ، جواسے زندگی کے میلے میں داخل نہ ہونے وے۔ ين بھي تو دنيا دار عورتوں كى طرح اے اسے كريں، اين دروازول شر،ايخ آنكن شر،ايخ بيرول كي جيماؤل يساورزندكى كى تو تويس، يس يس و يكينا جا التي كي \_ وہ چیب ہوگئ محیں۔ حیب ان کے رسلے گداز ہوتوں

ک خوبصور تی کے ساتھ ساتھ جھوٹے سے دہانے کو بھی تمایاں

بہت سالوں بعدان سے ملنا ہوا تھا۔شابدای لیے

ماسنامه سرگزشت

کمال ضیاء کے لندن میں مقیم دوست کا بیٹا تھا جوڈ حاکا
یو نیورٹی کا اسٹوڈ نٹ کم اور سیاست دانوں کا آلٹ کارزیادہ تھا۔
مغربی پاکستان کا جانی دشمن۔ ہمارے کھر جب بھی آتا۔ بحث
مباحث میں اس قدر جذباتی اور مشتعل ہوجاتا کہ بھی کھی اس
سے خوف محسوس ہونے لگنا۔ ضیاء پر اے بہت اعتراضات

"منی اس کے باپ نے تو تمہارے لیے پر د پوزل بھیجا ہے۔" دی دیں۔

اس نے اپناسر پیٹ لیا تھا۔ چلا کر بولی تھی۔ "اس اتنے بڑے ڈھاکا میں آپ کومیرے لیے کوئی ٹہیں ملاجواس ایکے کومیرے او پرمسلط کرنا جائتی ہیں۔"

می کے انداز پر مجھے بوی ہے چڑھی تھی۔ میں نے غضے سے دیکھتے ہوئے کہا۔''جلا جائی کی کوئی ضرورت نیس۔ ہم نے کون سااسے فائنل کردیا ہے۔''

یہ بی ایک دن می نے ہی کھانے کی میز پر ہنتے ہتے بوی بتایا کہ اروما آج کل آری انٹیلی جن کے کسی میجر سے بوی بیٹیلیں بڑھا رہی ہے۔ خیال ہے کہ اس کی پارٹی اسے کسی فاص کام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ بھی اس کے پاس مراغرسانی جاسوی اورائز پیشل اسٹڈ یز پر کسی ہوئی کتا بین ظر آئی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ گرشتہ فیسٹوں میں تمبر کم تھے۔ اسی بات پر سرزمان نے کلاس میں ہی ڈانٹ ڈ پٹ شروع کر دی بات پر سرزمان نے کلاس میں ہی ڈانٹ ڈ پٹ شروع کر دی بات پر سرزمان نے کلاس میں ہی ڈانٹ ڈ پٹ شروع کر دی بات پر سرزمان نے کلاس میں ہی ڈانٹ ڈ پٹ شروع کر دی

"میرے پاس کب اتناوقت ہے کہ بیں ان کے نوش برمغز کھیاؤں۔آج کل تو بی والٹ روسٹواوری آئی اے کے ولیم کو کبی کو پڑھ رہی ہوں۔ سنتی خیز اور تھرل سے بھری ہوئی، دنیا کچی بات ہے بندے کی توشی کم ہوجاتی ہے۔'' اور خودوہ بھی کوئی معرکہ مارنے کی خواہش مند دکھتی

منی نے جب یہ باتیں بتا کیں تو میں سوسے چلی جارہی سے۔
تھی کہ یہ کیسا برقسمت ملک ہے جے خلص لوگ تہیں ہے۔
تالائق سیاست دان ،خود غرض اور بے اصولی بیوروکر کی،
افتدار کے بھوکے جرنیل ، جاہل عوام ، جو شلے اور عقل ہے
عاری پور یو پاکستانی لیڈراوران کے چھچ کڑ چھے طلبہ مکاراور
چالاک ہندوا قلیت جوادّل دن ہے بی اسے تو ڈنے پر در پ

مور الويتمور مع جواب لركيول كوان كند عكامول

پابندی ہے۔ اہارے کھرانے نے جدوجہد پاکستان میں بھر پورحصہ لیا تھااور میراسسرال توبدنا می کی حد تک پروپاکستانی مشہورتھا۔ بیہ تھوڑی کہ انہیں مغربی پاکستان سے شکایات نہیں تھیں۔ ڈھیروں ڈھیرتھیں۔ اپنی ماتری بھاشا، بنگلہ بھاشا کونظر انداز کرنے پرسب کو دکھ تھا۔ ضیاء اکثر ایٹ فوجی اور کاروباری دوستوں کے خوب لئے لیتے۔ جی بھر کر انہیں رگیدتے۔ پروہ علیمہ کی بے تی میں ہرگز نہیں تھے۔

کوئی ایک ماہ بعد سومتیا دیدی کا فون آیا۔ مجھے بہت اصرار سے بلایا کہ بچے چھٹیوں میں گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں مجھی بچوں کے ساتھ آؤل۔ ان کا اصرار اثنا شدید تھا کہ مصروفیت کے اثر دہام میں تھنے ہونے کے باوجود بھی جانا پڑا۔ سارادن ان کے ساتھ گذرا۔ ان کے دکھ سے۔اروہا اور سوئیل تھانے طنے والے بجے تھے۔

اب ایک طرح آیدورفت کا سلسله شروع ہوگیا تھا۔ بچوں کی دوستیاں ممری ہوگئیں۔

پر ملکی منظرنامے پر بنگالیوں کے جائز مطالبات کے ساتھ ملکی منظرنامے پر بنگالیوں کے جائز مطالبات کے ساتھ ماتھ مہیں اجہا کی اور کہیں انفر دی سطح پرظام وستم آئل و غارت ، بر بریت کے واقعات رونما ہونے گئے تھے۔ تو جوان طبقہ بے چینی اور اضطراب کا شکارتھا اور اس اضطراب کو کلکتے ہے بڑھایا جارہا تھا۔ ویکھتے ہی ویکھتے آئد ھیاں چلنے لگیں۔ بھواور گیارہ نکات پر بحث اور علیحدگی کی یا تنہ سرعام ہونے کئی بھتے ہیں۔ محتود کیارہ نکات پر بحث اور علیحدگی کی یا تنہ سرعام ہونے کئی سمتھیں۔

ڈ ھا کا بو نیورٹی سیاست کا گڑ رہے بن گئی تھی۔ بی انگریزی میں آنرز کررہی تھی ۔ارو مااور وہ دونوں نامجھ

کلاس فیلوشیں۔'' اروما ایہو'' کے پروانڈ یا گروپ کی سرگرم رکن تھی اور اینٹی پاکستان سرگرمیوں میں اینے باپ کی طرح بڑی فعال تھی۔ منی اگراینٹی پاکستانی نہیں تھی تو سکچھ آتی پرو یاکستانی بھی نہتی۔اپنی ایک واضح سوچ رکھتی تھی۔

ملک انجانے خطرات کی طرف پڑھ رہاتھا۔ پھے ہونے
والا ہے جیسی سرگوشیاں فضاؤں میں رقصال تھیں۔ ایسے ہی
ہے بھی دالے دنوں میں ایک دن منی نے جھے بتایا۔ ''کمال
انتہائی واجیات اور شیطان صفت لڑکا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی ہر
لڑکی پردائیں ٹیکا تا پھرتا ہے۔ اروما پرتو دل وجان سے عاشق
ہے۔ خیروہ تو جوتی کی توک پرنہیں رختی اسے پراب مجھے بھی
نگ کرنے لگ گیا ہے۔ کی دن میرے ہاتھوں بٹ گیا تو بابا

ابنامه الركزية PAKS 70 TETY دسير 2016ء



آج کل تو ہرانسان شوگر کی مرض سے سخت ہریثان ہے۔ کیونکہ شوگرانسان کواندر ہی اندر کھوکھلا اوراعصا بی طور پر کمزور کردیتی ہے۔ہم نے دلیی طبی یونانی قدرتی جڑی بوٹیوں بر ريسرج كركے خاص قتم كا ايك ايبا شوگر نجات کورس ایجاد کرلیا ہے جس کے استعال سے ان شاء الله شوكر ہے متفل نجات مل سكتى ہے شفاء منجانب الله يرايمان رهيس مشوكر كے وہ مریض جو آج تک اپنی شوکر ہے نجات حاصل نہیں کر سکے وہ ایک بار ہمارا شوکر نجات کورس بھی آ ز ما کر دیکھ لیں۔آج ہی گھر بیٹھے فون براین تمام علامات بیان کر کے بذر بعہ ڈاک وی بی VP شوگرنجات کورس منگوالیں۔

المسلم دارالحكمت جنرة

ضلعها فظآباد \_ بإكستان

0300-6526061 0301-6690383

فون اوقات FEBENEROS م الجعاديا ما اوراس اروما كوتو ويكسو باب كيا كم تفاجو بي جى وى چھ كردى ہے۔"

میرے اندر نے دکھ اور تاسف سے بحری لمبی آہ باہر تکالی تھی۔

ایک بل کے لیے میراجی جایا کہ میں سوجنا ویدی ہے بات كرول \_لڑكى زات ہے كى بوے خطرے ميں نہ كھر جائے۔ برحالات کی محمیرتا اوراس کا افسوس تاک بہاؤ مجھے خاموش رہنے کی مقین کرر ہاتھا۔سومیں جب رہی۔

اور آج میں بی خرس رہی تھی کہ اروماکس مجر کے

میری ایر حالت کے پیش نظر می میرے پاس بیٹے گی۔ مال اگر آپ اپنے برکشش چرے پر سے اظہار افسول کے اس فی فی جسے بہٹر کو تھوری می دیر کے لیے فوج کر مینک وی اور جھے میں تو شاید یہ چز آپ کے ڈو بے ول کے لیے زیادہ سکین کایاعث ہوگی۔

"وواتو كى شكاركرنے تى -" يى اس كے ساتھ كذرے دنوں ش چلی می سے امریکن لٹریچر کی کلاس تھی۔ میں بورے انہاک سے مرسو بھاش چھو کے ارنسٹ میمنکوے کی

THE OLD MAN AND THE . SEA رِ تَجْزِياتِي لِيكِيرِين ربى تقى .... كلاس كى آخرى نشتوں پر ہم دونوں کو پاس پاس بیٹھے بھیل پرارو ہا کس حد تك كلال يش مى سيش سيس جات كى-

چر چیے کو تدا سالیک جائے والی بات ہوگئ تھی۔میری نظراس کے ہاتھ پر پڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک تصور تھی اور میری ساری توجه اورانهاک جیسے ہوا میں وحویں کی طرح

نظریں بٹانا مشکل ہوگیا تھا۔قدوقامت سے لے كرانتش وتكار ساته مردانه وقاراوير عصلترى يونيفارم سون يرسها كدشايداى كانام ب-

"میں نے اے کھانیا ہے۔ تیلی جنس کا مجر بوی توپ شے ہے۔"ارومانے سرکوشی کی تھی۔

میں بظاہر سرسو بھاش چندر کے ملتے ہونٹ و کھے رہی تھی، پر وہ کیا بول رہے تھے،میری ساعت کویا بہری ہوگئ

"کہاں ملاتھا؟" میں نے تصویر پرایک بار پھرنظریں گاڑ دی تھیں۔رشک بھی محسوس ہوا تھااور حسد بھی۔ ' مک بازار میں۔سائکل رکشے والے نے محیڈا ڈال

مابىنامەسرگۈشت

ے مجھے دیکھا اور کہا۔ " کلما سے مجراق صیف نے علی موحادیا تھا۔ نام ایمان بھی ای نے رکھا۔ براے لینے کے لیے اس کا يوراخا تدان آيا- مال، ببنس، ببنوكي اور بهاني-

متنتل کی نے نہیں دیکھار جو پچھ سامنے ہے قیاس ای بر کیے جاسکتے ہیں۔ارو ما بخت در ہے۔ میجراوراس کے کمر والے بہت سادہ اور محبت والے لوگ ہیں۔

مبجرکے بھائی اور بہنوئی اروما کی طرف سے شامل ہوئے۔اس کی بورجی مال نے لا ہور میں بیس مرلے براینا خوبصورت مراس كحق مبريس الصوايا فكاح كے بعداس كى پیشانی بر بوسد میااور کها۔ "جومیری عربحرکی بوجی تھی دہ میں نے تيرے فدموں ميں وال دى ہے تاكہ مجتم بحى عدم تحفظ كا احماس ندمو-"

بيسب بالنس اني جكه برميرا تدر منظرب اور بالسا تھا۔ سوجا دیدی کے وکھ اور ادای کے کتنے ریگ مرے سامنے نتے جوا کساتے تھے کہ جھے ابھی اور ای وقت اٹھنا اور ان کے پاس جاتا جاہے۔ میں اسمی بھی، تیار بھی ہوئی، پھر پیشہ كى ايسادىريش تفاكر جيكى عزيز كى موت موكى مو\_

پرتسرےون جب دو پرنے ابھی سے پر کے کروا بنا آخری چر بورائی کیا ہوگا میں ان کے کمریس وافل ہوئی تھی اور نوکروں سے بیر معلوم ہوا تھا کہ وہ اس وقت ہوکھر ( تالاب) رہیں۔ میں وہیں چی گی گی۔

اس وقت گانی جل پدو ( کنول) دھوپ میں چک رے تھے۔ بوکمر کے کنارے کنارے مجیلی جل بیل خوبصورت لکتی محی سبزی مال یانی مواوس کے زور سے سی ناز تین کے بالول میں بڑے ایرول جیسے ڈیز ائن بنار ہاتھ ۔

د ه يوكمر كنارب مبيتي تحين \_ مين قريب جاكر كمزي ہوئی محروہ متوجہ میں ہوئیں۔ بتانبیں کہاں میں \_ بظاہر یا نیوں پر گہری تظریں جمائے۔شایدوہ ان یا نیوں میں ماضی کی کچھ یاددل کیس اوران کرنگول کود مکمدی تقیل جوشو برادر می کی صورت بھی یہاں جھرتے تھے۔

مس نے بکارا تھا۔"سوچادیدی۔" ملی بار تو میری ای آواز طل کے کوئیں سے جسے مرتے دھرتے تھی تھی جوخود میری ساعت میں ندآئی۔ دوسری بار بول او نیج تھے یروہ بھی انہیں متوجہ نہ کر سکے تيسرى يكاريرانهول في ميرى طرف ديكها محص لكا جيے ميراكليم ابھی کٹ کر بھروں کی صورت میرے یا وس میں آگرے گا۔ آنسو ان كے بھى ذرى موتے بكرے كى كرون سے دھاريں مارتے خون

ویا تھا۔اس سے جھٹر ری تھی۔ بیکاٹری میں وہاں سے گذرا۔ رکا۔ نفٹ دی۔ شاہ باغ میں جائے کا آیک کے پینے کی آفر

اور نونس کائی پر حیزی سے چلتے قلم نے کہلی کہلی ملاقات كااحوال ساديا تغا\_

میرے کیے بیہ بات تھوڑی سی جیران کرنے والی تھی کہ جب اس نے کلاس حتم ہونے پر کہا تھا۔" بہتو بلی کے بھا گوں چھینکا ٹوٹے والا کام ہوا ہے۔ شیٹ کیس مجھ لو-1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں جو کروار يبودي عورتوں نے مصری فوجیوں کے ساتھ کیا تھا کچے ایا ہی کرنے كاميرا بحى اراده ب

پر اوا کچھ بول که اس ميدان کي وه ناتجريد کار کھلاڑي محی-اس کے بال بر حکیس ضرور تھیں پر دار جلنگ اور شیلا تگ کے کونوسٹ میں تعلیم پانے اور ڈھا کا یو نیورٹی کی منفی سیاست میں ملوث ہونے کے باوجود اس میں مشرقی خو یو بھی تھی اور انسانیت کی اعلی اقد ارسے متاثر ہونے کا جذبہ بھی موجود تھا۔ ادروه ميجراتو كرداركا مجابد تعار ايك كردار كي مضبوطي دوسرے بڑی پسندیدہ عاوات واطوار کویا دوآتھ والی بات اور

ساتف بھی کداروماے گہرا بیار۔ اب بھلا شکار کیے نہ ہوتی فکارتو اے ہونا بی .. تعابه ونی اور یول ہوئی کہاس نے تو صاف صاف کہا۔

''منی میں تو اس کے بغیررہ ہی نہیں عتی میں نے اپنا دهرم، کندی سیاست، زبان، تجر، تهذیب سجی ایک یونلی میں إنده كربوره ي كنايرد كردية ين-"

حرے کی بات این بارے میں بھی کھونیں چھیایا۔ سب چھاسے بتا دیااور مجرنے اس کی ساری باتوں کے جواب مين اس كا ما تعاجد ما اوربس انتا كها\_" تم جو يجي بحي تحين وہ تنہارا ماصی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار میں۔ میں اتنا جانتا ہول کہ مجھے تم سے بیارے۔"

اور ی صرف اتا ہے کہ اروماسی کے پھل کی طرح اس کی جمولی میں جا کری تھی۔ وہ جامتا تو رس جوس کر چھوک تھینک دینا۔ پر ہیں۔ مال ایسی ڈیشنگ برسنالٹی کا مالک ہوہ كداكر كمين اس كى جكه ميس موتى توش في محمى بماك جانا

" کھٹرم کروشی۔"میں نے ڈیٹا۔ "فارگاڈ سیک ہے اتن کنزرویٹو باتیں مت کیا كرين-"منى يولى-" بال تو اورسيس-" منى في حيمتى آ تصول

كى طرح برر تك تفاور مير يكى بن نے انيس ائى مانبول یں سیٹ لیا تھا۔ میرے کندھے پردحراان کا سرکھائل ہوکرو پا اوروجود بحكو ليكها تاربا

"آمند" ببت وير بعد انبول نے سر اشا كريونى آتھوں سے مجھے دیکھا اور تڑیتے ٹوشتے کیج میں کہا تھا۔''منی كومعلوم تعا۔ وہ مميں بتا تو سكتي تعى۔ بين اس كے ياؤں بين زنجریں بہنا دیں۔ کھر کی دیواروں کوآسانوں تک او تھا کر وتی۔اے کرے کی تنبائی میں مار دیتی پرایے سامنے تو

مراللدان كابكنا ال كانزينا محصي و يكهانبيل جاتا تھا۔ سنجالیا مشکل ہو کیا۔ گذشتہ دو دنوں سے وہ ای حالت میں کھیں کیلی کے بول بولنے بوے معنوی سے لگ رہے

ولداری کروں تو کیے؟ سمجاؤں تو کیوں کر؟ تسلی کیے دول؟ بيدكوني نرالا اور انو كها تو تفاقيس كه مثاليس ملني مشكل موتمل عزيزون، طخ ملانے والوں، كلى كوچوں، يرنث ميذيا ك وريع شرول مكول اورال عيمى يرع تاريخ ك صفحات من و عر كك يزب تهر باته و الورحسب حال اور موقع کل کی مناسبت سےمواد تکال او۔

پر پتانبیس کیوں مجھے بیساری کاوشیں بیزی بے معنی اور انتائی فضول ی نظرا تی میں نے انہیں بعد اصرار تعور اسا بوات كولايا ، تعورى ما يائى -سريس تيل والا مالش اور طلعی کی۔ساڑی بدلوائی۔ برمیرے ہونوں برنسلی سے بحرا كونى لفظ نبا تعرسكاب

رات کو جب رخصت ہونے کی اجازت جاتی ، انہوں نے میرا ماتھا چومے ہوئے کہا۔" آمنہ مین کا خیال رکھنا۔ اے خطرہ ہے۔ کمال عبداللہ کچھ بھی کرسکتا ہے۔"

"سوچاد بدی کمال عبدالله، ضیا کے دوست کا بیٹا ہے۔

اس کاباب می کے لیے خوابش مندے۔"

" آمند يس مهيس كيا كهدرى مول؟ "ان كى ويران المحول من محفظا من ارزاهي -

گھرواپسی کاراستہ کیسے کٹا؟ میں نہیں جانتی تھی۔اینے كرے ميں جانے كے ليے الجمي رابداري ميں محى كہ جب منى كے كرے سے آتى آواز نے قدموں كوروك ويا\_ مي اس آواز کو پیچانتی تھی۔ جیوتی تھی ہے۔ منی اور اروماکی دوست۔ کمال عبدالله کی بارتی کی جزل سکریٹری۔

" اف زخی سانب کی می کیفیت میں ہے وہ بس ماسنامه رگزشت

محو<sup>0</sup>، بل کھا تا ، محونث محونث جس چینا ،تہبیں گالیاں ٹکا<sup>0</sup> ، اور تعوزي تعوزي دير بعد كهتا ـ "مير ياس كي شائي تحي وه-" یں نے تو کہا۔" ڈوب مروسی بو کھر میں جا کر۔ س منہ ہے کہتے ہوشانتی۔ اور وہ شانتی تمہاری جھاتی چینتی ،تمہاری

آ تھموں میں دھول ڈالتی اسے عاش کے ساتھ بھاگ کی ہے۔" "يرمعاش \_" ينى نے مد بحر كركالى تكالى تكى-صورت تہیں ویکھتا اپنی ؟ جتنا کوڑھی کرتوت اس سے زیادہ کور حی۔ اروما کے بات کا پائیس کیے لاؤلا بنا ہوا ہے؟ نفرت

ہے بچھے اور دیکھواس کاباب میر ارشتہ جا ہتا ہے۔ اروما کا تکاح اوراس کا چھی یا گتان علے جاتا ہمارے لیے قبرین کر آیا۔ کمال ہمارے کھر آیا۔وہ دہاڑ رہا تھا۔ کی ست سائڈ کی طرح ۔ کون ی گائی می جواس نے ہماری بٹی اور چمیں نددی۔ من کوغنڈ دل سے اضوانے کی وحمکیاں تھیں۔ ضیا اور یس نے اس کے باب سے دوئ کے ناطے منت اجت کرتے ہوئے اس کے غصے کوز ال کرنے کی ای سی کوشش کی اور ہمارا خیال تھا ہم اے شندا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جويقينا ماري بمول مي

ملك كى يدفعتى اور مخوسيت دحيرے دحيرے اپنے نقطة عروج پر ای کی۔ ایسے ی بےرحم دنوں میں میں وہ تحویل خرطی جو تی سے اخوا ہے متعلق تھی۔اب فوج کی مدو ضروری ی - دات کے تیرے بہر جلن ناتھ بال پر اجا تک دید مولی۔دوتوں طرف سے وحوال دحارتهم کی فائر عک اور اس آیریش کے نتیج میں کمال مارا کیا۔

اس كيمرن براكرچ بم في محكامان ليا تعاير بم اب شر پندوں کی ہالت را مجے تھے۔ برویا کتائی ہونے كاكتك تو مارے ماتھوں يريكي بى سامواتھا۔

انتخابات کی سرگرمیان آسته آسته این عروج ن طرف پڑھے لکیں۔ ہمارے داول میں ، مارے ہو ڈل پر دعا تين تيس بهتري كي ملامتي كي بلكي بقا كي - پھريد مرحله محى طے ہوا۔ اجھے اور منصفان انداز میں۔

پرمصیبت تو پیھی کہ اکثریتی یارنی کواس کاحت نہیں دیا جار ہاتھا۔ایک طرف ہمارے لیے یہ بات سو بان روح می کہ آخرافتد ارکی معلی کیول بیس موری ہے؟ محلاقی سازشوں کے تانے بانے حالات كوائبائى بھيا كك ستوں كى طرف وعليل رېغ-

" آمن لکل جاؤیهاں ہے۔" سوچاویدی مسلسل فون دسمبر 2016ء

''ان کے سارے قط ایل نے بہت سٹھال کرر کھے ہوئے تنے ۔آئ پرانے کاغذات و کیمنے بیٹی تو بچ میں ہے دیدی کے قط نکل پڑے۔سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرانیس پڑھنے بیٹھ گئی۔''

تمہارے کم وہیش ہرخط میں ایک چھوٹی می درخواست، ایک التجاہے، آپ سے پچھ کہنا چاہتی ہوں۔ دیدی اگر برا کھے تو معاف کرد پیچے گا۔

تم كہنا كيا چاہتى ہو؟ جس كے ليے تمہيدي باندھ ربى ہو ـ كوئى دومراپڑھے وہى ہو جس كے ليے تمہيدي باندھ ربى ہو ـ كوئى دومراپڑھے وہى ہو ـ بى سجے ـ پرمير ب ليے ہى روز روشن كى طرح واضح ہيں ۔ اى طرح جب تم ڈھا كا بين تھيں ۔ مير ب ساتھ با تي كرتے اچا كے تمہار بے ہو تؤل پر لرزتے كا بينے چندالفاظ تو ضرورا بحرتے ، پرشا يدمير ب جا مر جب كے تاثر ات كود كھتے ہوئے وہ دم تو ژو د ہے تم جھے ہے كيا كہنا جا ہتى تھيں ۔ مير ب ليے اسے جھنا د شوار نہ تھا۔

آ مند، ارد ما کوش نے بیٹی میں اپنی سیلی کروپ ش دیکھاتھا۔ جب وہ چھوٹی سی اور دیش کے ساتھ کلکتے ہیں رہ رہی تھی۔ ششعب او بدی کا نیپال سے ایک دن فون آیا۔ ہی محری بیٹی تھی۔ بلک بلک کررودی۔ انہوں نے کہا۔ '' پاگل ہو بھوان نے تہریس سیلی و سے دی ہے۔ ڈرایزی ہونے دو اسے۔ تہراری تنبائی کا روگ کٹ جائے گا۔'' پر رنیش نے میری سیلی میں مجھ سے تھین لی۔ میں نے بہت کہا۔ ہولی میری سیلی میں مجھ سے تھین لی۔ میں نے بہت کہا۔ ہولی

" نبیں نبیں سوجتا ۔" بہیشہ کی طرح اس کی آوازیس اپنی بات منوانے والی ہٹ دھری تھی۔" شیلا تک کے کوٹونٹ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو نیر کیمرج کے بعد وارجلنگ ہے سینئر کیمرج کرے گی۔" یوں سینئر کیمرج کے بعدوہ ڈھا کا آگئی۔ اروہا بچھ سے بہت پیار کرتی تھی۔پر بے تکلف نہتی۔ اس نے بچھ سے اس معا بلے برکوئی بات بی نہیں کی اور چلی گئی۔ میں اے یہ تھی طعنہ نہ دے تکی کہ تھجر، دھرم اور بھا شاکا فرت بہت سے دکھوں اور دردوں کوجنم و بتا ہے۔ تم کہاں کہاں ان بہت سے دکھوں اور دردوں کوجنم و بتا ہے۔ تم کہاں کہاں ان

آمنہ! دو پہر ڈھلے لگی تو انجانے میں نظریں بیرونی پھا تک کی کھڑ کی پرجم جاتیں۔ یوں لگتا جیسے ابھی یہ تھلے گی اور ارو ماکھل کھلاتی اندرآ جائے گی۔

کان بہتے۔'' ماں مال کہاں ہوتم؟'' جیسی آوازیں تعاقب کرتمں۔میں تو بھگوان کا شکرادا کرتی کہ باہد کی یادداشت نہیں رہی تھی۔میں ریش کے جذبات سے تو لاعلم ہی کے جاتی تھیں۔ آدمی سرال ہا ہر جا بھی تھی۔ مید مصرتھا کہ قکر کی ہات نہیں ہم جو ہیں۔ ہم بھی کیور کی طرح آتھیں بند کر کے خود کو بلی ہے محفوظ شمجے بیٹھے تھے۔لیکن زیادہ وفت بھی نہ گذراتھا کہ نوشتہ دیوار ہمارے سامنے واضح ہوگیا تھا۔ گھر پر حملہ ہوا۔ قدرت کو زندہ رکھنا تھا۔ تن والی ساڑی کے ساتھ بھاگے۔ سوچاد پدی نے ہاز وکھولے اور ہمیں سمیٹ لیا۔

کیسی وحشت بحری رات تھی۔ اپنی زین اپنی جم بھوی ہے مہری پر اتر آئی تھی۔ اپنی زبان بولنے والے ہمارا رشتہ دوسری زبان والوں سے جو ژرہے تھے۔ پور بو پاکستان کا کون ساشہر تھا جو ہمارے آباؤاجداد کی بڑیوں سے بحرا ہوا نہ تھا۔ مگر حالات کے جبر نے سب کچھ کتنا اجنبی اور غیر محفوظ کر دیا تھا۔ ضیاء نے لیاسائس بحرکر باہر آسان کود یکھا تھا۔ کہاں جا کیں؟ اب تو سار سے داستے جیسے بلاک ہو گئے تھے۔

ای دوران ملتری آپیش شروع ہوگیا تھا۔ظلم وستم کے بیٹر وہی ہوا جو سنے باب رقم ہونے باب رقم ہونے ہوا جو ہوئیا تھا۔ گلم وہی ہوا جو ہونا تھا۔ گلارے ہوگیا تھا۔ پہاڑ ٹوٹ بڑے شے۔وہ وقت پیغیبری پڑا کہ جس نے انسانیت کے پر تھے اڑا دیئے۔ زمین انسانی خون سے اشوک کے پیولوں جیسی سرخ ہوگی تھے۔ تھی۔انسان در بعدول کاروپ دھار جیشے تھے۔

کتنا بر اجکرہ تھااس فورت کا کمال راز داری سے اپنی وسیج و عریض باڑی میں کئی دان رکھا اور بیسی سے نیپال اپنے بھائی کے باس پہنجادیا۔

بب نفرت اور تعصب کی آگ قدر سے بھنے گی۔ ہم لوگ لوٹے۔ یہ ضیاء الرحمٰن کی حکومت کا ابتدائی دور تھا۔ ضیاء الرحمٰن، ضیاء کے اجھے دوستوں میں سے تھا۔ سب پچھ لٹ لٹا کیا تھا۔ گھر ضرور بچا تھا۔ پراس میں تھا کیا؟ ہماری یا دوں کے مدنن۔ پھوٹ پھوٹ کررونے ادر مین ڈالنے کو تی جاہ دہا تھا۔ زندگی غربے شروع ہور ہی تھی۔ بٹی بیا ہے کی موز دن عمر سے باہر نکل آئی تھی۔ غریب الوطنی میں کیا کرتے؟ جانیں ادر عز تمی نے کی تھیں جو بہت فنیمت تھیں۔

سوجتادیدی جیسی مہان عورت سے ڈھاکا خالی ہوا پڑا تھا۔ اپنے نیپال قیام کے دوران جس با قاعدگی سے میں نے انہیں خط لکھے شاید میں نے اپنے کسی عزیز کو بھی نہ لکھے ہوں گے۔ دہ بھی مجھے جواب دیتا یا در تھتیں۔ حوصلہ بڑھا تیں کہ وفت ضرور مشکل ہے۔ پرتم دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ یہ دوسم اتھ ۔۔۔۔ مشکلوں کو مشکل نہیں رہنے دےگی۔

مابىنامەسرگزشتى 174 ك 174 كىسبىر 2016ء

ری کہ اس نے ذاتی دکھ بھی شیئر کرنے کی عادت ہی تہیں ڈالی محی ۔ ہاں البتہ رشتہ داروں کی باتیں سوہان روح ضرور محی ۔ ہیں ۔ ہیکی فون کی محی بیٹر کے ایک سوہان روح ضرور محمن بیکی فون کی محمنی بچی ۔ میں نے بیلوکہا۔ دوسری طرف بیلو کہنے والی اروما محمن بیٹر میں نور میر سے آنسو بہتے رہیں اور میر سے آنسو بہتے رہے۔ پھر ہرروز کامعمول ہوگیا۔

ادھر گھڑیال کی سوئیاں گیارہ اور ہارہ پر آئیں، ادھر میرے فون کی گھنٹیاں بچنے لکتیں۔ بجتیں، بند ہوتیں۔ یہ چکر یورے ایک بچے تک چلنا۔

ا کیے بی دنوں میں من مجی میرے پاس آئی تھی۔ وہ رور بی تھی۔اس کی وکالت کرنے آئی تھی۔ مجھ سے کہنے تگی۔ آپ اے معاف کردیں۔

میرے ہونٹوں پر چپتمی۔ ایک نہ ٹوٹے والی چپ اوروہ تھک ہار کر چلی گی۔ نقیباً تہمیں اس کاعلم ہوگا۔ محرجاتے حاتے بہت سارے خط بچھے دے گی۔ وہ خط جووہ منی کے نام پرجیجی تھی اور جومیرے لیے تھے۔ میں نے آئیس اٹھائے اور ڈسٹ بن ٹیل ڈال دیۓ۔

پریدکیا! آمنہ میں توجیے بے کلی کی سان پر جاج دھی تھی۔ا عمد باہر کے چکر شروع ہوگئے۔ بھی کوئی کام کرتی بھی کوئی۔ پر اپنا دھیان بٹانے کی ہرکوشش نا کام ہوئی۔ میری نظریں بار بارکونے میں دھری ٹوکری کی طرف افتیں، واپس لوئیں۔

جب دات آئی توش لیٹ گئی۔ آکھوں پر یونمی پوٹے گرالیے۔ اگلی میچ کا مظر سامنے تھا۔ چندن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ایک ایک بات کا دھیان رکھتا ہے۔ ان ڈھیر سارے خطوں کود کھیکر یو چھنے آئےگا۔

"بى بى يوتو پر (خط) يى \_ائيس كورے يى پيك دول كيا؟"

منہ برے کرتے ہوئے میں کہ بھی دوں کہ ہاں ہاں پینک دو۔ پر آہیں میرالہد ہمیگا ہواہوگا۔میری آ کھوں میں می اتر رہی ہوگی۔

میں سب تو میں اروما سے جاہتی تھی۔وہ مجھ سے
باتی کرے۔اپنے اندر کو میرے ساتھ بائے۔اب وہ
باغنے کی تھی تو کیسی تابع ج میں حال ہوگئ ہے۔اور پھر مجھ
سے رہانہ کیا میں آتھی۔ میں نے خط لکا لے اور پڑھے بغیر
دراز میں رکھ دیئے۔

مان آمند، ایک دن اس کا فون نیس آیا۔ بیجنوری کا مابسنام مسرگزشت

آخری ہفتہ تھا۔ اور دیکھو ڈرا میرا اندر جیسے چینے لگا۔ کیوں؟ کیوں نہیں ، کیوں نہیں کیا اس نے فون؟ میں خود ہے کہتی۔ اندر باہراہیا تھمسان کارن پڑا کہ میرے شریر کی ہرزخی بوئی کا منہ کھل کیا اورخون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ میں نڈھال بستر پر بڑگئی۔

کوئی دال دنول بعد ای مخصوص وقت پرفون کی تھنی ایکی۔ کی بیتابی ہے بیس نے اضایا۔ بھے اپنے آپ پرچرت کی۔ اروائتی۔ اس کا شوہر تھا۔ اس کا دس دن کا بچر تھا۔ آپ معمول بنا۔ بھی اس کا شوہر تھا۔ اس کا دس دن کا بچر تھا۔ معمول بنا۔ بھی بیس ان تمنیوں کی ، بھی مال بیٹے کی اور بھی اروا کی آ وازیس سنتی ۔ ان ہے با تیس کرتی ۔ میری را تیس اس کے خطوں ہے بہلنے گیس ۔ بیس خط نکالتی اے پڑھتی ۔ اس کے خطوں ہے بہلنے گیس ۔ بیس خط نکالتی اے پڑھتی ۔ اس کے خطوں ہی کر بڑھ ہونے اس کے خطوں ہی کر بڑھ ہونے آ منہ جاتی ہو ۔ بیس نے گئی یار بھوان ہے ان شہروں کی تخیر مائی جہاں میری اروائتی ، اس کا بیٹا سلمان تھا۔ پھر خطوں بیس کر بڑھ ہونے خطوں بیس کر بڑھ ہونے کے ۔ اور تھی جاتی ہوں کی اور بھی اس کی جہاں میری اروائتی ، اس کا بیٹا سلمان تھا۔ پھر خطوں بیس بھی تعطل آئے گئی۔

بیاداسیوں اور دیرانیوں میں لیٹی دیمبر کی ایک سردی سہ پہرتھی۔ وہ اپنے وسیع وٹریفش کھریش وافل ہوا تھا۔ میں اس دفت آگئن میں آ رام کری میں دھنسی بڈیوں کی مٹھری بی آنکھیں بند کیے دھوپ میں بیٹھی تھی۔ کوئی آیا تھا۔ کوئی میرے پاس کھڑا تھا۔ کوئی مجھے دیکت تھا۔ ایک دھواں دھواں ساچہرہ میرے او پر جھکا اور بولا۔

''سوجتا آتکھیں کھولو۔ میں آیا ہوں۔ اس وچن کے ساتھ کہتم کلکتہ ہاسپورٹ اور ویز اکے بغیر جاؤگی۔'' نیجمیس کی لیسٹ

میں نے جھیں کھولیں۔ آپ سامنے کھر ساسے دیکھا۔

'' رنیش۔'' کتنا عام سالجہ تھا میرا۔ رنیش کہنے میں نہ

اغرے میت کی گری دیکی تھی ، نہ چاہت کا کوئی اعماز ظاہر ہوا

تھا۔ بول مکنکی لگائے دیر تک اے ایے ہی دیکھا جیسے

بالقائل کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ پھر ہونٹ ہے اور آواز

نگی۔'' بڑے مور کھ ہو۔ پیٹ اور چگر کے دشتوں میں فرق ہی

نہیں جانے۔ بھلا چگر کے دشتے ہے آگے کون؟ پاسپورٹ

اور ویز اکے نئے چگر شروع کروانے میں تم نے اپنی حیثیت

کے مطابق اپناصہ ڈال کرمتا کے کیلیج پرچھری چلا دی ہے۔

میں تواب من جائے پراپاا نیجی کیس اٹھا کرچھی پاکتان بھی

نہ جاسکوں گی۔'

## www.palksociety.com

# وتمبر كى شخصيا

#### صائمه اقبال

شمسی کلینڈر کے بارہویں مہینے سے جڑی ان اہم شخصیات کا مختصر مختصر تذکرہ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے کر اپنی اہمیت کا احساس دلایا، جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ ان کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے تاکه معلومات حاصل کرنے کے شائقین اپنی پیاس بجها سکیں۔

### ، سے زیادہ پہند کیا جار ہاہے

كيا آب كوكوكي وستك سائي ديتي بي اس كاقدم ک حاپ؟

ذرا دھیان نگا کرشیں، شاید کوئی نزدیک آرہاہے۔ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دھرے دھرے وستک وے رہا ہے۔ قارعن یہ سے سال کی دستک ہے۔ 2017 كة عاز من چند بى روز باقى بين-2016 رخصت مواجا بتا ہے کہ ماہ ومبر کا آغاز ہوگیا ہے۔ ومبر کر یکورین سال کا بار ہوال اور آخری مہینا ہے۔ پر ائی رومی تقویم میں بدوسوال مهینا ہوا کرتا تھا۔ لاطی میں وسم (decem) کا مطلب وس ہے۔ ای تعلق سے بید و مبر کہلایا۔ اس ماہ ونیا کے کئی ممالك ميس موسم سرماشروع موجكا موتاب-البية جنوبي نصف كره يس كرميال موتى يي - وتمبر يس يحى براورى كاسب ے پر انہوار کرمس منایا جاتا ہے۔

ياكستاني سياست من ماه وتمبر كوحصوص اجميت حاصل ہے۔ کی اہم سیاست دانوں کا تعلق اس ماہ سے ہے۔ پہلا اور سب سے نمایاں بام ہے بانی یا کتان قائد اعظم محر علی جناح كا، جن كا يوم پيدائش اس ماه منايا جاتا ہے۔ وہ ايك عبد ساز فخصیت یتھے۔ بیسویں صدی کے چوٹی کے سیاست وانوں میں ان کی گفتی ہوتی ہے۔انہوں نے اپنی جدو جہدے تاریخ

كا وحارا بدل ديا، دنياكے نقط ير ايك نئ رياست وجود من آئی۔ ول علی جنال 25 و کیر 1876 کورائی کے ایک تاج یونیاجنارے کے ہال پیدا ہوئے۔ لندن کے تعنوان سے قانون كى ذكرى حاصل كى \_ وطن لوث كروكالت كے پہنے ميں قدم ركما- 1896 من كامكريس من شامل موسية ، كروله بمائي بیل، کرم چندموین داس (گاندهی) اور دیگر ربشاؤل کی متعضانه سوج کے باعث اس سے علیحد کی افتیار کر لی۔ کچھ يرك يرطانييش رب-1916 من وه راجاما حب محود آباد اور دیکرمسلم رہنماؤں کی کوششوں سے وطن والی آئے تو البين مسلم ليك كى صدارت كاعبده بيش كرديا كيا\_ 1929 مس انہوں نے مشہور زیانہ جوزہ لکات پیش کیے۔ 1940 کی قراردادِ یا کتان کی روشی میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کی جدوجهد شروع کی۔ 1946 کے انتخابات ش سلم لیگ نےمسلم اکثری علاقوں میں کامیابی حاصل ک۔ ا گلے برس پاکستان قائم ہوا تو وہ پاکستان کے پہلے گورز جزل بے۔انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم قرار دیا گیا۔ 11 متمبر 1948 كوان كالتعال موا\_

پاکستان کے یانچویں وزیراعظم حسین شہیدسمروردی کی مرى بحى اى ماه منائى جاتى ب-ان كاشار ياك ومندكا بم

2006 کوان کا انتقال ہوا۔ بیلو وہ شخصیات تعیس، جن کا ان صفحات میں ماضی میں تذکیرہ ہوچکا ہے، اب توجہ ان افراد پر مرکوز کرتے ہیں، جن پر

پہلے تفصیلی بات نہیں ہو گی ہے۔ مہلے

### هه اساعیل کل جی

فنون لطیفه کی برصغیر میں جڑیں ہوئی گہری ہیں ۔ مصوری، مجسمہ سازی، رقص، گائیکی... یہاں ہرفن کی تاریخ وفن ہے۔فنون لطیفہ کے سفر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، یہاں تک کہ برصغیر پرانگر بزوں کی حکومت قائم ہوگئے۔مقامی لوگوں کو پیچے دھیل دیا گیا، تمر ہندوستانی آرٹسٹوں کے فن کے روبرو کو پیچے دھیل دیا گیا، تمر ہندوستانی آرٹسٹوں کے فن کے روبرو

کیل کی۔ سمرات اشوک
کی لاٹ (ستون) جنز
منتر (دھوپ گھڑی) تان
مخل آیک شاہکار
مخمرا سرجگدیش چند
بوس کا مقالہ کہ پیڑ پودے
بیسی سائس لیتے ہیں۔
نیگور کو تو پیل انعام ہے
نوازا گیا۔ یہ سلسلہ بول
تی جاری تھا کہ ہندوستان

یس آزادی کی بازگشت سنائی و بینے گئی، آیک ٹی ریاست قائم
کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے دگا۔ بالآخر 14 آگست 1947
کو پاکستان وجود پس آیا۔ مسلمان کی آیک آزادر بیاست ۔ یہ
آلیک تنظیم کامیائی تھی۔ ملک بنانے کے بعد مسلمانوں نے اے
اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بوی فربانیاں دیں۔ کو
ہمارت حکر انوں کی نیت نیک تھی، گر جب ذے داری بوی
ہمارت حکر انوں کی نیت نیک تھی، گر جب ذے داری بوی
ہمارت حکر انوں کی نیت نیک تھی، گر جب ذے داری بوی
ہمارت سے پاکستانی نقافت کا نعرہ بلند کیا گیا، فنون بھے دقص،
ہوتو مہدی کا بھی امکان رہتا ہے۔ تقسیم کے بعد کچھ طقوں کی
جانب سے پاکستانی نقافت کا نعرہ بلند کیا گیا، فنون بھے دقص،
ہوتو میں بوجا جاتا تھا، بکدم اپنی اہمیت سے محروم ہو گئے۔ کہ
جنسیں بوجا جاتا تھا، بکدم اپنی اہمیت سے محروم ہو گئے۔ تر قالعین
میر کر استاد بڑے فلام تی پاکستان تھوڑ دیا۔ حسرت مو انی جیسانام
میری اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں
ہمیں اس فہرست بھی شامل ۔ ب شک ہم سے محد کوتا ہیاں

ساست دانوں میں ہوتا ہے۔ بنگال کی ساست ان کے تذكرے كے بنا اوحوري ہے۔ بۇارے سے قبل انہوں نے بنگال کے وزیر اعلیٰ کا منصب سنجالا۔ 8 سمبر 1893 کووہ منابورش پيدا موئے على واد في ماحول من يروان چر ھے۔ آکسفورڈ کے طالب علم رہے۔ساست میں قدم رکھنے کے بعد كلكته كامير بنا أن كى بهلى بدى كامياني تمى مسلم ليك ميس شمولیت کے بعد اے بنگال میں منظم کیا۔مسلم لیگ بنگال كے جزل ميكريٹرى رہے۔ 16 اگست 1946 كا راست اقدام اُن کی وجد شہرت بنا۔ تقیم کے بعدوہ بیوروکر کی اور غيرجمبوري قو تول كى المحمول من كفكن كل عقد اور وهمسلم لیگ سے الگ ہو گئے۔ 1949 میں سمروردی نے جناح عوای لیگ کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں عوامی لیگ کے نام ہے معروف ہوئی۔12 عتبر 1956 کووہ ملک کےوزیر اعظم مقرر کے محے، تاہم جلد ہی سے عبدہ ان سے چین لیا میا۔ انہوں نے ابوب مارشل لا کے خلاف احتیاج کیا اورعوامی تحريك جلائي- 5 دمبر 1963 كوبيروت من أتعين ول كا دورہ بڑا۔8 دعمبر 1963 کوائیس ڈھا کا کےدمناریس کورس عل مولوی فضل الحق کے مہلوش وٹن کیا گیا۔ان کے اہل خانہ ان کی موت کول قراردیے رہے۔

شہنشاہ جذبات کہلانے والے برصفیر کے متاز ادا کار ايسف خان المعروف دليب كمارجمي ماه دمير اي ش پيدا ہوئے۔اس عظیم اوا کارکا حرآج بھی قائم ہے۔ای طرح ملک ترنم میدم نور جهال ... جنموں نے پاک و مند کی قلم اندسری بر آن مث نقوش چھوڑے،ان كى برى بھى 23 دمبر 2000 كو منائی جاتی ہے۔اتفاق دیکھیں، دونگار ایوارڈ اینے نام کرتے والفلم اورتی وی کے نامور آرشد اظہار قاضی کامھی میڈم ك ماند 23 وممرى كوانقال مواروه 2007 مى م جدا ہوئے۔ اسکواش کے بین الاقوامی شمرت یافتہ کھلاڑی جہانگیرخان بھی 10 دمبر 1963 کوکراچی ش پیدا ہوئے تے۔ انہیں دنیا کاعظیم ترین اسکواش کا کھلاڑی تصور کیا جاتا ہے۔ 1981 تا 1986 جما تلیرخان تا تا بل تکست رہے۔ انہوں نے لگا تار 555 مقابلوں میں کتے حاصل کے۔" خداک لبتى" اور" جا نكلوس" جيےشهره آفاق ناول لكھنے والے شوكت صدیقی کالعلق بھی اِی مینے سے ہے۔اس جیدادیب کے بنانہ تو اردوادب کا تذکرہ عمل ہے، نہ بی اردوصحافت کا ذکر حمکن ہے۔ 20 مارچ 1923 كولكھنۇ يى پيدا ہونے والےاس فلکن نگار کے بیش تر ناول بیسٹ سیر تھیرے۔ 18 دسمبر

ماسنامه رگزشت ا

دسمبر 10192ء

شہرت عطا کرنے والی می او و کی تجریدی مصوری ... جس کے "action painting" يجيم خطاطي كالجرب بحى تقااور كى تخريك بھى، جو 1950 كى د بائى يس عروج بريكى اور جے جيكس بولك اور ايليين ميميلتن جيب فنكارول في شهرت تجشی۔ دونوں ہی اصناف میں روانی اور ایکا تھت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔مشرقی اور مسلم پس منظر کی وجہ ہے یہ ملاب كل جى كے كيے فطرى رہا۔ كھر ديكر مصوروں كے برعلس وہ بڑے کیوں پر بینٹ کیا کرتے تھے۔ عجب عجب میٹریل استعال كرتے- بھى شيشە، بھى يے، بھى جاندى اورسونے كورق \_ يمثق متعبل من ان كريدى كام آف والي مي -1959 میں پورٹریٹ پیٹنگ بران کی کرفت امیں افغانستان لے تی-امریکااور برطانیے کی اشرافیہ کے وہ پہندیدہ مصور تھے۔ مرآنے والی نمائشوں میں اوگوں نے کل جی کو برلتے دیکھا۔اب دو پورٹریٹ سے اکما گیا تھااوراہے بوے ہے کیوں پر کسی خیال کی رویس بہتا ہوا پینٹ کیا کرتا تھا۔ 1960 میں آتے آتے ان کے جریدی فن یارے موضوع بحث بن م على مغرب ك ليوه ايك الي جريدي مصور تھے، جس کی تخلیقات میں اسلامی خطاطی کی روایت کا رنگ جملكا \_اس بات نے مداح تو بيدا كيے، مرتافين كى تعداد بھى مم مبیں تھی۔ خطاطی کے روائق اسا تذہ کی جانب ہے اُن پر کڑی تقید کی گئی۔ ہم عمر بھی متذبذب ہے۔ مراہیں کی دوست کی ضرورت جیس تھی۔ان کافن بی ان کا دوست تھا۔ بحرائبیں حکومتی سر پری بھی حاصل رہی۔اس معالے میں بھی

يورثريث بنانے كافن كام آيا۔ 60 کی دہائی کے اوائل میں مجسمہ سازی کافن انہیں ا ٹی سمت ایکارنے لگا مگرانہوں نے فکر زبنانے کے بجائے اس فن کوتجریدی انداز میں برتا۔خطاطی کوجدید آ ہنگ ویا مختلف میٹریل استعال کرنے کی وجہ سے ان کافن بولتا ہوامحسوس ہوتا۔ وہ دمکتا، چکتا۔ کچھ حصہ دھرے دھیرے بل رہے ہوتے۔ کچھ سیال ہوتے۔ بیگل جی بی کا کمال تھا۔ دراصل غيرروايتي چيزول كاستعال انبيس انفراديت بخشاتها -

ان کے بیٹے امین کل جی نے بھی مصوری کے ساتھ مجسمه سازي بس اجم مقام حاصل كيا\_آج ان كاشار ياكتان کے اہم ترین فن کارول میں ہوتا ہے۔ امیں وہ ہی دیوانگی ورا ثت میں کی تھی ، جوگل بی کوود لیت ہوئی تھی۔

کواس عظیم فنکار کی کہانی میں کی موثر آئے، اس نے مشکلات کوشکست دی اور ایک ہیرو کے مانند انجرا، مگر بدسمتی ے محروم ہونا بڑا۔ البتہ کے فنکار ایے می تنے، جنموں نے نامساعد حالات کے باوجود میس رہے ہوئے نہ صرف آرث ے اپنارشتہ جوڑا، بلکہ اس کے ذریعے یا کتان کا دنیا میں نام مجمى روش كيا\_صادقين اس كى يدى مثال \_ چغما كى كا كام قابل فخر-استاد حاجي محمد شريف اوراستاد الله بحش بهي روش مثال\_ بعديس جس محص نے بين الاقوامي مع يرياكستان كا نام روش کیا، وہ تھے اساعیل کل جی۔ دنیا کی کئی متناز ہستیوں اورسر براہ مملکت کے بورٹریٹ انہوں نے بنائے۔ان کی خطاطی کے مونے فیصل محمد میں آویزاں ہوئے۔اس محد کے میناروں یر موجود جا تد بھی گل جی ہی کے ڈیز ائن کردہ ہیں۔ یا کستان کا یار کیمنٹ ہاؤس بھی ان کی مصوری سے مزین ۔ افغانستان اور سعودی عرب کے شاہی خاندان کے انہوں نے بورٹریٹ بنائے۔ ملی و بین الاقوامی رقم پر امیس کی اعزازات ہے توازا کیا۔ سعودی عرب، جایان ، فرانس اور یا کستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ان کے عصے میں آئے۔ایک سمت انہوں نے تجريدي آرث ميس خود كومنوايا، وبين خطاطي ميس بهي جديد رائة افتيار كي

اس انو کھے فنکارنے 25 اکتوبر 1926 کو پٹاور کے مردم خیزعلاقے میں آ کھے کھولی۔ رکوں سے ابتدائی سے دلچیں تھی، مکران کے خاندان میں تعلیم پہلی تر جے رہی۔اوائل میں وہ لارس كالح ميور كئے - بحرانبول نے على كر و يو غور في كارخ کیا، جہال سے انہوں نے سول انجینٹر تک کی ڈکری لی۔اب انہوں نے امریکا کارخ کیا۔ان کے انٹرو بوزے پاچاتا ہے کہ امریکا میں الجیئئر مگ کے تربیتی زمانے میں مصوری کا با قاعده آغاز كيا\_ اوائل من وه كولمبيا يو نيورش كا حصد يته\_ م کھ وفت بارورڈ میں بھی گزرا۔ وہاں کے زرجیز ماحول نے انبیں مصوری کو پڑھنے اور بیجھنے میں مدد کی۔وہ اس زیانے میں یا کتان کے ان مجنے دینے مصوروں میں سے ایک تھے، جو جدیدر جانات کی شد بدر کھتا تھا۔ پورٹریٹ بنانے پر انہیں يدطولى عاصل تقا- اس صنف يركرفت ركفنے والے شايد ونيائي مصوري مين جكه نه بناسليس بمر مالي طور يروه يريشانيون ہے محفوظ رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ کل جی کا بھی تھا۔ انہیں بڑے اداروں کی جانب سے اسائننٹ ملتے، معروف شخصیات ان کی خدمات حاصل کرتیں۔

کل تی کی پہلی نمائش 1950 میں ہوئی۔اس میں پورٹریٹ کے ساتھ ساتھ جدیدر جمانات کی عکای کرتے فن پارے بھی تھے۔البتہ جوصنف منتقبل میں انہیں بین الاقوامی

مابىنامەسرگزشت دسمبر 2016ء

ے اس کیانی کا کلاعمل وروناک ہے۔ 19 وہم 2007نہ صرف کل جی کے مداحوں کے لیے ایک کرب ناک ون تھا۔ بكا زكا آغازاس وقت موا، جب المن كل جي اين والداساعيل مل جی ہے ملے کلفشن میں واقع ان کے کمرینیے ، مرسلسل وستک دے کے باوجود کوئی باہر میں آیا۔ آخر ہوگیس بلوائی عنى اندرايك دروناك منظران كالمتظرتها يكل جي ان كي بيكم اورایک ملازمہ کوتل کر دیا حمیا تھا۔ تینوں کے منہ پر کپڑا یا عدها ہوا تھا۔ گل جی کے سر پرزخم تھا۔ تیوں لاشیں گفر کے مخلف حصول سے یائی می تھیں۔و محر الازم عائب تھے۔ گاڑی اور میتی اشیاء می موجود تبین تھیں۔ بوسٹ مارث سے بتا جلا کے گل جي كانقال كو 72 محف كرر يك بيل يعنى أنيس 16 وممر كوقل كما كما تمار الكل روز 81 ساله كل بى كى آخرى رسومات ادا کی کئیں۔

ا م برس ماه فروري ميس كرا حي يوليس في دو ملاز مين كرفاركرنے كا دوئ كيا اجس كے تينے سے ال في كے دولن یارے اور ویکر قیمتی اشیاء بھی برآ مدہوئی تھیں۔ واضح رہے کہ س کے بعدان کا ڈرائیور کارسمیت عایب ہوگیا تھا۔ کارا گلے روزایک ویران موک بر کوری یائی گئی می کرفار ورائورنے تہرے تل کا اعتراف کیا۔ یہ ڈاکے کی واردات تھی۔ ہلاک ہونے والی ملازمہمی ابتدامی منصوبے کا حصر سی اوائل میں ان کے بیٹے پر بھی شک کیا گیا، مروہ موث بیس یائے گئے۔ کل بی زعر کی کے آخری دنوں میں جس سریز یرکام کردے يتے،اس كاعنوان "نقط" تقاريقرآني آيات اوراسات تعالى رمشتل تھی۔

چو ہدری محمرعلی

وہ یا کستان کے بہلے وزیر اعظم لیافت علی خان کے قري ساتميول من شار موت بي - جب لياقت على خان آخرى بارقا كداعظم يس ملي السموقع يربهى وهموجود تق لیافت علی خان کرفتل کے بعد یا کتانی سیاست میں اُن کا كردار يكدم بوه كيا- ياكتان كے جوتے وزيراعظم كامنعب ان بی کے حصے میں آیا۔ انہیں 1956 کے آئین کا خالق تفهراياجا تاب\_

15 جوالا كى 1905 كوجالندهريس بيدا موت وال چے بدری محم علی کا شار کسی زمانے میں یا کتان کی اہم ترین شخصیات میں مواکرتا تھا۔ برطانوی راج میں انہیں ایک باصلاحیت اکاؤنخید کے طور برشنا خت کیا گیا۔ اس میدان

مايىنامەسرگۈشت

س انہوں نے کی کارہائے تمایاں انجام ویے۔انہوں نے چاب ہو غوری سے کر بجویش کی سند حاصل کی تھی۔ پھر مقالبلے کا امتحان دے کرانڈین سول سروس کا حصہ بن مے۔ وہ آڈٹ ایڈ اکاؤنٹ سروس کا حصہ تھے۔ تیزی سے ترتی کے زينے طے كيے۔1936 مى رياست بهاول يورك اسليث اکاونعث رہے۔1945 میں قابلیت نے الیس سیریزی آف دی اسٹیٹ کا فنانس ایروائزر بنادیا۔وہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے ہندوستانی تھے۔لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی يار مينشن كوسل جن سيكريشريز برمشمل يتع، جو مدري محموعلي جهي

ان میں شامل تھے۔اس ہے قبل کوئی مسلم يوروكريث اتى بلندى تك نيس كنجا تفارتقيم کے بعد انہوں نے یاکتان کے لیے opt کیا، جہاں انہیں ہاتھوں باتھ لیا گیا اور اہم عبدے سونے گئے۔ان کی ابميت دو چند ہو گئي گئي۔ وه

یا کتان کے سیریٹری جزل ہے ۔ بیوروکر یک کے سربراہ کی خیثیت ہے وہ انتہائی بااٹر مخص تنے لیافت علی خان ہے لے كرغلام تحرك دور حكومت تك وه اس كروه كا حصدر .... كاكبا يقرير لكير بواكرتا تعا\_

انہوں نے 12 اگست 1955 کو وزیر اعظم کا منصب سنبالا۔ آئین سازی کی بحر پور کوششیں کیں۔ ان دنوں کا تذکرہ اپنی کتاب " ظہور یا کتان "میں انہوں نے کھے يول كيا:"اكتوبر 1954 ميس كنين ساز اسبلي بي توزوي كئ\_ أكط سال ايك ني آئين ساز اسبلي كالتخاب عمل مين لايا كياء جس نے ہمت کے ساتھ اس کام کا بیر ہ اٹھایا اور 6 ماہ کے اندر اے ممل کرویا۔اسلامی جمہوریہ یا کتان کا آئین ای قرار داو (قرارداد مقاصد) برجى تھا، جے ليافت على خان نے بيش كيا تھا۔اس آئین کانفاذ 23 ارچ 1956 سے عمل میں لایا گیا۔ اس آئین کا سنگ بنیاد، جے وزیر اعظم کے طوریر مجھ ملک کے اغد پیش کرنے کی عزت حاصل ہوئی، ہر شعبے میں مشرتی اورمغربی با کتان کے مابین مساوی شراکت تھا۔

اس آئین میں صدر کا عبدہ سپریم تھا۔ ایک قومی آمبلی کی مخیائش تھی۔ 2 مارچ 1956 کو گورز جزل نے اس آئین

کی منظوری دی اور 23 مارچ کو اسکندر مرزانے یا کستان کے يهلے صدر مملكت كے عبدے كا حلف افعاليا۔ حالات تيزى سے بدلنے لگے۔ چوہدی محرعلی کواحساس تھا کہ طاقت کا محور اب اسكندرمرزاني -ان كى ابى جماعت نے انبيں چھوڑ ديا تھا،جس کا تذکرہ ایک بار انہوں نے ابوب خان کے سامنے مجى كيا- بكريت حالات كے پیش نظر انہوں نے 12 ستمبر 1956 كواستعفىٰ ويديا\_

استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے" نظام اسلام پارتی" بنائی اب وہ جمہوریت کے ساتھ تھے۔صدارتی انتخاب میں انہوں نے فاطمہ جناح کا بحر پورساتھ دیا۔ جلے جلوسوں میں آ کے آ کے رہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ان جلسول کی قیادت روز قیامت بدجواب وسینے کے لیے کررہا مول كداے اللہ! الله عند الله مقدور مركوشش كى ہےك ما كستان بن جمهوريت بحال موجائے۔

یا کتان میں مبلا مارشل لا لگانے والے ابوب خان فے ای کتاب "فرینڈز ناٹ ماسرز" میں چوہدری محرعلی کا تذكره يزع منفي اعداز من كياروه لكسة بين: "جوبدري محرعلي نے میے تیے آئین تارکرلیا، جو 23 ارچ 1956 کونافذ کیا کیا۔ یہ بڑی مایوں کن دستاویز تھی۔ وزیرِ اعظم نے ، جو اس امر کے بخت متمی تھے کہ البیں تاریج میں آئین کے مصف کی حیثیت سے یا در کھا جائے۔ ان کوشش کو کامیاب بنانے کے ليے برقتم كے نظريات كواس أسكين شل سموليا تھا۔ آسكين كيا تما بس چول چول کامر برتھا۔"

م محصلتوں كا الزام ہے كدوه حكومتيں ينانے اور كرانے مس كليدى حيثيت ركعة تقے كى اہم واقعات ان كے سامنے ہوئے، جہال وہ غیرجانب دارنبیں رہ سکے۔ بیمحی کہا جاتا ہے كرقا كداعظم عاين آخرى الاقات كا" ظبور ياكتان" ين جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا، وہ حقائق کے منافی تھا۔اس واقع كى تفصيلات فاطمه جناح كى كتاب "مائى برادر" من خاص مختلف ہیں۔جولوگ جو بدری محرعلی کے مداح ہیں،ان کا موقف ہے کہ وہ ایک انتہائی باصلاحیت بوروکریٹ تھے، جنمول نے وزیر اعظم بنے کے بعد بھی حالات میں بہتری کی بحر پورکوشش کی ، تمرایک زیرک سیاست دان ند ہونے کی وجہ سے حالات سنجال نہیں سکے۔سیاست دان عوامی ہوتا ہے، جب کہ بوروکریٹ صاحب اقتدار اورسٹم کے ساتھ چاتا ب- ويجيده أيكى اورقانوني مستفرة حل كرايتا بمرعوام ك احتاج سے تمنے کا تج بہیں رکھتا۔ان کا بھی میں معاملہ تھا

ای یا مث انین استعنیٰ دینا برار انبوں نے طویل عربائی۔ 2 د مبر 1980 كو 75 يرس كي عرض كراجي ش وفات ياكى \_ ان كے صاحب زادے خالدانور نے وكالت ميں نام كمايا۔وه سنيرر باوروفاتي وزيركاعهده سنجالا

بابره تتريف

انهيس بإكستاني فلم اندسري كامقبول ترين جيره كهاجاسكما ہے، حسن تو خدا نے دیا بی تھا، طبیعت میں شوخی بھی تھی، رفص ر مجمی خوب کرفت تھی۔ ان ہی صلاحیتوں کی دجہ ہے کھے ناقدین الیس پاکتانی سری دیوی کہتے ہیں، مر کچے کواس پر اعتراض ... إن كاكمنا بكروه برى ديوى عدريادها صلاحيت محیں۔اس سمن میں ان کے تی وی کے تجریے کا بالحضوص ذکر کیا جاتا ہے، جس نے انہیں ایک مجما ہوا فنکار بنادیا۔ جب وہ الأسرى من داخل موسي واس وقت وه خود كوبطور اوا كاره منوا چی تھی اور بورے ملک میں ایک جانامانا چرو تھیں۔

معروف قلم کار عارف وقار کے بہ تول: "س سر کے عشرے بیل قلم انڈسٹری کوادا کاری کے میدان بیل تازہ خون مبتا کرنے والا ادارہ پاکتان نیلی ویزن ہی تھا، جو نے آرشٹوں کے لیے ایک ایک تربیت گاہ بن چکا تھا، جہاں سے ٹرینگ ختم کرتے ہی ٹن کار کی اسٹوڈیو کارخ کرتے ، تا کہ یوی استمرین برجلوه گرمهو کران لا کھوں کروژوں نا قلرین تک رسائی حاصل کرسیس، جو تیلی ویزن کے دائرہ کارہے باہر تھے اورجن کے لیے قلم بی تفری کاسب سے براؤر بعد گی۔ 'اسے مضمون میں انہوں نے اس تناظر میں جن فنکاروں کا تذکرہ كياءان من غلام كى الدين كے ساتھ دوسرانام باير وشريف كا تھا، جنموں نے تی وی پرتوشہرت حاصل کی بی جمر قلم کی ست محتئیں ، تواینے وقت کی سب سے بیوی ہیروئن بن نئیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، باہرہ شریف نے تی وی یہ چلنے والے واشک يا وورك ايك اشتهار بوام من مقبوليت حاصل كي مي م كي عرص انبول في ما و انك كى - كارو رامول كارخ كيا-وه بلك ايند وائرف كا زمانه تعاراتهون في چند تى وى درامون عن كام كيا تفا-البنة حيينه عين كالكعااور كنورآ فآب كايرود يوس كيا ہوا تھيل" بيى عيدمبارك "بايره كے ليے ميارك ابت موا-ای کے وسلے سےان پولمی دنیا کے دروازے عمل مے۔ "انظار" ان كى كيلى للم مى، جو 1974 من ريليز مولى\_ ولچیپ بات بہے کہ معقبل میں چوٹی کے ادا کار بنے والے غلام كى الدين في بحى اى يرس ول والن ك دريع الم

دسمبر 2016ء

اندسری میں قدم رکھا تھا۔ یول لکتا ہے کہ بایرہ اور غلام تی الدین کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔جلد انہیں شاب کیرانوی نے ای فلم میں کاسٹ کرلیا۔" میرانام ہے محبت" أكست 1975 من ريليز مولى جوبر بث ثابت مولی۔ یہ جوڑی ناظرین کے داول کو بھا گئ تھی۔ پھر باہرہ شریف نے مؤکر تبیں ویکھا۔

آمے بوصے سے پہلے ذرا ان کا ماضی کھٹال لیں۔بایرہ شریف 10 دمبر 1954 کولا بور کے ایک متوسط مرانے میں پیدا ہوئیں۔ شوخ اور چیل میں۔ بھین سے اداکاری ش دلچیل تھی۔ اسکول میں اتنج شو کیا کرتی معیں۔ کتے ہیں، جب انہوں نے ماؤلنگ کیرر شروع کیا، اس وقت عمران كي فقط 12 برس تحى واشنك ياؤ وركا اشتهار، جوالميس ملك كيرشرت عطا كرنے والا تھا، 1973 مين نشر ہوا۔ بیخو برواڑ کی سب کے دلوں میں کمر کر گئی۔ ای برس انہیں كرا في تلى ويزن سے بلاوا آيا۔ "كرن كباني" نے انہيں بطورادا كاره شاخت دى، جس كاشار كلاسيك درامول مي كيا جاتا ہے۔اس ڈرامے میں انہیں روحی بانوادر جشید انصاری

كُويْ انتظار "ريكير موفي والى كيلى قلم محى بحربيقكم " بحول" تحيى، جس ميں أميس يہلے كال سائن كيا كيا۔ بيسيم آرا کی فلم تھی۔آنے والے دنوں میں انہوں نے چند فلموں على سيور تنك كردار كي جيس سرابا تو كيا ، مرمضوط ليذرول كے ليے اليس تعور التظاركر تايزا۔ 1975 من"ميرانام ب عبت "ریلیز ہوئی ،جس میں انہوں نے کینسری مریضہ کا کردار كمال مهارت ساداكيا- يول بابره في اين كيريكا يبلا نكار ابوارڈ حاصل کیا۔ 1976 میں ان کی یائج قلمیں ریلیز مونين، جن من ظفر شاب كي قلم" شانه" بهي شامل تحي، جس نے ریکارڈ برنس کیا۔ باہرہ کا دورشروع ہو چکا تھا۔ اس علم میں وحید مراد اور شاہد کے مدمقابل انہوں نے ہم کر ادا کاری کی۔ قلم نے گولڈن جو بلی کی۔انہوں نے بہترین ادا کارہ کا نگار ایوارڈ اینے نام کرلیا۔"وقت"ان کے کیریک ایک اوراجم الم محی، جس کا خاصا چرجا تھا۔ 1977 میں انہوں نے فلم "عاشی" می مرکزی کردار کیا، جے ان کی مضبوط ترین

ایک مختیق کے مطابق پاکتانی فلم انڈسٹری سنیما ک تعداداور فلمول کی ریلیز کے لحاظ سے ضیا دور میں عروج پر تھیں۔قلمیں تو اتر ہے بتی رہیں اور خاصا براس کرنی میں۔

جیسے پختادا کاروں کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملا۔

يرفارميس تصوركياجا تاب-

ای زمانے میں باہرہ بھی توائز سے فلمیں سائن کررہی تھیں۔ مجه كامياب رئيس، مجهة ما كام ممر 1982 من "سنك ول" ريليز مونى ، توبر اغلغله مواروه بمبترين ادا كاره كاايك اورايوارد کے اڑیں۔ اخبارات میں اب انہیں پاکتان کی سب ہے یری میروئن کہا جائے لگا۔ 1980 سے 1990 تک انہوں نے تدیم، وحیدمراو، محمعلی ، شاہد، غلام محی الدین اورسلطان رابی کے مدمقابل مختلف کردار بدی مہارت سے نبھائے اور



سن میں میں ویں بھر اب علم انڈسٹری کا مزاج بدل رہا تھا۔ معیار میں مراوث آگئ\_وه زوال کی ست جارہی تھی۔اس کے باوجود باہرہ چندائیمی فلمين كرتے ميں كامياب رين، جي ديوانے دو، خوابش، جوانی دیوانی، موسم ہے

عاشقانه، انسان، دو دل من کولیو، س بینکاک به پنجابی قلموں كادورآيا، توانبول فيخودكو يلي كالاسيدة خرى دونكارابوارة انبوں نے پنجائي فلمول اي كے ليے وصول كيے۔ وه سجيده كردارول ش محى نظرة أس-"ايك جره دو روب"، "مبك ور" سائعي" اليي عي قلمين تعين \_ ياكتان كي ميلي سائنس فلش فلم "شاني" ميس بهي بابره نے كليدى كروار فيعايا۔ 1990 کے بعد کاز مانہ بہت سے اعظم ادا کاروں کے

مانند بابرہ کے لیے بھی تھن تھا۔ ان کی بیش ر فلمیں ناکام ہوئیں۔اب وہ فلمیں کم بی سائن کرتیں۔طویل و تفے کے بعد 1992 میں باہرہ تی وی کی ست لوٹیں۔ انور مقصود کے تحرير كرده فيليد" ناوان ناديه" مين وه وكهاني وي- كو وراما مقبول ہوا، مر کچھ اقدین کا خیال تھا کہ وہ فلمی ادا کارہ کے قالب من دهل في بين \_1995 من ان كالم" بم بين ياتم نہیں" ریلیز ہوئی۔ خالفین کے اعدادوں کے برعس فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی قلم انڈسٹری کی ملکہواپس آ چکی تھی۔اب وه" بيا سے ساون "اور" دوستان "ميں د كھائى ديں\_سندهى قلم "سجاول" بھی ہث ہوئی۔ اس قلم کے بعد انہوں نے انڈسٹری کوخر باد کہنے کا اعلان کردیا۔ لوگ محوجرت تنے۔ایک شان دار کم بیك كے بعد جب ان كى ساكھ بحال ہو چكى محق، الاسرى چوارن كا بطاكيا سبب بوسكا يدرواصل بايره

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کے والدین سے کہتے: تارو بہنا، بدیجہ ایک ون پاکستان کے لیے کھلےگا!

ان کی بدیات ورست ٹابت ہوئی۔ وائش نے ندصرف فيم تك رسائي حاصل كى ، بكدخودكوليك اسين كا... جي ايشيائي فن کہا جاتا ہے وارث قرار دیا۔ پاکستان کی جانب سےسب ے زیادہ وکشی حاصل کرنے والے اسپنر کا اعزاز بھی اینے نام كرايا\_ ثبيث كركث بن مجموى طور يردانش كنير ياوسيم اكرم، وقار بولس اورعمران خان کے بعد چوتے تمبر پر براجمان ہے۔ ال في 61 ميث ميزين 34.79 ك اوسط = 261 وکثیں حاصل کیں۔ انگر میں یا مج وکثیں حاصل کرنے کا کاریامہ 15 مرتبدانجام ویا۔ دو بارٹمیٹ میجز میں وی سے زایدوکشی اس کے صے میں آئیں۔ بنگاردیش کے خلاف 77 رز کے وض 7وکوں کا حصول بہترین کارکرد کی رہی۔ کووہ ون ڈے کا بھی اچھا کھلاڑی تھا، تحرا ہے اوارے مواقع نہیں ویے گئے۔ 18 ون ڈے مجز میں 15 وکٹی جمع میں آئیں۔31رزےوض و وکوں کاحسول بہترین کارکردگی دیں۔فرسٹ کاس کرکٹ میں ہمی اس نے خوب نام کمایا۔ ياكتان يحتل شينك كار بوريش اور حبيب بيك كى نمائدكى کی ۔ کاؤنٹی کرکٹ میں اسلس کا حدینا۔ فرسٹ کلاس ہزار وكيس ايين نام كيس كريرب ياتيس غيرمتعلقه موكتي، جب برسمى كاسب فاس رحله كيا- مركومي ويانيس راء جیا سلے تھا۔ زندگی برسیاہ دینر بادل جما کے.. مربدستی کے تذكرے سے بہلے بم محر ماضی میں چلتے ہیں۔ كركش كااے جون تھا۔ ای ملاحیت کوسنوار نے کے لیے اس نے بدی جدوجد کی۔ اس کے سامنے عبدالقادر، مشاق احمد اورشین وارن جیسے بالرز کی مثال تھی۔ بینٹ پیرک اسکول کا وہ طالب علم تفا\_ قابل تفاء محرسارا وفت كركث بين سرف بوتا\_ اوائل میں اس نے کراچی سے ڈان یاسکوکلب کی تمائندگی کی۔ وہیں سے سیجے معنول میں کیریرشروع موا۔ برفارمنس تو شان وار محى ، مر "عركرك كلب" سے وابسة ہونے كے بعدال كے كارناموں كا اخبارات ميں تذكرہ ہونے لگا۔ يرفارمش مس محى بهترى آتى گئى۔

96ء میں انڈر 15 کے لیے ٹرائلز ہوئے، تو وائش انڈر 25 کے لیے ٹرائلز ہوئے، تو وائش کیر یائے بعدوہ 32 کیر یائے بعدوہ 32 کیر یائے بعدوہ 32 کیلا ڈیوں میں جگہ بتائے میں کامیاب رہے، مرحتی 16 کیلا ڈیوں میں شامل ہونے میں ناکام رہا۔وہ مایوں کن لحد تھا، محراس نے ہمت نہیں باری۔خوب محنت کی۔ پیشل آرٹس تھا، محراس نے ہمت نہیں باری۔خوب محنت کی۔ پیشل آرٹس

اورا یکشن سے بڑھ کر ہے۔'' وہ فلموں سے دور ضرور ہوگئیں، گرانڈسٹری سے العلق خیس ہوئیں۔ کم کم بی ہی، ایوارڈ شوز ش شریک ہوئیں، ٹی وی پر دکھائی دیتیں، اخبارات بیں ان کے انٹرو بوز شائع ہوتے۔وہ کچھ اشتہارات بیں بھی دکھائی دیں۔وہ جیولری کے کاروبارسے بھی فسلک دیں۔

والش كنيريا

وہ ایک فسوں کر تھا۔ لگلی نامی فن پر اے عمل عبور حاصل تعا۔اس کی محوتی ، بل کھائی گیند بلے باز کے ہوش اڑا ویں۔ بلاهبہ وہ ایک خطرناک بالرتھا۔ کوئی اے تبیس روک سكا تھا، ماسوائے بدیختی كے اس آسيب كے جس كے سامنے برے برے سور ماہار جاتے ہیں۔ تقدیرے مقابلہ مکن میں۔ إس كى كمانى من تقدر كاعمل دخل بداوا تح نظرة تاب-انزيمنل كركث مين ائي ملى وكث لين ك بعدقيمل آباد اسٹیڈیم کی زمین کو بوسہ دینے والا بی کرکٹر جب 16 و ممبر · 1980 كوكراجى كايك مندو كمرائے من يدا موار اواس كا نام دانش ير بعافتكر كور ياركها حمياروه متوسط طبق مي يروان جر حا۔ بھین میں سیدھا سادہ بجدتھا۔ اس کے والد پر بھا حظر لال بی باکتک کے بہترین کھلاڑی تھے۔اس کے ماموں ائیل دلیت نے بطوروکٹ کیر یاکستان کی نمایندگی کی۔ لیعنی اسپورٹس میں ولچیسی اور ڈسپلن وائش کو ورافت میں ملا۔وائش نے خود کو اس کھیل کے لیے وقف کردیا۔ اِس میدان میں والد ے ایک دوست کا وس ملانے محربورسپورٹ کیا، جن کا شار كراتي كے تماياں وكث كيرز ميں موتا تھا۔ كاؤس ملاا كثر أن

مابىنامەسرگزشت ك 2016 هـ 4 ك ك ك دسمبر 2016ء

باکستان کی جولی عمل آن گری \_2004 میں کا وُتی کیریر کا آغاز ہوااور دانش" ایسکس" پہنچ گیا۔

کتان تے، جواہے کھلاڑیوں کو استعال کرنے کا ہنر خوب
کتان تے، جواہے کھلاڑیوں کو استعال کرنے کا ہنر خوب
جانے تھے۔ وائش کی کارکردگی میں تو تسلسل تھا، کر حالات
کشن تھے۔ پہلے تی میں پاکستان کو تکست ہوئی۔ ووسرا ڈرا
ہوا۔ بنگور میں آخری مقابلہ تھا۔ اس روز وہ اپنی صلاحیتوں
کے حروج پرتھا۔ پہلی انگز میں پانچ وکشیں لے اڑا۔ دوسری انگز میں جا کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھانے والے وائش کیے یا نے
ہندوستان کی زمین پر ایک سیریز میں سب سے زیادہ و کشیں
لینے والے بالر کا اعزاز حاصل کرلیا۔ برائن لارا کی و کرف تو
حاصل کر ہی چکے تھا، اس سیریز میں تھی شند وکر جیے عظیم
حاصل کر ہی چکے تھا، اس سیریز میں تھی شند وکر جیے عظیم

وممبر 2009 میں عیریش نبوزی لینڈ کے خلاف پہلی انظر میں 168 رز کے وض 7 وکٹیں حاصل کیں۔ وائش نے آخرى تميث مي 2010 من الكينة كے خلاف كميلا، جس بيس كاركروكى متاثر كن جيس رى اورائے دراب كرديا كيا۔ يدا تنا يدا صدمدنيس تفار بظاهر زندكي معمول ير جاري عني ، مرمى 2010 میں سب کچے بدل کیا۔ دراصل عبر 2009 کے وومید مک سیزان کے ایک تھی میں اس پراسیاٹ فکسنگ کا تھین الزام لگاتھا۔اس سے تغیش کی تی۔الزامات میں شدہ تھی بھر حتمر 2010 میں ہولیس نے اے کلیر قرار دے دیا۔ اس زمانے میں یا کتان ساؤتھ افریتا سے نمیٹ سیریز کھیلنے جار ہا تعاريمي لكا تو دائش بهي اس مين شال تعام كركركث بورد نے کوئی وجہ بتائے بغیراے گر بھیج دیا۔اس کا ایک سبب چ فكسنك كا وه اسكيندل تها، جس في اكست 2010 ميس یا کتان کرکٹ بورڈ کو ہلا کررکھ دیا تھا۔ قومی ٹیم کے کہنان سلمان بث اور فاسث بوارمحمة صف ورجمه عامراس ميس الوث یائے مجلے تھے۔ کرکٹ بورڈ وائش کو کھلا کر مزید کوئی رسک تہیں لينا جابتا تھا۔ خير، وه فرست كلاس كركث كھيلنا رباء محر فروري 2012 من حالات محر بكر كيء جب والش يرطانيه يس في فکسنگ کے ایک مقدے میں انگلش کرکٹر میری وین ویسٹ فيلذ كے ساتھ قصوروار مايا حميا۔ وائش كنير يا يرانكلين د بس كھيانے ير بميشه بميشه كي لي يابندى لكادى كى والش في لا كاكراك بالزامات محموث بين اس بحضايا جار باب مرجب برجن واركرتى بياتو كوئى كوفتش كام نبيس آنى اينول ني مندمور کانے کی طرف کے تھیلا رہا۔ جلد کرائی افر 19 میں جگہ بنا لی۔" پاکستان ایر جنگ ٹیم" کے ساتھ تیدر لینڈ اور ڈنمارک کے دورے کیے وائی پاکستان بیشل شینگ کار پوریش" سے وابطی ٹرنگ پوائٹ فابت ہوا۔ متاثر کن کارکردگی 99ء میں "حبیب بینک" کے گئے۔ حسن رضا کی کپتانی میں سری لڑکا میں ہونے والے افر 19 درلڈ کپ کا تجربہ کیا۔ کراچی کی نمائندگی کی۔ بالآخر جب 2000 میں اٹھینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی ، تو دائش کوکمپ سے بلاوا آیا۔ خوشی سے پاؤس زمین پر میں تک رہے تھے۔

محیب میں کوئی جاوید میاں داد کے ساتھ ساتھ مشاق احمداور تھا بین مشاق نے بھی بحر پور حوصلدا فزائی کی۔ پر بیش پیج میں موقع دینے کاعند سودیا گئیسا، محر پھر جانے کیا ہوا۔ والش کا نام میم سے کاٹ دیا گیا۔ نوجوان بڑا پر بیٹان تھا۔ را توں کو کروٹیں بدلنا۔ لگنا تھا یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، محر پھر

قدرت نے اشارہ کیا۔
کرکٹ پورڈ کے سریراہ
کی کال موسول ہوئی،
اُسے فیمل آباد میں
ہونے والے بھی میں
آزمایا گیااوردوسرے ہی
اوور میں وہ مارکوس
ٹریسکو تھک کی وکٹ
لےاڑااور تجدے میں
گیا۔ گو میریز کے بعد

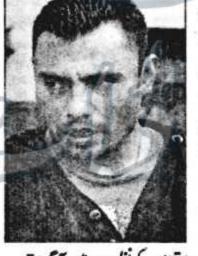

اے ڈراپ کردیا گیا، محروہ انظامیہ کی نظروں میں آگیا تھا۔ محنت ہے بھی جی تیس جرایا۔

متاثر کن کارکردگی نے جلدتو ی نیم کا حصہ بنادیا۔ ملکان بی ہونے والے ایشین کپ کاوہ تیج سب بی کویاد ہے، جس بی اس لیک اسپنر نے بارہ وکشی حاصل کیں۔ پھر مز کر نہیں دیکھا۔ نیم کامستقل حصہ بن گیا۔ 2002 میں بنظادیش کے فاف ایک انگر میں 77 رز کے واس 7 وکشیں حاصل کر کے فاف ایک انگر میں جابت کر دی۔ آنے والے برسوں میں ایک بار پھرائی اجمیت جابت کر دی۔ آنے والے برسوں میں کئی مقابلوں میں پاکستان کی فتح میں کلیدی کر وار اوا کیا۔ اکتوبر 2004 میں سری لاکا کے فلاف کراچی شمیٹ میں وس کم مرے کھے کا تھی جو سب اش اش کرا شھے۔ انگلینڈ کے فلاف میں ہونے والے ایک بیج میں 260 رز کا تعاقب کرنے مالی میں ہونے والے ایک بیج میں 260 رز کا تعاقب کرنے والے ایک بیج میں والے گئی اور فتح میں ہونے والے ایک بیج میں والے گئی اور فتح میں کئی اور فتح

مابىنامەسرگزشت

#### ماه دسمبراوردو چیف جسٹس

یدامرخاصا دلچپ ہے کہ پاکستان کے دوا سے سابق چیف جسٹس صاحبان کا تعلق ماہ دمبر
سے ہے، جن کی زیر کیاں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ایک کے عدالتی فیصلے
نے براوراست دوسرے کومتاثر کیا اور یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا اہم موڑ ٹابت ہوا۔ان
ہی فیصلوں کے بتیج میں عدلیہ بحالی کی وہ تحریک چلی، جو پاکستان کی پیچان تغہری اور
جہوریت کو پٹری پرلانے کا محرک نی ۔ یہ جسٹس (ر) رانا بھگوان داس اور جسٹس (ر) افتخار
جو مردی کا تذکرہ ہے۔ شاید آپ کو یا دہو، جب افتخار چو مدری نے پرویز مشرف کے سامنے
استعفیٰ دینے سے انکار کردیا تھا۔ انہیں معطل کیا گیا۔ یوں عدلیہ بحالی تحریک کا قاعدہ آغاز
ہوا۔اس وقت رانا بھگوان داس نے چیف جسٹس کا عہدہ سنجالا۔ پچی حلقوں کو فلوجی تھی کہ



منگسر المز اج اور اقلیتی برادری ہے ہونے کے باعث وہ کس تناز ہے بیس پڑنے ہے اجتناب برتیں مجے اور نظریہ ضرورت کا نسخدا کیب بار پھر استعمال کیا جائے گا، مگرانھوں نے سب کی تو قعات غلط ثابت کر دیں۔افتخار چو ہدری کی معطلی کوغیرا سمجنی قرار دے دیا گیا۔اور بول پاکستان کی تاریخ کی سب ہے مضبوط عدلیہ وجودش آئی۔

رانا بھوان داس سادہ اور اصول پندی کا احتراج تھے۔ وہ 20 دمبر 1942 کونصیر آباد میں پیدا ہوئے۔ 1967 میں تج ہو گئے۔ کی سال سیشن نگے کے طور پر فرائعش انجام دیے۔ پھر سندھ ہائیکورٹ کے بجے ہے۔ 2000 میں سپریم کورٹ میں

> لیا۔ پی کی بی نے بھی امریز عدلہ کا فیصلہ کم کرایا اور اس پر پایندی لگا دی۔ دانش کیر یانے انگش کر کٹ بورڈ کے خلاف ایل کی اور تاحیات پایندی کو غیر منصفانہ قرار دیا، مگر بیا ہیل رو کر دی گئی۔ کوروں سے مرعوب پاکستانیوں نے بھی وائش کنیر یا کی کوئی مدرمین کی۔ بورڈ اسے اس میرو کو بھول کیا۔ کو اس نے کئی پلیٹ فور مزیر آ واز اٹھائی، محرکہیں شنوائی میں ہوئی اور یوں ایک انتہائی باصلاحیت کھلاڑی، جس کا ریکارڈ شان وارتھا دھیرے دھیرے کمنا می کے اندھیرے میں چلا کیا۔

> > معين اختر

آخرہ کیا تھا؟

ایک با کمال ٹی دی میز بان ، ایک شان دارادا کار ، ایک جینئس ، ایک سلیمر تی ... یا شاید ایک تظیم انسان ۔ ایک تی میز بان ، ایک تظیم انسان ۔ ایک تی مین میں دیکھا تو فوراً آگے بڑھرائن کی محض ، جواوروں کو مشکل میں دیکھا تو فوراً آگے بڑھرائن کی مرہم رکھتا۔ دخموں پر جانے مرہم رکھتا۔ معین اختر کو ہم ایک ایسے محفق کے طور پر جانے ہیں ، جو بل میں محفل کو زعفران زار بنا دیتا تھا، جس کی شکھتگی دلوں میں گھر کر جاتی ہوت کے خکلوں پر بنس بنس کر پیٹ میں دلوں میں گھر کر جاتی ہوتا تھا ، جس کے چکلوں پر بنس بنس کر پیٹ میں بل پڑ جاتے ، جواتے میر وقار انداز میں ٹی دی شوز کی میز بانی میں اخر در حقیقت ایک جیدہ اور متین خص تھا۔ بظاہر بولٹ ، معین اخر در حقیقت ایک جیدہ اور متین خص تھا۔ بظاہر بولٹ ،

پر جوش اورخوش مزاج محرحتینا تنهائی پنداور منکسر مزاج آدمی۔
اصل زندگی میں وہ بوے سادہ تنے۔نے فنکاروں کو کام
دلوانے کے لیے دوستوں سے سفارش کرنا، بارٹ سرجری کے
فقط چند ہفتوں بعد کینسرش جلا بچوں کے لیے فنڈ زا کھنے کرنا،
کسی کی رد کرنے کے لیے اپنی گاڑی بچ دینا... پیسب معین
اختر جیبافظیم مخص ہی کرسکتا تھا۔

ان کے صاحب زادہ کے سرجیل اختر نے 2016 میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں اس پہلو پر کھے ہوں روشی ڈالی: "دمھین اختر کے نفظی معنیٰ مددگا رستارہ کے ہیں اور ان کی زعر کی اس بات کا جوت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نام کی لاج رکھی۔ و نیا میرے والد کو ایک آرشٹ کی حیثیت ہے جاتی ہوں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں انہیں اپنے گھر اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں انہیں اپنے گھر اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں انہیں اپنے گھر اور میر انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے و کھتا ہوا ہو ھا۔ ہر مغرورت مند محت کرتے و کھتا ہوا ہو ھا۔ ہر مغرورت مند محت کی بے لوث خدمت کرتے و کھتا ہوا ہو ھا۔ ہر کو انسانیت کی بے لوث خدمت کرتے و کھتا ہوا ہو ہوا۔ ہر کو انسانی ہی بی بہن پر میں بردہ پڑار ہے دیا جا ہتا ہوں، مغرور کہوں کے دیرت کی وار میا کی جی ہی۔ کہ ان کی خواہش می گئین میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان میں دوسروں کی مشکلات اور مسائل بچھنے کی جرت کو ان کی خواہش کی دل جوئی کرتے ، ان کے خموں کو اپنا تم بچھتے ، اور ان کا یو جو تقسیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو اپنا تم بچھتے ، اور ان کا یو جو تقسیم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جہ سے "

مابىنامەسرگزشت



تعینات ہوئے۔ 9 مارچ 2007 کوافتار چو ہری کی معزولی کے بعد قائم مقام چیف جسٹس تعینات ہوئے۔اس وقت بھکوان واس یا کستان میں موجود مہیں تھے۔سیاری نظام من ڈیڈلاک پیدا ہوگیا تھا۔وطن لوٹ کر انہوں نے ایک بادگار فیصلہ دیا۔ ایر جنسی نافذ ہونے کے بعدوہ ان بچ صاحبان میں شامل تھے، جھوں نے علف اٹھانے سے انکار کیا۔ اس دوران انہوں نے نظر بندی کا کرب سا۔ نومبر 2009 تا دمبر 2012 وہ فیڈرل پلک سروس میشن کے چیز مین بھی رہے۔ان کا انتقال 23 فروری 2015 ش ہوا۔ان کی اسلام پر گری نظر تھی۔اسلامیات میں انہوں نے ماسرز کیا تھا۔انہوں نے اعت کی صورت رحمت العلمين علاق کونذرانة عقيدت پيش کيا۔

جہال تک افتار چوہدری کاتعلق ہے، وہ 12 دعمبر 1948 کوکوئد میں پیدا ہوئے۔ 2005 تا 2013 چیف جسٹس رہے۔اس عرسے میں انہوں نے پاکستانی تاریخ پران

مث نقوش چھوڑے۔ انہیں معطل کرنے کا سب حکومت کےخلاف دائر درخواشیں بنیں، جن کا فیصلہ حکومت کےخلاف آنے کا امكان تھا۔وكل تحريك يل سول يوسائ نے بر يوركرداراداكيا۔ 20جولائى 2007 كوده بحال موئ مر 3 نومبر 2007 كو ا پرجنسی نا فذہونے کے بعد و کلاتر یک کا دوسر افیزشروع ہوا۔اس دوران کی نشیب دفراز آئے۔ آخر 21 ارچ 2009 کوائیس بحال کیا گیا۔11 دمبر 2013 کوووسیک دوش ہوئے۔ان کے بولڈ فیصلوں اورسوموٹو ایکشن کومیڈیا اورعوام کی جانب سے خاصى توحدىلى\_

مین اخر 24و بر 1950 کوراچی کے ایک موسط محرانے میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان سے بجرت کر کے اس شركوا ينامكن بنانے والے شرايرا بيم كى خوابش تھى كدان كابينا يزا ہوكر خاعران كانام روش كرے ، كرائيس يكوارائيس تھاك وہ شویز س جائے اور اوا کارے معین کی طبیعت سل بلاک شوخی تھی۔ مزاح پیدا کرنے کی بے پناہ صلاحیت تھی۔وہ لطیفے سناتے ، تو لوگ لوث ہوجاتے ،خود کومنوانے کی خواہش تھی۔ مجھ کیجے پیدائی فنکار تھے۔ان کی کیریر میں 6 ستبر 1966 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جب وہ مہلی بار ایک ورائن شومیں شریک ہوئے۔ جب وہ اسلی پر بہنچ ، تو حسب روایت ان کی صحت برخوب " بهونک" بهونی، ممرّ وه مطمئرٌ كرے رہے۔ حاضرين سے ورخواست كى كه انبيس اينا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے صرف دس منٹ ویے جاتیں۔ پھرجو موا، وہ یادگار تھا۔ان کی برفارمنس نے حاضر بن کومبوت کر ویا۔ وہ آ دھے محفظ برفارم کرتے رہے۔ جب اسلی سے اترے، بال تالیوں سے گونے رہا تھا۔اس واقع کے بعدوہ كرايح ك محتلف ورائل شوزيس وكهاكي ويها وكلي منزل ريد يوتحتى وبال واخله آسان نبيس تعام مرمعين كي صلاحيتول نے بروڈ بوسروں کی آئکھیں خیرہ کردیں۔اس وقت ٹی وی تو تحانبين اسوائتيج ورامول كارخ كياراب معين كالمحليص جرجا

اولاد کا باب کے لیے تحریفی کلمات کہنا ایک رسم ہے، مرمقين اختر ك معاطع عن يه جملے لفظ بدلفظ ورست ميں۔ كراجي كے كتنے عى ممنام آرنسك، محافى اور ان كے قريي دوست اس کی تقید این کر شکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مخص اپنی بٹی کی شاوی میں انھیں مروکرتا او پہلے میارک باودے آئے



کا وعدہ کرتے اور پھر معقول رقم ایک لفانے من ڈال کرائے سونے ہوئے کہتے: "منع مت میجیے گا، یہ ماری طرف ہے بنی کے لیے شادی کا تحنه ہے!" یوں بھی ہوا کہ جن کے محر میں شادی تقریب ہے وہ مالى مسائل مين كمرا بوا

معین اختر کے یاس پہنا۔ مدد کی درخواست کی۔انہوں نے فورأايك تمبر ملاياً- يريشان حال محص كاستله بيان كيا اوركباء جناب کھانے کا انظام آپ کریں۔دوسرائمبر ملایااور کہا: ہال کے انظامات آپ و کیولیں۔ ایسے تھے معین اختر۔ انہیں اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنی روشی اور فکر سے اردگردگ برشے تبدیل کرڈالتے ۔وویای ہوں ، تو یک بھی انوکھارونما ماسنامه سرگزشت

دسمبر 2016ء

خاکوں میں طرح طرح کے تجربے کیے۔ ٹیکٹالو تی کے فقدان کے باوجود ڈیل رول کیا۔

وہ بھارت میں بھی ہے پناہ مقبول تھے۔ یکی تو یہ ہے کہ اس زمانے کے ہندوستانی اسٹینڈ اپ کامیڈین ان کے باسٹک بھی نہیں تھے۔ انہوں نے کئی بار بھارت میں اپنے فن کے جلوے بھیرے۔ وئی میں ہونے والے شوز میں جہال پاکستانی اور ہندوستانی فنکارساتھ پرفارم کیا کرتے تھے، مھین اخر نے مشرق وطفی میں کئی یادگار شوز منعقد کیے۔ ولیپ کمارتو ان کے مدار تھے۔ ان ۔ے موز منعقد کیے۔ ولیپ کمارتو ان کے مدار تھے۔ ان ۔ے دیرنے تعاقات رہے۔ اتمیا بھر بچن اور گووندا بھی ان کے گرویدہ ہونے والوں کی فہرست میں شامل تھے۔

ان کی اور انور مقصود کی گاڑھی چھنی تھی۔ دونوں جب
جب ساتھ ہوتے ، مزاح کا طوفان آ جا تا ، کریے زاح برا المعنی
ہوتا ہے کہ اس میں کہرا طنز چیا ہوتا تھا۔ سابی اور ساجی
مالات پرکاف دار تبرے ہوتے ، مظلوم کی کہائی ہوتی۔ آخر
کے برسوں میں معین اور انور مقصود پردگرام ''لوز ٹاک' میں
دکھائے دیے۔ اس پردگرام نے بین الاقوامی شہرت حاصل
کی۔''لوز ٹاک' میں معین اخر طرح طرح کے کیف اپ کیا
کی۔''لوز ٹاک' میں معین اخر طرح طرح کے کیف اپ کیا
کی۔''لوز ٹاک' میں معین اخر طرح طرح کے کیف اپ کیا
اپریل 2011 میں ہارف افیک نے اس مقیم .....زعری سے
کی ورفن کا رکو ہم سے چھین لیا۔

مابره خاك

ان بی صفحات میں گذشتہ ہاہ ہم نے ایک ادکارہ کا تفصیل ذکر کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ جہاں اس کی صلاحیت اور پرکشش شخصیت تھی، وہیں ایک سبب پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور ثقافتی تعلقات کی معطلی بھی تھی۔ ایک جانب بالی ووڈ میں کام کرنے والے پاکستانی اور کارزیر عمارتی جبور ٹاپڑاتو دوسری طرف اواکارزیر عمارتی فلموں کی ریلیز پر فیراعلانیہ پابندی عاید کردی کی اور تمام فی وی چینلو بندکر دیے مجے۔اس صورت مال کے باعث فواد خان کا نام عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن حال کے باعث فواد خان کا نام عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن کردی کی اور تمام فی وی چینلو بندکر دیے مجے۔اس صورت مال کے باعث فواد خان کا نام عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن کیا۔ ان کی کرن جو ہرکی ڈائریشن میں بننے والی فلم "اے کا سامنا رہا۔ ان کی کرن جو ہرکی ڈائریشن میں بننے والی فلم" ایک مامنا رہا۔ آخر انڈین فلم انڈسٹری کو ہندو انجاپ ندوں کے سامنے گھنے کے بائی ہو کہ کو ہندو انجاپ ندوں کے سامنے گھنے کیا ہتے کہیں جا کر کرن جو ہرکوفلم ریلیز کرنے کی اجازت کی اجازت کی اجازت کیا ہتے کہیں جا کر کرن جو ہرکوفلم ریلیز کرنے کی اجازت کی اجازت

ہونے لگا۔ جب ان کے والد کوان سرگرمیوں کاظم ہوا ہوتا ہے۔
آگ بگولا ہوئے۔ بیلٹ سے آئیس خوب پیا۔ شکر ہے ، حین انے وہ مار سہ کی اور اپنی حرکتوں سے باز خیس آئے، ورنہ پاکستان اپنے سب سے بوے آرشٹ سے محروم ہوجا تا۔ خیر ، گئی برس بعد جب محین اختر نے اپنا سکہ جمالیا تھا اور انہیں بین الاقوا می شہرت بل کی تھی ، ان کے والد نے ایک روز فر ماکش کی کروہ اپنے شویس انھے کے والد نے ایک روز فر ماکش کی شو کے مہمان خصوصی اس وقت کے صدر جنز ل پرویز مشرف شو کے مہمان خصوصی اس وقت کے صدر جنز ل پرویز مشرف اس قر کے والد سے لیے ، تو کہا: آپ کا بیٹا اس قرم کا انا ہو ہے۔

ريديوك ساته معين اخر ايك عرصے تك ميني تعيز كرتي رب- دهر ب دهر ب البيل شاخت طف كلي مريد تی وی می، جنمول نے شہرت کے رائے پر ڈال ویا۔ 70ء ك انتخابات كے دوران پیش كيے جانے والے مزاحيہ خاكول میں محین اینے اوج مرنظر آئے۔ انہوں نے ناظرین کو کرویدہ بناليا\_أردولو ان كى انى زبان كى ميكن أليس بنالى سندمى ، مینی اور جراتی برممی عور حاصل تھی، جس کے طفیل ان کی رسانی برحتی کئے۔اب وہ تو اترے تی دی پرنظرآنے گھے۔اس ع سے میں اردو کر حل اسلی مجی اپنی جگہ بنا چکا تھا، جس کے معین بے تاج بادشاہ بن مجے۔سید فرقان حیدر کے ساتھ انہوں نے کی یادگارڈرامے کے۔70 می دہائی ان کے لیے جوشمرت لانی محی، وه آخری وقت تک ان کے ساتھ رسی بھے ناقدین کے مطابق معین اخر کی داستان حیات وراصل یا کتائی کیلی ویزن کی تاریج ہے۔دونوں ایک ساتھ مظرعام برآئے، ساتھ ساتھ مقبولیت کاسفر طے کیا۔ ساتھ بی چیلنجز کا سامنا كيااوروونول كانام دنيا بحري ايك ساته كونجا\_

Mimicry یعنی نقالی مزاحیہ اداکاری کا اہم جزو

ہے۔ ہے آرشٹ ای ہے آ فاذکرتے ہیں۔ کچھ لوگ اے

ہی اپنی شاخت بنا لیتے ہیں کیونکہ اے بہت پہندکیا جاتا ہے۔

معین اخر میں بھی Mimicry کی بے بناہ صلاحیت ہی جگر

وہ جانے تھے کہ یہ اداکاری کی معراج نہیں۔ اس فن میں

مہارت کے باوجود انہوں نے خودکو اس تک محدود نہیں رکھا،

بلکہ وہ تو کامیڈی تک بھی محدود نہیں رہے۔ انہوں نے

اداکاری کے میدان میں طرح طرح کے تجربے کیے۔ می

دوزی کا کردار سب سے بڑی مثال ہے، جب انہوں نے

عورت کا گیٹ اپ کر کے اسے کمال مہارت سے بھایا

ادرخوب دادوصول کی۔ معین اخر شومی بھی انہوں نے اسے

ادرخوب دادوصول کی۔ معین اخر شومی بھی انہوں نے اسے

ادرخوب دادوصول کی۔ معین اخر شومی بھی انہوں نے اسے

ملى-اس كى دجد سے ونيا كى سب سے بوى جمہوريت ہونے کے دعویٰ دار بھارت کے چرے سے سیکور ازم کا نقاب از حیا، بدی سکی ہوئی، مرمودی سرکارے ایجندے میں کوئی تبدیلی تی۔

فوادخان كامعالمه يوحل ہوا، مگر ماہرہ خان ہنوز خروں كى زینت بی مولی میں۔ بمیادی وجدتو یمی تفہری کہ البیس ویکر یا کتائی میروئوں کے برطس اغریا میں آیک بہت بوے بینر کی تھم ملی اوران کے مدمقابل سراشارشاہ رخ خان نے مرکزی كروان مايا- بم فلم" رئيس"كى بات كردب بي ، جدر يليز تو 2016 ش عيد كے موقع ير ہونا تھا، تمر شايد قسمت فلم سازوں کے ساتھ میں گی۔ انیس چند وجو بات کے باعث قلم کی ریلیز ملتوى كرنى يري اس وقت ياك بحارت تعلقات ووستانه تھ، مر پر احتمار مل کرفوے نے انت سلسلے اور سرحدی کشیدگی نے حالات بگاڑ دیے۔ مندوا تہاپندوں نے جب فلم محرى ير دحاوا بولا اور"اےول ب مشکل" کے ساتھ ساتھ" رئیس" کو مجى آ رئے باتھوں ليا اور اعلان كرديا كد جس فلم مي ياكستاني اوا کار ہوں گے، اے ریلیز کی اجازت نہیں وی جائے گی۔ ساتھ ی انبیں سائن کرنے والے بروڈ بوسروں کی پٹائی کی جائے گی۔ بظاہر معاملہ شنڈا ہو گیا، مرکیا خر" رئیس" کی ریلیز تك، جوا كلے يرس جنوري على متوقع ب،كياواقعه بوجائ اور ایک چرجنونی مندوسر کوں پرتکل آئیں۔

مامره خان كاشار ياكتان كى يبترين آرشنول ش موتا ہے۔وہ بلاک پر کشش ہیں، ماؤلنگ میں بھی خود کومنوایا۔فن اواکاری پر بھی البیس خوب مرفت ہے۔ان بی صلاحیتوں کے طفیل تو آئیس ہندوستان سے فلموں کی آفرز ہوئیں کئ یروڈ یوسروں نے رابطہ کیا و مر انہوں نے بہترین کا انتخاب کیا۔ دو ماہ میں قلم کی شو بحک مل کی اور لوث آئیں ، اس آمید ير كه جلدوه برصغير من ايك اسار كا درجه حاصل كرليس كي ، بين الاقوای شہرت ان کے قد مول میں ہوگی۔شہرت تو انہیں بین الاقوای ہی می مگر بد تمتی سے اس کا سبب ان کی اداکاری

نہیں، بلکہا<u>ی</u>ک تنازع تفہرا۔

ماہرہ خان 21 وتمبر 1982 كوكرا في ميل بيدا ہوئیں۔ایک بڑھے لکھے متمول محرانے میں ان کی برورش مونى - اداكارى كى صلاحيت بددرجه اتم موجود سى \_ كمر والول نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ پہلے پہل انہوں نے بطور وی ہے ا پنا كيريشروع كيا\_اس وقت مابره كى عرفقل 16 برس تحى\_ تب پرائیوٹ محیتلو تازہ تازہ تھے اور تیزی ہے مقبول ہور ہے مابىنامەسرگزشت

تنع، بالخصوص ميوزك عيمتركى يوى ديماند تعى مايره ايم في یا کتان کے شو Most Wanted میں نظر آئیں، جو خاصا معبول تھا۔ پھر ہم نے انہیں آگ ٹی وی کے شو Weekends with Mahira ش دیکھا۔ بدسمتی ے موزک محتلوا ی جگہیں بناسکے، تحربیامر ماہرہ کے لیے خوش بحتى لايا ـ ورينده ايك ذي حتك بي محدود ربتيس اوران ك اصل صلاحتين بحى مار يسامضنة تيس

سال 2011 من البين متاز بدايت كارشعيب منصور كي فلم''بول'' میں کام کرنے کاموقع ملا قلم متیازع تفہری بحرار كے هيل ماہره بطورادا كاره ونيا كے سامنے آكتي \_ان كامعسوم



چرہ فلم بینوں کے دلوں میں ممر کر حمیا۔ ان کی صلاحيتوں كا ہندوستان يس بحى يرجا موا- ال زمانے میں پاکستانی فلم اعراس اے میروں پر کھڑے ہوتے کی جدوجهد کر رہی تھی۔ آرشٹوں کے لیے تی وی ار حوں سے سے بی وی اصل میدان تھا۔ ماہرہ

مجھی تی وی کی ست آئیں۔انہوں نے مہرین جبار کے ڈرامے " نبیت" بی ای ادا کاری کے جلوے دکھائے ، جس میں ان كدمقابل مايول معيد تقدان كى اداكارى كوراما كيا\_

"نیت" بی کی پرفارمنس کی بنیاد پرائبیں" ہم سنز" میں كاسك كيا حمياء جس في ان كى زعركى بميث بيث كي لي بدل دی عرفان کھوسٹ کی ہدایت کاری میں بننے والےاس ڈراے میں فوادخان نے ہیرو کا کردار کیا۔ ڈراما بے حدمقبول ہوا ۔ ماہرہ اور فواد کی جوڑی آسانوں پر پہنچ میں۔ بید دونوں رو مانس کی علامت اور جوان دلول کی دعر کن بن مجئے۔ کہم لوكول كاخيال ہے كه يه "جم سفر" بى تھا، جو ڈراما اندسرى كى تجدید کا سبب بنا اور اس صنف سے مایوس ہونے والے ناظرین پھراس کی طرف اوث آئے۔ یا کتان کے ساتھ اے بورپ، امر یکا اور وسطی ایشیا میں بھی بہت پیند کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں بھی ٹیلی کاسٹ ہوا اور بہت پیند کیا حمیا۔ 23 مندوستان میں بھی ٹیلی کاسٹ ہوا اور بہت پیند کیا حمیا۔ 23 اقساط پر مشمل "ہم سنر" کو پاکستان کی تاریخ میں سب ہے زياده ديكها جانے والاؤراما بھي كہاجاتا ہے۔

پھر ماہرہ نے مؤکر تہیں دیکھا۔اب وہ''شھرذات'' میں دسمبر 2016ء



### دووزرائے اعظم یا کستان

80 کی دہائی کے بعد جن دو شخصیات نے پاکستانی ساست میں کلیدی کردارادا کیا اور مجموعی طور پریا نج بار وزير اعظم كا منصب سنجالا ، ان دونول بي كالعنكق ماه دىمبرے ہے۔ يہ بيں محترمہ بے نظير بھٹو اور مياں نواز شریف۔ آخرالذ کراس وفت بھی وزیراعظم کے عہدے رفائزیں۔سلم لیگ ن کے وہ صدر ہیں۔ان کی سیای بفيرت كے نتيج ميں ان كى جماعت نے تين باروفاق یں حکومت بنائی۔ میاں نواز شریف 25 وتمبر



1949 كولا مورش بيدا موت\_ان ك والدايك معروف صنعت كارتقے نوجواني ميں وه كركث كولداده تق شويزكي ونيا مجی نوجوانی میں اُن کی توجہ کامر کزین رہی ۔ گور تمنث کا کج لا مورے کر بجویش کرنے کے بعد انہوں نے پہناب یو نیورش سے لاک و مرى حاصل كى -سياى سفركا آغاز ضيادور من كيا- 1981 شي صوبائي كابينه ش بطوروزير شال موت - 9ايريل 1985 كو وخاب کے وزیراعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا متی 1988 میں جزل ضیاء نے جو نیج حکومت کوتو برطرف کردیا، تاہم میال تواز

> طرات میں۔ بدایک رومانوی کہائی تھی، جس میں عشق حقیق اور مشق مجازی کوموضوع بنایا حمیا تھا۔ ڈراماعمیرہ احمد کے ناول پر من تھا۔ یہ 2012 میں ہم نی وی پرنشر ہوا۔ ناظرین میں بہت مقبول رہا۔اس میں میکائل دوالفقار نے مرکزی رول کیا۔اب ماہرہ نے ایک بار کر بیزبانی کا تجربہ کرنے کا حيا\_وه TUC The Lighter Side of Life شي نظر آيا \_اس تجرب كوبهت سرايا كيا اب وه معروف وْراما رائشولل الرحمان قرك وْراع "صدق تهيارك" من نظرة كس بيدورامادر حقيقت مصنف كيآب بتي بحي محى بيدوراما بھی بے بناہ مقبول ہوا۔ ہندوستان جینلو پر بھی اسے تملی کا سٹ کیا حمیا۔ای زمانے میں انہیں فرحان اخر کی جانب سے شاہ رخ ك دمقابل" رئيس" من كاست كيا كيا-ال قلم كي وجه ع كي عرصے پاکستانی محری سے دورر ہیں، حمر جب فلم کی ریلیز ملوی مولی او وہ پھرا شری کی طرف اوٹ آئیں۔ انہوں نے ہا ہوں معیدے مدمقائل فلم "بن روئے" کی ، جے بعد میں ڈرامے کے قالب مين وْ حالا كيارًا كور 2016 وين جب اس كي مني قسط ديليز موئی ، تواے جران کن رومل ملا۔ توقع کی جاری ہے کہ بدوراما بلاك بسغر ثابت بوكا\_

روش آرابيكم کیے کیے ستارے تھے،کیسی چک دیک تھی، کیاان کی روشی تھی، افسوس، سب کچھ وفت کی کا تنات میں تم ہوگیا۔

وقت سب سے بوی حقیقت ہے صاحب۔ چراس کا ایک سبباورهمرا معروف شاعراجمل مراج كاشعرب: بير رونا ميس مارے بال ناقدری کی دیا عام بے تھنے پھر موجاتے ہیں۔ سے ستر ب لوگوں کو بھیلی فن کاروں کو بھلادیا جاتا ہے، جعلی لوگ شهرت اور دولت کی مندیر برا جمان موتے۔ زمانہ قیامت کی جال چل حمیا- کیا آرشت تحیی روش آرا بیگم- کیما

ول كش اعداز اتفاء اين فن يركنني كرون تحى \_ كنن وكدكي بات ہے کہ آج کی سل کو خبر ای میں کہ یہ نابعہ روز گار گلوکارہ کون محيس،ان كافن كس يائك كاعضا ايك زمانه تفاجب أليس ملك موسیقی کہد کر پکارا جاتا۔ جب وہ آتیں، تو لوگ احر اما کھڑے ہوجاتے۔ جب بھی برفارم کرتیں، تو لوگ سانس روک کرسنا كرتے اوراس ميں الحضيے كى كيابات \_كلايكى موسيق كفن ير انبیں خوب گرفت تھی۔ اس ہنر کی استاد تھیں۔ ان کا احتر ام لازی تھا۔ حکومت یا کتان نے آئیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نواز استارہ احماز بھی ان کے صفیص آیا۔ان كى آواز نے جميس" يا جاؤيس توے ناعي بولون"، " دولے رے من ہولے ہوئے"،" نظریاتم بی سے تلی"،" ویش کی مر فضاؤل میں کہیں' جیسے یادگار گیت دیے۔

كتيج بين، جب وه كوئي راك پيش كياكرتي تفيس، تو پهلے اس کا الا یہ کرتیں۔اس دوران راگ کے مرکزی سروں کو کھول کریان کر و تی تھیں۔ لیعنی الاپ ہی ہے راگ کی شاخت
سامنے آجاتی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی خاصا متعلقہ ہے کہ
ان کا تعلق کیرانا گھرانے ہے تھا۔ پیکھرانا الاپ گا ٹیکی میں منفرد
پیچان رکھتا ہے۔ ماہرین موسیقی کے مطابق راگ کے دوران تان
لگانا دشوار ہے، سانس پر کرفت ضروری، بوی پیشکی درکار۔ روشن
آرا بیکم الی تان لگا تیں کہ لوگ جوم اشھتے۔ ان کی گا ٹیکی کا انداز

ببت بل اور مينها تعار ندى ي بتي محسول مولى ـ

جوژنے والی زنجیرٹوٹ گئی۔

ان کے والدا ستاد عبد الحق خان چوب کار تھے۔ لکڑی پر
نقش و نگار بناتے ۔ ان کی خالہ عظمت النسا کا تعلق موسیق کی
دنیا سے تھا۔ وہ نوری بیکم کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یاد
رہے کے پرصغیر کے کئی خطوں میں موسیقی تہذیب اور تھرن کی
علامت مجمی جاتی ہے اور بنگال تو اس کا گہوارہ تھا۔ کلکتہ کی
گلیوں میں خیال کی سرم کا بیراتھا۔ ستار کے تارروشی بجمیرتے
تھے۔ سو وحید النسا کا اس ست آنا جیران کن نہیں تھا۔ انہیں
روثن آرا کا نام وارثی سلیلے کے ایک بزرگ حافظ پیاری
صاحب نے دیا، جو آکٹر ان کے والد سے ملئے آیا کرتے
صاحب نے دیا، جو آکٹر ان کے والد سے ملئے آیا کرتے
تھے۔ انہوں نے جب وحید النسانیس، ارے تو روثن جہاں ہے۔ بس، ای
دن سے وہ روثن آرا ہوگئیں۔

کے والد کو استاد عبد الکریم خان نے نیش حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ ( کچھے کتابوں میں استاد عبد الکریم خان کو ان کا قربی عزیز بھی لکھا گیاہے)

معروف كالم نويس دجابت مسعودايي مضمون "روشن

آرا بیگم، من ڈوکے ہولے ہوگے" میں اس دانتے کو یول بیان کرتے

یک اسولہ برس کی روش آرا حضرت خواجہ مشس الدین کی درگاہ پر جا کہتے ہی ہی ہی گئی ہے گئی

ر کھ دیا۔ روش آرا پانچ برس تک شکیت کے ساگر سے موتی چنتی رہیں۔ 1937 میں استادا نقال کر کیے گر کیرانا گھرانے کی میراث روش آرائے ہاتھ رہی۔ کلا کا فیض ماہ وسال کی صدود کا پابند نہیں ہوتا۔خود کہا پکرتی تھیں کہ استاد کے شاگرد ہندوستان بھر میں تھیلے ہوئے تھے گر جو کسی کونہ ل سکا، وہ بھی روشن آرائے عصے میں آیا۔''

وہ بڑی قابل شاگر دھیں سبق منٹوں میں یاد کرلیتیں۔ تیزی ہے تمام مراحل طے کیے۔ پہلی ہی پر فارمنس سے دھاک

مابسنا مسرکزشت ۲ [89] 17 مابسنا مسرکزشت

بٹھا دی۔جلد کلکتہ کی بھی محفاوں میں ان کی آواز سنائی دیسے تھی۔ وہ تان پورے کے ساتھ برفارم کرتی میں۔ ارد کروزیادہ ساز حيس موتي ايك سارتكي نواز دوسرا طبله نواز دوران يرفارسس الميس مدايات محى ويق رجيس فدردانول في اس باصلاحیت فنکارہ کوخوب سراہا۔ سننے والوں نے تعریفوں کے یل باندھے۔ یوں دھیرے دھیرے ان کے نام کا جرجا ہونے لگا۔خیال گائیکی میں انہوں نے ای منفردشناخت پنائی۔ان کی می دیکر بڑے ثقافتی مراکز تک چیچی۔ وہ جمبی منظل ہولئیں۔ اب وہ جمینی والی روش آرا بیلم کے نام سے معروف ہو تیں۔ آل اعربارید بوے ذریعان کی آواز برصفیرے کونے کونے یک بھی کی تھی۔اس وقت لا ہورگانے بجانے کا برا مرکز تھا۔ تقسيم سے يهلية ل اغربار يد يوك بروكراموں من مركت ك کیے وہ اکثر لاہورآیا کرنی تھیں۔آئیس یہاں کی فضاا چھی گی۔ لا مور ش انبول نے کی بوی محافل میں برفارم کیا۔موجی کیث کے قریب محلّہ میر کیلانیاں میں چن ہیر کے ڈیرے پران کی محفل

حالی جاتی سی \_ 1945 میں ریلیز ہونے والی فلم" نظر" میں

ان کی آواز سالی دی پر 1947 میں انہوں نے قلم " جگنو" کے

26-2

1948 میں وہ یا کتاب چل آئیں۔ انبوں نے کلا کی موسیقی کے دلدادہ ایک بولیس افسر چو بدری احمد خان ے شادی کر لی سی ۔ ان بےروش آرا کی بہلی طاقات ولی ريديو يرموني مي-احمدخان كالعلق لالدموي بطلع مجرات \_ تها\_روش آرا بيكم لالهموي معل موليس\_وه جيونا ساشيرتها، جميئ اور لا مور كے برعكس وبال فضا خاموش تحى قدروان بمى حالات کے جبر میں کم ہو گئے۔ پچھ عرصے وہ کوشد تھیں رہیں۔ مسى كامراريريرفارم كرتى بمى توسامعين كي ذوق موسيقى ے الیس مالیس موتی- ہاں، رید ہویا کستان سے علق قائم ہوا، تو حالات میں کھے بہتری آئی۔ وہاں قابل اوگ تھے۔ نی نی وی آنے کے بعد جن فرکاروں نے اپن آواز سے اے اعماد بخشاءان من روش آرا بیگم کانام نمایاں تھا۔وہ ریڈ بواور تی وی كے يروكرامول من شركت كے ليے با قاعد كى سے لا موركا سفر کیا کرتیں۔ پہلی با قاعدہ تقریب،جس میں عوام نے روش آرا بیلم کو سنا، وہ 1958 میں منعقد ہوئی۔ یعنی ان کے یا کتان آنے کے دی برس بعد۔اتے عرصے وہ کلوکارہ،جس نے ایک زمانے میں بورے مندوستان میں اینے فن کی دهاك بنها دى تلى ... لگ بعث خاموش ربى \_ يا كتاني فلموں میں بھی ان کی مدھر آ واز سنائی دی، گوان گیتوں کی تعداوزی<u>ا</u>وہ

المبين ، مكر معيار بهت بلند ہے۔ان كيتوں كي ومنيں توشاد ، فيروز نظامی اور تعدق حسین جیے قد آور موسیقار تر تیب ویا کرتے تھے۔" تقسمت"،" بہادر" اور" نیلا پربت" جیسی فلموں کے لے انہوں نے خوبصورت اور یادگار کیت گائے۔ 6 ومبر 1982 كو مخضر علالت كے بعد اس عظيم كلوكاره كا انتقال موا۔ لالهموي شلع مجرات ميسان كي تدفين موكي \_

ان کے انقال کے بعد لا ہور میں ان کے اعزاز میں تقریب ہوئی، تو قیق میاحب نے کہا تھا: ''روثن آرا بیکم گانے کے لیے پیدا ہوئی میں مرجم نے انس مجینوں کی دکھ بمال يرنگاديا!"

### تقلين مشاق

99ء ورلاكب على ياكتاني ميم في مندوستان كا دورہ کیا، او کرکٹ کی گہری مجھ رکھنے والے راشد اطیف نے اس دورہ کو ورلڈ کپ سے بھی اہم تغیرایا تھا۔ پہلا تھیٹ 28 جوری کوچنائی میں موا۔ بھارتی گھرے شرکبلاتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کی فیم ہمی مضبوط تھی، مگر یا کستانی مجسی جذبے سے سرشار تھے۔ بہلی انگر میں پاکستان نے بمشکل 238 رفز اسكور كيدالبت بالرول في بوى في بولك كى-



بعارتی فیم کو 254 ير فعكانے لكا ديا۔اس انتكر ين آف الپنر تعلين مثناق نے یا کچ شکار کیے ہتے۔ سچن غذولکر مجی فقین بی کاشکارینے بحر یہ کہائی کا افضام جیس، بلكه آغاز بي... آكل أنظر میں شاہر آفریدی نے 141 کی زبروست انگز

تھیلی۔ بھارت کو 271 کا ٹارگیٹ ملا۔ اوپر کے لیے باز جلدی بویلین اوث محے۔ یا کتان کی کرفت مضبوط تھی۔ 82 يرة كفلارى آؤث موكة تق مر محري كا تجرباورمهارت آ ڑے آئی۔للل ماسرایی صلاحیتوں کے عروج پرتھا۔اس نے ایک زبروست سیحری بنائی۔ وکث کیر سیسمین مولکیانے بحربور ساتھ دیا۔ یا کتان کے ہاتھ سے می تکلنے لگا۔ 218 کے اسکور پروسیم اکرم نے آخر مولکیا کواسے جادو میں میانس بی لیا، مریخن رکنے والأنبیس تھا۔ جیت کے لیے فقد 17

ماسناممسرگزشت



البنر ہے، لیکن تھلین مشاق ای مثال آپ تھا۔ ایک فائٹر، أيك فينس - ال كي ايجاد كرده كيند" دومرا" أيك انوكها بتھیارتھا،جس سے اُس نے کی شکار کیے اور یا کتان کوناممکن فتوحات دلائمي \_البيل مرلى دهرن يرايك پېلو \_فوتيت بھي حاصل ہے۔مرلی دھرن کا ایکشن منازعہ تھا۔ان برکی بار يابندى كلى \_ووسرى طرف تقلين كاليكشن كمل تقا\_اس كاوامن بھی برنوع کے تازع سے پاک رہا۔تعلین نے 48 نمیث مجر میں 207 و تقی حاصل کیں۔ 164 رز کے وض 8 و کثیب ان کی بہترین بولنگ رہی۔انہوں نے 169 ون ڈے انتربیکتل کھیلے، جن میں انہوں نے 288 وکٹیں این نام كيس- 20 رز ك وف 5 وكي ليما ان كى بهترين كاوش ری وان ڈے ش ان کی اوسط 21.78 سی، جو انتہائی

ین مشاق 29 وتبر 1976 کولا مور ش پیدا ہوئے۔ بھین بی میں کرکٹر نے کا ارادہ با عرصلیا تھا۔ کرکٹ کے لیے سب کھے بج دیا۔خوب محنت کی۔اس زمانے میں پاکستانی نیم میں اسین کا شعبہ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔عبدالقادر اور توصیف احدریثار موسے تھے۔مشاق احدی کارکردی میں تسلسل نہیں تھا۔ فقلین کا ساتھ کئے کے بعد مشاق مجی خاص منجل کئے۔ دونوں کھا تک ہتھیار بن کئے۔ ایک طرف وسيم اور وقار موتے ، دوسري طرف تقلين اور مشاق مقلين نے بهت جلد خود كومنواليا -ان كى مخصوص كيندجو يوكر بابرتكلي مى ، ائتائي خطرناك تحى \_ وه ثميث اورون ڈے كامستقل حصه بن محے۔ کپتان وسیم اکرم کوان پر بھر پوراعثا دفعا۔ بچ توریہ ہے کہ وسيم عى كران من ان كى صلاحيتى كل كرسامة كني-انبيل رز روك كا مابر سمجها جاتا تفارمسلسل سويع ريح اے انداز بدلتے۔ لجے باز کی سوچ بڑھنے میں جے رہے اوراکش فاع تغیرتے۔ وہ آخرادور س بولک کرتے تھے۔ بعدي جب سعيداجل ترى اوورزي بولنك كرنے كي، تب ووقلین بی کے قش قدم پرچل رہے ہوتے تھے۔

غيبث كركث اورون في حركث دونوس من انبول نے وکوں کی ڈیل پخری ممل کی۔ اگر و مسلسل کھیلتے رہے تو جانے کتنے ریکارڈ بناتے۔انبیں ٹیم سے الگ کریا کرکٹ بورڈ كاليك غلط فيصله تعاران ميس بهت كركث باقى تحى \_ بعد ميس دنیا کے کئی ممالک نے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ آج وه تى دى يربطورا يكسيرث دكهائى ديية بي- بلڈپریشر، نعمت سے زحمت تک

عمر من اضافے، کچھ باربول مثلاً ذیابیطس وفيره، موتاي اور ورزش نه كرنے كى وجه سے انسانى بلذ پريشرمعمول سے زيادہ برحارہے لكا ہے۔ جب وہ متقلاً ایک خاص حدے زیادہ بڑھار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے" بالی بلد پریش" یا" ہا ترفیشن" کامرض ہو گیا ہے۔ بانى بلد پريشر كى صورت مين شريانين فك میں ہوتی تاہم ان کے اندر خون کے خلاف مراحمت پیدا ہوجاتی ہے جے حتم کرنے کے لیے دل کوزیادہ کام کرتا پڑتا ہے۔ول کاشدت سے دھو کنا اور شریانوں میں مزاحت، دونوں مل کر بائی بلدر يشركوجم دية بي- انساني جم كے ليے آئيل بلتريش مويش 120/80 (اويروالا - 120 اور في والا 80) ہے۔

رز در کار تھے... فکست یا کتان کی سمت بر در ہی تھی ... تب ويم اكرم في تعلين كوكيندسوني اوركائدها تميكا-"اية مى آؤٹ كريكتے ہو۔"

معلین کوخود براعماد تعاروه این جادونی گیند " دوسرا استعال کرنے کی تیاری کررہا تھا، کو پچن نے اس کیند برجار چے دسید کے تھے، مروہ ایک دلیر کھلاڑی تھا، اللہ کے سواکسی سے تیں ڈرتا تھا۔اس نے ایک بار پھرائی جادو کی گیند سیکی۔ مچن کی خوداعمادی اس کے لیے سم قاتل ٹابت ہوئی۔ کیند ہوا مس محرى موكى۔ ويم إكرم نے في مكرا، تو يورے كراؤ غر مس ... یک دم ادای چما کئی۔فقط یا کتانی کھلاڑی رُجوش تھے ادرایک دوسرے کے کائد حے تحییک بہتے تھے۔ پھر جو ہوا، اس ک کی کو اُمید تبیل تھی۔ وہم اکرم کی دو تھوتی گیندوں نے دو بھارتی کھلاڑیوں کو پویلین بھیج دیا۔ آخری کھلاڑی کوتھلین نے ماس لیا۔ یا کتانی کھلاڑی چنائی کے گراؤیڈ میں تحدید میں كر مے۔ ايك نا قابل يفين فتح ان كے باتھ آئى تھى۔ وہ برفارمس اتنى شان دارتھى كەچنائى كے وسيع القلب شريوں نے کھڑے ہو کر داد دی۔ کو پچن ٹنڈ ولکر کو مین آف دی می قرار دیا حمیا، مرجی میں دس وکٹیں لینے والے تھلین کو کسی اعزاز کی ضرورت میں تھی ...وہ اٹھارہ کروڑعوام کےدل جیت چکا تھا۔ كركث كى تاريخ ميس مرلى دحرن كامياب ترين آف



#### انور فرهاد

وہ دونوں گلوکار اپنی محنت و جانفشانی سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ پاکستان کی فلمی صنعت انہیں بہلا نہیں سکتی۔ انہوں نے کس طرح جہد مسلسل کے ذریعے منزل حاصل کی یہ باتیں ہر ایك کے لیے سبق ہے۔

### یا کستانی فلم کے دونا مورگلو کا روں کا ذکر خاص

تصوری آگھ ہے دیکھیں بلکہ یوں مجھیں کہ اُس نے دنیا میں آنے کے بعد آٹکھیں کھولیں تو اُسے ہر طرف روشی نظر آئی اور مختلف تسم کی آوازیں سنائی دیں۔اس کی مجھ میں پچھنیں آیا کہ وہ کہاں آگیا ہے۔اس نے گھبرا کر پ

پوچھناجا ہا۔'' یہ کون کی جگہ ہے۔ ہیں کہاں آگیا ہوں؟'' گمراس کے منہ سے جوآ وازنگی وہ پچھاورتھی۔ ہلکی سی۔۔۔۔۔ باریک سی۔۔۔۔اہے جنم دینے والی مال، اپنے سارے دکھ ورد بھول کرمسکرا دی۔اے نگا جیسے نومولود رو

مابىنامبىرورىكى PAIS ( الكام 2016 ) دىسبر 2016ء

نبیں رہا ہے۔ گارہا ہے۔ میٹی سرون میں کوئی راگ الاپ رہا ہے۔

ماں ۔۔۔۔ ماں جی پڑی عجیب چز ہوتی ہے۔ جےاس نے جنم دیا ہوتا ہے۔ پھر بھی اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ جنم جنم سے اسے جانتی ہے۔ پہچانتی ہے۔ اس کے ول میں اس کے لیے پیار کا ایسا چشمہ المجنے لگتا ہے کہ وہ اس کے رونے کو بھی اس کا گانا سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی ہر بات ۔۔۔۔ ہر ادا اسے پاری لگنے لگتی ہے۔

ای وقت بھی یہی ہوا تھا کہ کسی نے ایک مفی می مکلیلاتی اور بلیلاتی شے اس کے پہلویس رکھ کر کہا۔ " بچہ محوکا ہے .....رور ہاہے ....اے دودھ بلاؤ۔"

اس کا دل تو یک چاہ رہا تھا کہ وہ بوجی روتا رہے۔
اپنی مدھر آ وازش گاتار ہاوروہ اس کی راگ راگئی کے سحر
ش جموعتی رہے۔ میگر ''وہ بحوکا ہے'' والی بات پر اپنی
خواہش کی تخییل نہ کر سکی۔ اسے بہت آ ہمتگی سے بہت
دھیرے سے میں بہت بیار سے اپنے اور قریب کیا اور اس کا
مندا پی چھاتی سے لگا دیا۔ نفے گا نیک کا گانا بند ہو گیا۔ رونا
ختر ہوگا۔

مال کولگا جیسے بین خوامنا جاود کراہے اسے ساتھ لے کر ہواؤں میں اڑر ہا ہے۔اس کے مشاور اس کے نتمے ہے ہاتھوں کالمس اس کے وجود کووہ کیف وسرشاری پخش رہے تنے۔جس سے وہ اب تک نا آشنا تھی۔ کچھ دیر بعد نتمے وجود کی طرف اس نے دیکھا وہ اب روٹیس رہا تھا۔ گانیس رہاتھا، خاموش تھا۔

مال نے اے اپ سے تعوز اپرے کرتے ہوئے بڑے بیار سے کہا۔'' چلواب تم سو جاؤ۔ اس ٹی دنیا تک آنے میں ۔۔۔۔ یہاں تک کا سفر طے کرنے میں تم بھی تھک گئے ہو گے۔اس لیے سوجاؤ۔سونے سے تھکن دور ہوجاتی ۔۔''

جانے کیا سوچ کراہے وہ چوسے لگا تھا۔ اور سوچنے لگا تھا اور جانے کیا سوچ کراہے وہ چوسے لگا تھا۔ اور سوچنے لگا تھا تھوڑی دیر پہلے تک میں جہاں تھا یہ وہ جگہ تو نہیں۔ وہ تو کوئی چھوٹی ی شک کا اند چری کی جہاں میں سمٹا ہواسکڑا ہوار بتا تھا۔ تھوڑی بہت حرکت کرلیتا تھا گر ہاتھ نیر مارنہیں سکتا تھا نہ تی یہاں کی طرح لیے ہوکر لیٹ سکتا تھا۔ نہ ایک سکتا تھا نہ تی یہاں کی طرح لیے ہوکر لیٹ سکتا تھا۔ نہ ایک جگہ سے ، دوسری جگہ جا سکتا تھا جس طرح یہاں بھی کی کے باس ۔ وہ کون می جگہ تھی ؟ اور یہ باس ہوں کا ور یہ

کون کی ہے؟ ش کس سے پوچیوں؟ کون بتائے گا جھے؟
یہاں تو نہ کوئی میری بولی جستا ہے نہ بیل کسی کی بات ہجستا
ہول۔ یہ جومیرے باس کسی ہے ابھی کیا پچھ بول ری تھی۔
میری تو پچھ بچھ میں تیس آیا۔ ویسے یہ جوکوئی بھی ہے بہت
ابھی ہے۔ اس کا قرب ....اس کا کس ..... بچھ بجیب ہی

زندگی میں پہلی بارد یکھا ہے کیونکہ وہ جسم پہلی بار بی تو نظر آتا ہے کیونکہ انجی انجی تو اس نے اسے اپنا انگوشا چو سے چو سے اور الی بی باتیں سوچتے سوچے سومیا تھا۔ بہت دنوں تک اسے اس کے سوالوں کا جواب نہیں ملاتھا۔

اس كروت بى جوس سے پہلے اس كے پاس آن مى اس كے پاس كى اس كے پاس كى بيرى اللہ كا اس كى مى اس كى مى اس كور مى اس كيس كار كرتے تے كر كى دوسرے مى اس جيس اس جيس تى ۔

وتت گزرتا کیا۔ وہ آہتہ آہتہ بڑا ہوتا گیا۔اس کی
با تیں دوسرے بھٹے گےاور وہ دوسروں کی ہاتوں کا مطلب و
مقصد بھٹے لگا محراجھی طرح ان کی بولی بول نہیں سکتا تھا۔
البتہ اس نے اس ، ابو بولنا سکے لیا تھا۔اب جب اے بھوک
گفتی تو وہ بھاگ کرائی کی گودیش ساجا تا۔

ال مجی بڑی جیب شے ہوتی ہے۔ اپنے جگر کاخون اپنے جگر گوشوں کو بلاتی ہے۔ اپنے خون سے ان کی جوک مناتی ہے اور اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ کا شکر اوا کرتی ہے کہ اس نے اسے اولا دجیسی نعمت سے نواز ااور اس کی پرورش کا شرف اوا کیا۔

اس سخی کی جان کا نام اخلاق رکھا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیااس ہے سب کا پیار بڑھتا گیا۔ وہ خاصا بڑا ہو چکا تھا۔ اسکول جانے لگا۔ لکھنے پڑھنے لگا تھا۔ تب اے اس کے سوالوں کا جواب آ ہتہ آ ہتہ معلوم ہونے لگا۔

وہ جہاں پیدا ہوا تھا وہ ہندوستان کا نامی گرامی شہرولی تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین ہجرت کرکے کراچی آگئے اور جیکب لائن کے علاقے میں سکونت اختیار کی۔ اخلاق احمد کا بچپن ،لڑکین اس جیکب لائن کی گلیوں میں گزرا۔ اس علاقے کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے اس نے گزرا۔ اس علاقے کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے اس نے 1965ء میں دسویں جماعت کا احتجان پاس کیا۔

اس کی ماں جواس کے رونے کو بھی اس کا گانا مجھتی تھی شایدای کا اثر تھا کہ اسے بچینے ہی سے گانے کا شوق پیدا ہو اس کااعتراف کون جیس کرےگا۔

اخلاق احمر کی آوازیس مٹھاس کے ساتھ ساتھ ادای كى كيفيت بھى يائى جاتى تھى۔ جورومانوى كيتوں كے ليے بے صدموزوں ہوئی ہے۔وہ گائیکی کے اسرار ورموز سے بخو بی واقف تنے اوراس کا بہترین ادراک بھی رکھتے تھے۔ یہ بات برحص کو پٹی نظرر منی جائے کرون بھرت اور مقبولیت کی بھی محض کو یونمی نہیں ملی ۔اس کے لیے لگن، محنت اور جدو جہد لا زمی ہوئی ہے۔اخلاق احمہ کو مجمی شہرت و متولیت کے فرش ہے عرش تک ویجنے میں پتایاتی کرنا بڑا۔ ایک ایک زیداور چرصے کے لیے جان تو و کوشش کرتی یری - گلوکاری کے شوق اور دوستوں کی حوصلہ افزائی نے اخلاق احمد کوریڈیواور ٹیلی ویزن تک جانے پر مجبور کیا۔اس کی آواز چونکہ خداواد تھی۔ دونوں چگہاسے مایوی تبیس ہوئی اور گانے کے مواقع کے رہے۔جس طرح خوشبو کو سیلنے ے کوئی روک جیس سکتا۔ جائد کی جائدنی کو روشن کا دیا جلانے سے کوئی رکاوٹ جیس بنآ۔ای طرح بالکل ای طرح اخلاق احمد کی دل کوچھو لینے والی آ واز کوچھی آ کے بڑھنے اور ا پتا جاد وجگانے سے وال روك يس سكا اور يد 1972 مك اوائل کی بات ہے کرا تی کے ہدایت کار بوسف نفرنے جب اٹی فلم ''تم سانہیں دیکھا'' شروع کی تو اس کی موسیق کے لیے دیڑیو پاکسیان کے معروف موسیقار امیر احمد خان کی خدمات حاصل کیں۔ ایر احمد خان نے ریدیو سے اخلاق احمر کی آواز میں کئ گانے نشر کیے تھے۔امیراحم خان موسیقی کے ناموراستا دامراؤ بندوخان کے بھانجے تھے۔ بعد میں وہ استاد امراؤ بندو خان کے داماد بھی ہے۔ بدایت کار یوسف نصرنے اپنی قلم''تم سانہیں دیکھا'' کے لیے امیر احمہ خان کوموسیقار کے طور پر متعارف کرایا تو استاد نے ایے قريى دوستون كوبعي اس قلم مين استعال كيا مثلاً يونس بهدم ے کچھ گانے لکھوائے اور اخلاق احمد کی آواز میں دوگانے ریکارڈ کیے۔ یوس مدم کے لکھےدوگانے بیاتھے۔

ہ آپ ہے بیار کا اظہار بڑا مشکل ہے۔ ہلا کی بے وفا ہے ہم نے بھلا بیار کیوں کیا۔ میں بے وفائیس ہوں ، زیانہ ہے بے وفا۔

بدوں میں ہوں ہوہ ہے ہوں۔ یہ دونوں گیت اخلاق احمد کی آ واز میں ریکارڈ کیے گئے۔ووسرا گیت ڈوئیٹ تھا جواخلاق احمد نے اساءاحمد کے ہمراہ گایا تھا۔اساءاحمد جو ٹی وی گلوکارہ افشاں احمد کی والدہ ہیں۔ یونش ہمدم صحافی تھے۔شاعر تھے اس ناتے انہوں نے کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ گاٹا اور دونا سے نہیں آتا گر حقیقت ہے ہے کہ گاٹا وہی ہوتا ہے جو شنے والوں کو بھلا گئے۔ کم خراشی نہ ہو۔ اخلاق احمد نے جب کنگناٹا اور پھر گاٹا شروع کیا تو اس کے اردگر دموجود افراداس کی طرف متوجہ ہونے گئے۔ جب وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے درمیان ہوتا تو دوست فرمائش کرتے۔ ''یار! پھھگاٹا 'کچوسناٹا۔''

نام کا اثر یقینا آدی کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ اخلاق احمد کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ وہ دوستوں کی خوشنودی کے لیے کانے لگتا۔

یدوہ زبانہ تھا جب برصغیر کے نامور گلوکار محدر قیع کا طوطی بون تھا اور اکثر شوتی گلوکار محدر فیع کے گائے نغمات کو اسپے دوستوں کی محفلوں میں گایا کرتے تھے۔

ا ظلاق احمد بھی دوستوں کی فرمائش پر محمد رفیع کا کوئی مقبول گیت گا دیتا۔ دوست احباب جموعے ، واہ وا کے ڈوگرے لٹاتے۔'' کیا آواز ہے تیری۔ کتنی مشماس ہے تیری آواز میں۔کتناوردہے،کتناسوزہے۔''

ایے میں کوئی دوست بول پڑتا۔ ''اللہ کرے آئے آئے والے دنوں میں ایک بوائٹرین جائے۔ محدر نع کی طرح تیرے گانے بھی مقبول عام ہوں۔ تیراشرہ بھی جاردا تک ہو۔''

اخلاق احمر شرما جاتا۔'' کیوں میرانداق اڑا رہاہے ر۔''

"'نماق نیں .....یہ میرے دل کی دعائے۔'' ''کہاں محمہ رقع .....کہاں میں ....اس جیسی مقبولیت تو ہوئے ہوں کو تصیب نہیں۔''

'' بجولے بادشاہ! محمد رقیع کا تو محض حوالہ دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچنے بھی رب العزت ایک مقبول گلو کارینادے۔''

شاید بیاس کے دوستوں کی دعاؤں، خواہشوں اور تمناؤں کا بی تمر ہے کہ اللہ نے تھوڑے بی دنوں میں اسے ایک گلوکار کی حیثیت سے نہ صرف تسلیم کروایا بلکہ اپنے وقت کا ایک بے صدیسند کیا جانے والا گانے والے کی حیثیت سے اس کالو ہا منوایا۔

وفت کو گزرتے دیر نہیں لگتی۔ گزرنے والا وفت ذرے کوآ فآب بنا تا جاتا ہے۔ وہی گلیوں اور محلوں کا گانے والا ایک دن ملک خداواد پاکتان کا ایک مایہ ناز شکر بن کیا۔اس کے گائے ہوئے ان گیتوں نے جوتاریخ مرتب کی

مابىنامەسىرگزشت PAKSOCLE كوسمبر

کیے کیے بیک دیا تھا۔"مٹی کے پیکے"اور" می کا تارہ" 1974ء میں منظرعام برآئی تعیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے يك " صح كا تاره" في صد تك كامياني حاصل كي حي، باقي فلمیں ناکامی سے دوحار ہوئیں۔ کامیابی کے لحاظ سے اخلاق احمد كي مبلي فلم" ويأبت "محى - بيلم ند صرف سربت البت مونى بلكداس كااس علم كاكايا نغمه ماون آئے ساون جائے' شہرو آفاق تابت موااوراس کے ذریعے اخلاق احمد مہلی بار پلک کی جا ہت ہے آشا ہوئے۔رحمٰن اس علم کے فلساز و بدایت کار تھے۔ روبن محوش موسیقار اور اخر يوسف نغه تكار اس فلم نے اخلاق احرك ليے آ مے روصے اورتر فی کرنے کے دروازے کھول دیے۔ موسیقارول نے اس کی آواز کی جادوگری سے فائدہ اٹھاٹا شروع کردیا۔ روین کھوٹل کےعلاوہ جس نے '' ساون آئے ساون جائے'' کی کمپوزیش کی تھی تعنی خار بزمی، ایم اشرف اور کمال احدانبوں نے بھی اخلاق احمر کی آواز میں شاندار نغمات محلیق کے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ رحمٰن کے ایک شریک فانسر" عابت" كے تمام تفے مبدى حسن كي آواز ميں ر یکارڈ کروانا جائے تھے مراپے وقت کے جیکس موسیقار روین کھوٹن نے ان کو بتایا۔" جناب او نچے سروں میں جونفہ اخلاق احر گاسکتا ہے۔ وہ مبدی حسن نیس گا سکتے اور جونٹیہ

"مثلًا دوشر ملے بین \_ روبن محوش فے انہیں یقین ولايا\_اخلاق احمداييا نغر بمي نبيس كاسكها\_"

مبدى حن كا يحت بين وه اخلاق احرنيس كاسكار"

رحمان کے شریک فٹانسرروین کھوش کی اس دلیل کے بعد قائل ہوئے اور روین کھوش کو" ساون آے ساون جائے" اخلاق احمر سے کوانے کی اجازت دے دی اور بیر نغمه نبصرف فلم كى كامياني كابهت بزاسهارا ينا بكداخلاق احمه كاشهرة آفاق أننه ثابت بموا\_

بات راستہ بنانے کی ہوتی ہے۔ دشوار، تھن اور ائدهرول میں سے گزر کررائے کوسٹر کے مطابق بنانا کسی ایک باہمت کا کام ہوتا ہے۔ چر جب راستدین جاتا ہے تو دوسرے بھی اس برچل کر این منزلوں کو بانے کی کوشش كرئة بين- اخلاق احمر كي طلسي آواز كي دريافت روبن محوش نے کی تو تقریباسب ہی موسیقاروں نے اس سنہری آواز سے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ مصلح الدین ، لعل محمد ا قبال، ناشاد، طلیل احمد، نثار بزمی، ماسر ریش، کمال احمد،

فلمول کے لیے نفہ نگاری بھی گیا۔ یونس ہمدم اور اخلاق احمد دونوں کی بیہ پہلی فلم تھی ۔ تمر اس ملم سے دونوں کوکوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ست روی سے بنے والی قلم 1974ء میں ریلیز ہوسکی اور باکس آس پريرى طرح ناكام موكى\_

ادا کارندیم بیک اور ان کے سیر کیٹن احتشام نے لا ہور میں "مٹی کے پتلے" کے نام سے فلم بنائی تو اس کاتھیم سانگ'' یے ٹوٹے تھلونے بیمٹی کے ہیلے یہ بھی توانسان ہیں' مسلمہ '' بیٹوٹے تھلونے بیمٹی کے ہیلے یہ بھی توانسان ہیں' اخلاق احمدے کوایا اس کے موسیقار صلح الدین تھے۔"مٹی کے یکے" احتشام کی بڑالی زبان کی فلم" ام میر بول "اردو زبان میں ری میک تھی۔"مٹی کے یتلے" کی حد تک نیم كلاسكي فلم محى -اس كي اسية موضوع كي فاظ سي توييندكي مى مرياس قس يرناكام ثابت موتى\_

ای دوران کراچی کے موسیقار تعلی محرا قبال نے فلم "ازیب" کے لیے اخلاق احمر کی آواز میں مجھ گانے ریکارڈ کیے۔ جب کہ تدیم کے دوست جی صدیق نے بطور للساز" باول اور بكل" شروع كى تواس من يمي اخلاق احمد كو كاوكارى كاجانس ملا-

مٹی کے یہ یازیب، باول اور بکل کے میرو غریم تھے۔ ان قلموں میں ہدایت کار رفق علی راعن کی علم "يازيب "22 دممر 1972 وكفائش يذر موكى اورا فلاق احد کی میلی هم جس میں انہوں نے لیے بیک سار کی حیثیت ے گایاریلیز شدہ پہلی فلم قرار پائی۔'' پازیب' میں اخلاق احمكا كاما مواية فغه "أو ما مير، حاجا مير، تا يا مير، ميرے بھائى" اداكارتوى خان يرفلمبند مواتھا۔

اخلاق احمد کی ریلیز بحد والی دوسری علم "ماول اور کی '1973ء میں پیش کی تی جس کے لیے سہیل رعنا کی ترتیب دی ہوئی موسیقی میں اخلاق احمہ نے جو کیت گایا اور جونديم يربيجرائز ہواميقا۔

'' بہتے قدم ،انجائی راہیں میری منزل ہے نہ جہاں'' اخلاق احمد کی ریلیز ہونے والی تیسری ملم"مٹی کے يتك " تقى جس مين اس كا كايا مواقعيم ساتك "میرٹوٹے محلونے میرٹی کے پتلے میرمجی تو انسان

بيك كراؤنثر مين إيكيشراز يرفلما ياحميا تفا\_ اخلاق احد کی چوشمی فلم رنگیلاکی ' وضیح کا تارہ' متمی جس میں روبینہ بدر کے ہمراہ اس نے ڈوئیٹ میں رنگیلا کے

بشراحمه كيسدا بباركيتون کی مالا کے پچھے پھولوں کا تحفہ 🖈 کلشن میں بہاروں میں تو ہے۔ان شوخ تظاروں میں توہے۔ الله عم علے جھوڑ كرتيرى محفل منم دل كہيں ن کہیں تو مہل جائے۔جب مرے دل میں ہے بیار کی آرزو\_ جھ کوکوئی نہ کوئی تواینائے گا۔ همرا ول نه جانے کب سے۔ ترا بیار ومونثرتا ہے۔ 🖈 بدموسم بدمست نظارے۔ پیار کروتو ان المرجب تم الكي بوكي ايم ياد آئيں كے ون رات آیں مرو کے ہم یاد آئیں گے۔ الما على ويرة م جوول توري اليلا مجمع چھوڑ کر۔ زندگی کے ہراک موڑ بر۔ بمیشہمیں میری کی محسوس ہوگی۔ المام جو لے میار الماول کوقرار آگیا۔ اجرے ہوئے کشن میں جیے کھارا میا۔ الماجب تصور كى تصوير مين وهل جاتا ے۔ جانے کیا کیا مجھے اس وقت خیال آتا ہے۔ الله بارواے شوخ نظارو کیا ہے گا ہے مجھان سے پیار ہے۔ 🖈 دن رات خیالوں میں تھے سار کروں گا۔ یر نام ترالے کے ندیدنام کروں گا۔ الم جدهرو ميمنا مون ادهراتو بي اتو ي-🖈 آ وَ چلیں ہم دونوں کسی دور محمٰن کی جھاؤں 🖈 آپ نے حضور کیا نشہ بلا دیا۔ میں تو ڈوب چلامستی بحری آجھوں میں۔ 🖈 محبت کی وفا کی بیار کی تو بین کی تو نے ہنسی ہونٹوں کی خوشیاں دل کی ظالم چھین لی تونے۔ 🏠 جا دیکھا بیار تیرا۔خوشیوں کے گیت جھنے لوثا قرارميرا\_ المئتم سلامت رہومسکراؤ ہنوے میں تمہارے ليے كيت كا تار ہول-

سہیل رعنا، ایم اشرف، وجاہت عطرے، امجد بوئی، ایس سی، چندرموہن، یکی رام، آئی اے دیائی، ایم ارشد، نیاز احمد اطانو ، تذم على اورا بحميد ك نام يادآر ب بي جنبول نے اخلاق احمر کی جادوئی آواز سے اسے تعمول اور این فلموں کو کا میاب بنانے کی کوشش کی ۔متذکرہ موسیقاروں کی دھنوں پر تیار تغموں میں سے چندایک گیت کا حوالہ دوں كا جوا خلاق احمرك ما قابلِ فراموش تغفي ثابت موك-المراعد اسول نے لوٹا، کھی بے سی نے مارا گلہ موت سے نہیں ہمیں زندگی نے مارا (فلم مہریانی موسیقار ایم اشرف)۔ المحسونان ما عرى نه كوئى كل جان من تحمد كويس دے سكول كا ( قلم بندش موسيقاررو بن كموش ) -الااے ول اینا در د جمیا کر۔ گیت خوشی کے گائے جا ( علم پیچان موسیقار نار بزی)۔ ( فلم يرس موسيقار كمال احمر)\_ بداورا بے كن كانے كاكرا خلاق احدفے كائيكى كى دنيا من اين آب كوند مرف منوايا بلكه ايسام كيت كاكرخود بمي پنڈتوں کا خیال ہے کہ اخلاق احمد کی آواز ندمیم کی آواز سے بہت میل کھاتی ہے اس کے ندیم پراخلاق احمد كاكايا موابركانا بهت بملالكا بحريبي حقيقت بكردير فنكارول يريج ائز مونے والے اخلاق احمد كے كانے بھى بہت مجے اور شائقین فلم نے انہیں پند کیا۔ ملاحظہ کیجے ستاروں کی حسین کہکشاں کے سنگ،اخلاق احمد کی وکنشیں و دلنواز کیتوں کے رنگ۔ الله ويمويدكون آسميا- بن كنشه جما ميا- ( قلم دو ساتھی۔اداکاررحن بریجرائز ہوا)۔ الم الم كوكس كم في ماراركماني بحرس في تو ژادل ہمارایہ کہائی بھر سبی (قلم بسیرا ندیم پرعس بندہوا)۔ الماسى مرے بن ترے۔كيے بيتے كى عريابن

تيرے (اللم زبيدوحيدمراد رقام بندموا)\_ التقدر کے باتھوں محلونا ہے آدی۔ دنیا ہے تماشانی (فلم آ دی محملی پر پچرائز ہوا)۔ المان مول رائے کا پھر میرا نصیب تھوکر (فلم رائے کا پھرسلطان راہی برعس بندہوا)۔

المان قرار مرے من کا۔ بائے رے بائے مس لنکا

( فلم نا دانی کاب کیت اوا کارفیل برصدا بندکیا گیا )\_ الما بيدل ميسوم ولداركا بياسام بياركا (اللم نکاح احس خان پر مجرائز ہوا)۔

ا فی مان پر چیرا از ایال این کیے جیمی تیرے بن - کیے کشی رات ون ( قلم محوتمحث اربازخان يرفلمبند كياكيا)\_

بداورا ایے کی گیت ہیں جوجن برجمی بچرائز کیے گئے ان پر بھلے کھے۔ بیخونی بھی عطیہ خداوندی ہے۔ تمام گانے والول عن بيخصوميت موجودتبين بموتى \_اللدرب العزت نے اخلاق احمد کو جہاں الی دل موہ لینے والی آواز سے نواز ا تفاد بال الي اضافي خوبيال بمي دي تعين \_

موسیقار این کمپوزیش میں جن گانے والوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں ان میں صرف ان کی مرضی شامل حبیں ہوئی۔ فلم کے ہدایت کاری خواہش بھی ہوتی ہے۔ اکثر ہدایت کارموسیقار کو ای پندے گلوکاریا گلوکارہ سے کوانے وكتع بن-اس حوالے ارجائز وليا جات وياكتاني فلمی صنعت کے تقریباً سارے بی نامور بدایت کاروں کی فلمول من اخلاق احمر كي شموليت اس بات كا جوت ب كه انمول آواز کا جاد وکرسارے ہدایت کاروں کا پسندیدہ گلوکار تفارحسن طارق، شاب كيرانوي، ظفر شاب، نذر شاب، سيد سليمان، نذرالاسلام، اختيام، اسلم دار، محمد جاديد فاصل، برويز ملك، رحمان، خالدخورشيد، سكيتا، هيم آراء، ا قبال بوسف، جان محر، حسن محرى، اقبال اخر، ايم اي رشيد،مسعود پرويز،الطاف حسين وغيره كاپنديده كلوكاركوني عام گائیک مبیں ہوسکتا۔ میاعز از چندایک بی گانے والوں کو نعیب ہوتا ہے۔ اخلاق احمرنے بہت محقر مدت میں ب مقام حاصل كركے ميثابت كيا كدوه بيدائي فنكار تھا۔اس كى ماں جو اس کے رونے کو بھی اس کا گانا جھتی تھی شاید ہے قدرت کی طرف ہے اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ بچہ آنے والےداوں میں بہت برا گانے والاے گا۔ ایل جادوار آوازے ایک عالم کومتا ٹر کرے گا۔

واصح رہے کہ ملم والے ہردور میں چڑھتے سورج کے بچاری ہوتے ہیں۔جن کے سر پرعوامی مقبولیت کا تاج و میصے ہیں اس کی شہرت اور مقبولیت سے جہاں تک ممکن ہوتا ہے فائدہ اشاتے ہیں۔ جاہت کی عوامی جاہت کے بعد جب اخلاق احمد کے جو ہر کھل کر سائے آنے گئے تو فلم سازوں ، ہدایت کارول اور موسیقاروں نے اس کی شہرت اور مقبولیت کوکیش کرائے جس کوئی سرتہیں چیوڑی۔

جن داول وہ بارتھا اور اکثر الیاس رشیدی ہے ملنے نگار کے دفتر آیا کرتا تھا انہی دنوں کی بات ہے ایک دن میں نے اخلاق احمہ ہے سوال کیا۔ ' پار! بیاتو بتاؤ جمہیں سیر گلوکار بنانے میں مس کا کردار اہم ہے؟ تمباری شعلہ ی کی ہوئی آواز یا بهترین میوزک کمپوزیش یا بهترین شاعری-"

اس نے میری طرف و یکھامسکرایا اور کہا۔" انور فرہاد صاحب! جب المجمي آواز کوانچي ميوزک کمپوزيش اور انچيي شاعری کا سیوری اور سہارا ملا ہے تو ایک اجما، ایک سرمث كا نايا كيت كليق موتاب-"

"اس كا مطلب بواتم التي انمول اور جادو كي آواز كو كونى كريد شيس دية ؟"

" من نے عرض کیا تا۔" میری آواز یا کی کی بھی آواز کتنی بھی اچھی ہو۔ جب تک اے اچھی موسیقی ادرا چھی شاعرى نعيب نه موكوني احمايدا ادر سربث سامك وجود على فين آسكا\_ اكرساراكريدك آواز كابوتا ومير مارے گیت سرحث ہوتے جب کد میرے ایسے گانوں کی تعداد بھی بہت ہے جو عام لوگوں بی کو بیں مجھے بھی یاد

بدے لوگ برے ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ اخلاق احرجي بلاشبه ياك الم اندسري كابهت بوا كابيك تھا۔اس نے اپنی کامیانی کاسارا کریڈٹ اپنی آواز کوئیس دیا۔ موسیقی اور شاعری کو چی اہمیت دی۔ اس کے لیے اس دور کے تقریباً تمام عی بوے شاعروں نے کیت اور گانے لکھے، جن میں مثل شفائی ،سیف الدین سیف،مسرور بارہ بنكوى، عبيدالله عليم، تتليم فاضلي ، رياض الرحمن ساغر، سرور انور، فياض باتى ،شيون رضوى ،كليم عناني ،سعيد كيلاني ،خواجه یرویز، اخریوسف کے نام قابل ذکر ہیں۔ان کی ہی شاعری میں جب جب اور جہاں جہاں ایجی موسیقی نے اس کی آواز کا ساتھ دیا سے ہے ہے۔

اخلاق احمرنے ایک مخاط اندازے کے مطابق کم و بیش سوفلموں کے لیے لگ بھگ ڈیڑھ سو گیت ریکارڈ کرایئے جن میں اردو کے علاوہ کچھ پنجا بی فلموں اور ایک سندھی فلم کے لیے بھی گایا۔

مستحیتوں کی بات چلی تو اخلاق احمد کوان کی بہترین گائیکی پر ملنے والے ایوارڈ ز کا ذکر بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ 1974ء میں جب اخلاق احمرنے" جاہت" کے لیے ساون آئے ساون جائے جیسا گیت گا کرائی بہترین گا تیکی

عطرے کی موسیقی میں پید کیت گائے۔ المراه دل قول سال مى وكى جن موكى رفيل وكى (مراه میتاز)

🖈 موهنجا دلدار بهاور (جمراه مهناز اورافشال بث) کے ہاتھوں میرمجی بتاتا چلوں کہ اخلاق احمد اینے محرانے کے واحد فرو تھے جوشو برکی دنیا میں آئے۔ انہوں نے شو قید گلوکار کے طور پر کیریئز کی ابتداء کی تھی۔شروع میں انہوں نے کراچی میں اقبال قریش سے موسیقی کی شدھ بدھ حاصل کی تھی چرلا ہور جا کراستادا مانت علی خان کے شا کرد بن مجئے تھے۔وہاں ان کار یکارڈ ہونے والا پہلانخہ موسیقار اخر حسین اکمیاں نے ریکارڈ کیا۔اس کے شاعرفتی شفائی تے۔اس کے بول تھے۔

'' دینے والے میں تیرے در کا سوالی ہول'' 1987ء کی ایک فلم می " کندن" اس کے لیے کمال نے موسیقی کی وحن کمیوز کی حمل جب کداخلاق احمد نے خواجه يرويز كالكعابوا بينفه يزي حياؤ سے كايا تھا۔ الم معلونے تیری زندگی کسیا۔ آخر اوٹ بی جائے

كي معلوم تفاكريدا أكيزنغدا خلاق احرى زندكى كى عکای کرے گا۔ جانے کس کی نظرائگ کی کہ جری جوانی اور كريير كروح شاك مورج كورين لك كيا-

ایک موذی مرض اس کی جان کا دعمن بن گیا۔ وہ خون کے سرطان میں جلا ہو گیا۔ بیسن 1985 م کامنحویں سال تفاراس كي ابليه جوتو مي ايترّ لائن ميس ملازمت كرتي تمي اے علاج کے لیے لندن کے محی محراس مرض کا علاج بہت مبنگا تھا جو کھے جمع ہو تھی دونوں میاں ہوی کے یاس می جلد ہی حتم ہوگئے۔ایسے میں ایک محص جوالمی صنعت و تجارت کا بی تهين ، تمام قلم والول كالجمي خيرخواه تعاوه الياس رشيدي تحا\_ اس نے این اخیار تکار کے دریداس جوال سال اور ب مثال گلوکار کی زندگی بجانے کے لیے برسط کے لوگوں اور حومت سے ایل کرنا شروع کی جس کارسپورٹس حوصلہ افزا تھا۔ قلم والوں نے لا مور کے الحمرا بال میں ایک چیرتی شو کا انعقاد کیاجس سے کوئی ڈیڑھ لا کھرویے جمع ہوئے جب کہ مكرتم ميدم نورجهال في الى طرف سے ایک لا كاروك وسين كا اعلان كيا \_ حكومت كي طرف سي بحى كجهدوهي اور اخلاق احمه كا دوباره علاج شروع موكيا-اس دوران اخلاق احمر کے ایک دوست محمد ابوب نے بھی خوب دوسی معمائی اور

كا شوت ديا اس سال مبدى حسن كوهم "مشرافت" ميل بہترین مکوکاری کا فارابوارڈ ویا کیا مرجوری نے فیصلہ کیا كهاخلاق احمد كوبعي اعزاز دياجائ \_لبذاا سے خصوصي تكار ابوارڈ ہے نوازا کیا۔اخلاق احمہ نے قلم'' جاہت'' کے علاوہ فلم''بندش'' (سونا ندجا ندی نه کوکی خل جان من تجھ کو

قلم "مبریانی" (تو ہے زندگی میں امتک ہوں) م'' نادانی'' (لوٹا قرار میرے من کا، بائے رے المعملكا)

قلم'' دوریاں'' (بس ایک تیرامیرا) فلم'' قاتل کی تلاش'' (تیرے بنامیرادل نہیں لگتا) فلم نہ قاتل کی تلاش'' (تیرے بنامیرادل نہیں لگتا) م دی کندن ( کھلونے تیری زندگی کیا) لم' "بلندی" (آخری سانس تک جاہوں گا ش

كے ليے تكار إيوار وز حاصل كيے۔ اخلاق احمد كويعنل فلم الوارد بحى ملااوراس كے ساتھ 25 ہزادرو بے کا چیک بھی ۔ قلم تھی " کندن" جس کے بول تے معلونے تیری زعری کیا 'ا۔

اخلاق احمر کی منجانی اور سندهی قلموں کے حمن میں ب بتاتا چلوں کہ اس کی نہلی و خالی قلم " فرض تے اولاد" 1975ء میں پلیز ہوئی تھی۔اس کی موسیقی ماسرر فی علی نے ترتیب دی تھی۔ دوسری پنجانی قلم بدایت کار ارشد مرز ا ک" بافی تے فرقی" کی جو 1976ء میں نمائش پذیر موتى \_اس فلم كاكي تفي بس اخلاق احمد في مسعودرانا كا ساتھ دیا تھا۔ 1979ء ش ریلیز ہونے والی اخلاق احمد کی پنجانی قلم بدایت کارامیاز قریش کی" پرمث" بھی جس میں اخلاق الحرف الميتركي بموائي مي أيك كانار يكارو كرايا تھا۔" سی بھے بھرے " 1985ء میں ریلیز ہوتے والی فلم پنجابي زبان کي حمي-اي سال پنجابي فلم" بارش" مجمي ريليز ہوئی جس میں اخلاق احمہ نے اے نیئر، رجب علی اور مہناز كے ساتھ بينغه كايا تھا۔" وكاسكودے وچ نال رموايك دو ہے لوں بار کرو۔ ' جب کہ ابور نو پھرز کی ڈیل ورژن ظم "اعربیشل موریط" میں اخلاق احدید نور جہال کے ساتھ گلوکاری کے۔ ساتھ گلوکاری کے۔ یہ میں 1990ء میں ریلیز ہوئی تھی۔ اخلاق احمد کی سندهی فلم کا نام''یوتی ایس یک' ( دویتا اور گڑی) تھا۔1986 ویس ریلیز ہونے والی بیسند حی الم محبوب عالم كي تحى \_اس فلم ك ليا خلاق احمد في وجابت

اخلاق احمد کے علاج کے لیے بوی دوڑ ہماک کی۔ بوا مالی تعاون حاصل کیا بہاں تک کہ اخلاق احمد کی زند کی میں بی اس مهريان دوست كا انتقال موهميا ـ 1988ء من اخلاق احد وظم " كندن" كے نفخ " تحلونے تيرى زندكى \_ كيا" ي بہترین گلوکار کے طور پر بیشنل ابوارڈ 25 بزار رو بے کے چیک کے ساتھ ملاجب کیرمیڈم نور جہاں نے بھی ایے ابوارڈ کے ساتھ ملنے والی رقم اخلاق احمر کے علاج کے لیے

باري كے باوجود باہمت اخلاق احمال با ہے كا تا مجمی رہا۔ میں میت ''اے ول اپنا درد چھیا کر کیت خوشی كات جا" - يكت جواس فكايا تقاس كاس حال کی عکای کرتا رہا۔ چودہ برس تک اس کا علاج جاری رہا۔ اس کواس خونی کینسر ہے بچانے کی جنگ جاری رہی لیکن آخر کارموت جیت کی۔ زعر کی بار تی۔ بلڈ کینسر نے شعلہ ی لیکی ہوئی آواز کو بھٹ جیشہ کے لیے خاموش کردیا۔ یہ 4 اگست 1999 مى منوس كمرى كى اور بدھ كا دان تھا۔ ايك عالم كواچى آواز كے حريش كم كردينے والا اس عالم نائيدار ے اف كے اس يار جاكر كم موكيا۔ اے لندن عى ش سردخاك كرديا كميا \_الله السفر لق رحمت كر\_\_

جولوگ این زندگی ش کوئی کارنامدانجام دیتے ہیں وہ مرکز بھی میں مرتے۔ ان کا نام الیس بیشہ زندہ رکھتا ب-اخلاق احربمی این گیول کے والے سے جیشدز مرہ و تابده رے گا۔ اس کی زعر کی بی میں اسے یا کتانی فلمی صعت کے ٹاپ ٹین عرض حلیم کرلیا کیا تھا۔

اخلاق احمد كابيا آفاق احمداب جوان موچكا ب-او گون کوتو تع محمی کہ باب کی طرح کلوکاری میں وہ بھی کھے کر د کھائے گا محراے سرے سے گانے بجانے سے کوئی دیجی

اخلاق احمد کے ہم عصر گلوکاروں میں ایک گلوکار بشیر احربجي تفاجواس لحاظ ع بحي قابل ذكر بيكاس كي بعي في رہنمائی اینے وفت کے انمول موسیقاررو بن محوش نے گی۔ إخلاق احمد كوگانے كا يبلاموقع توروين كھوش نے نبيس ديا تھا مراے مقبول گانے والا بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جب کہ بشیر احمد کورو بن کھوٹ نے بطور گلو کار متعارف کرایا اور موسیقی کے بہت ہے اسرار ورموزے آگاہ کیا۔اخلاق احمانے کراچی میں شوقیہ گانے والے کی حیثیت سے ایے فنی كيريئركي ابتداء كالمحى بشراحمة فيمي كلكته اور پروها كا

میں ابنی نوعری کے زمانے ہے شوقہ گلوکاری کی ابتداء کی تھی۔ دونوں کے فائدان میں ان سے پہلے کی کو گانے بحانے کا شوق میں تھا۔ دونوں میں ان مما تکث کے باوجود بهنمايال فترق تفاكها خلاق احمرا يك بعولا بحالا اورسيدها ساوا انسان تفاجب كه بشيراحمه بيزا جالاك اور چلنا يرزه نوجوان تھا۔ اخلاق احمہ نے ابتداء تی سے اپنی آواز کواپنا رہنماءرہبر بنایا اورائے برول اورسینٹرز کی سپورث سے اپنی رتی کی را ہیں تلاش کیں۔بشراحمے نے آھے بوصے اور رتی كرنے كے ليے حض الى آواز بر مروساتين كيا۔ نغه تكارى كى فيلا من مجى قدم ركدديا اورموقع ملتة بى فلمول كى موسيق مجی ترتیب وی شروع کردی اوران سب کے لیے فاط اور محج برطريقه ابنايا-ترقى كامنزل كاطرف قدم يزهانا اور اس کے لیے جدو جد کرنا بری ہات جیس لیکن اس کوشش میں غلط روش پرچل پڑنا ہری بات ہے۔بشراحمہ نے جب جب اور جہال جہال محسوس کیا کہ اے آگے ہوسنے کے لیے کوئی نامناسب قدم افھانے کی ضرورت ہے، اس نے ب دهرك اس كاارتكاب كيا جموث بولار دوسرول كي المحمول میں دھول جمو تکنے کی کوشش کی۔ جب کلکتے میں تھا اوراس کی صغیری کا دور نقا تو پہلے وہ اپنے دوستوں اور ہم عمراڑ کوں کو ائی آوازے محطوظ کرنے کی کوشش کرتا پھر جب اے چھوٹی مولی تقریبات اور محفلول على كانے كاموقع ملا توده شوقية فن كامظامره كرتا - جب و ها كاتيا تويبال بحي اي كي شوقيه فنکاری جاری ربی -جب جہال موقع ملاگا کرائی سین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی تفریح کا ذریعہ بنا محرجیہا كمرحض كرچكا مول اس كا سازتى ذبن اس سے جائز اور

ناجا تزجراتم كاارتكاب كراتار با اس کی آواز اچھی تھی۔ حقیقا کبی اس کا سرمایہ تھا۔ چھوتی موتی تقریبات، محفلوں اور اسلیج پر پر فارمنس ہے اس نے ای طرف او اول کومتوجہ کرتا شروع کردیا۔اس موقع پر سر علیت کے استادوں نے اس کی مدد کی۔اس کو آ کے بدعنے اور تی کرنے کا موقع دیا۔ایے لوگوں میں روین محوش پیش پیش تھا کیوں کہ وہ سچا فنکار تھا۔ سچا موسیقار تھا اس کیے اجرتی موئی خوب صورت آوازوں کو چھو لئے پھلنے كاموقع فراجم كرتا تقا\_

1960ء من جب كيش اختام كى بنكالي ظم" راج وحانیر بوکے" کی میوزک رتیب دی تو بشیراحمد کو بھی گانے کا چانس دیا۔ بشراحر کی پیدائش چونکہ کلکتے کی تھی جہاں کے

مابىنامسرگزشت

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



#### اخلاق احر کے وہ کیت

#### جوابتداء میں مقبول ہوئے

☆ د کھویہ کون آگیا۔ بن کے نشہ جما گیا۔ ( فلم دوساتهی ، نغمه نگار تسلیم فاصلی ، موسیقار روبن

🖈 اے دل اینا در دیمیا کر گیت خوشی کے گائے جا (اللم بيجان \_موسيقار فاريزي)\_ 🖈 مجمی خواہشوں نے لوٹا مجمی بے بی نے مارا ( فلم مهرياتي \_موسيقارا يم اشرف)\_

الم على مول راسة كا بقرير انعيب الوكر (ظم رائے کا پھر موسیقارنا شاد)۔

المامي مراس من ترب كيے يے كامرا ین تیرے (قلم زبیده موسیقار کمال احمد)-الله ماون آئے ساون جائے (قلم جا ہت \_موسیقارروبن کھوش )\_

الما سوما ينه جا عرى ندكو في كل جان من تحم كويس دے سکوں گا (قلم بندش)۔

1964ء من بشراحه كي تين قلمين، ياساه كاروان اور من بطور گلوکار مظرعام برا میں مراس اضافی خونی کے ساتھ کدان قلموں کے کھی گینوں کی نفر تکاری کا سمراجی اس كے سربندھا۔ بي اے ديب كے نام سے اس نے ملى شاعری بھی شروع کردی۔ بتالمیس اس نے اسے برادر سبتی عشرت كلكوى كى نفرتارى سے متاثر موكراس فيلا من قدم ركما ياكونى اور وجر محى محراس كى كلوكارى كى طرح تغد تكارى من بھی اے پذیرائی نعیب ہوئی۔اس کے لکھے ہوئے ميت پند كے كے ـ شايداس بات سے اسے مريد حصله ال اوراس نے ایک قدم اور آ مے برحا کرموسیقی کی کمیوزیشن مجی شروع کردی۔جس کے آغاز کا موقع اسے رحمان کی اولين فلم وطن "عالما

رحمن جب لندن سے ای مصنوعی ٹا تک بنوا کروایس ڈ ھاکے پہنچا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود قلمیں بنا کر اہے آپ کوز عمرہ رکھے گاتو بورے یا کتان نے اس کی مدد كرنے كاعزم واراده كيا۔ جوش فيح آبادي،سيف الدين سیف قتیل شفائی ،مسر در انور ،حمایت علی شاعروغیرہ نے کہا

رہائی بنالی زبان کی آ مائی ہے بول اور بھے تھے اس لیاس بنگال الم میں بنگالی گیت گانے میں اے سی وشواری كاسامنانيس كرنايزا\_آوازا تيمي في اس لياس كاك ہوئے تغے کو پندیمی کیا گیا۔روبن کھوش چونکہ اچھی آواز کا شروع سے سپورٹررہا تھا۔اس لیےاس نے بشراحم کومزید چانس دینے کا پروگرام بنایا اور جب" چندا" کی کامیالی کے بعد ہدایت کارستنیش نے " الاش" کے نام سے اردوقلم شروع کی اور روین کھوش کو موسیقی کی ذمہ داری سونی تو روبن محوش نے بشیراحمد کی آواز کوجلا بخشنے کا بڑا فیصلہ کیا اور " حلاش" كے ليے متلف موڈ اور حراج كے كئي نغے بشراحم كى آوازش ريكارؤ كروائ\_

🖈 على مول ركشاوالا، متوالا، ول والا 🖈 آج من نے لی فی تو کیا۔ آج میں نشے میں ہوں تو کیا۔ تمور ا تحور اہوش میں تو ہوں۔ 🖈 کھائی کہیے و کھ میری سنے۔ یہ شام يرتهاني يول حيب توندر ي - ١٠٠٠ ال المال المالي معى نہ می ۔ ول تو کی سے لگاؤ کے یہ ہم حاضر صنور۔ ہل تم بھی حسين دل بي جوال- اع بدر سس سال-اس برسهاني ب

رات ہے(ہراہ المجمن آراء)۔ بشیر احمد کی بیافلم'' تلاش'' 1963ء میں عبد الاضحی کے موقع پر ریلیز ہوئی اور اس نے کولٹرن جو بلی برنس کر كے سروث كاميانى حاصل كى - اس طرح بشراح يمى بطور گلوکارہٹ ہوگیا۔

'' حلاش'' میں شبنم ، رحمٰن ، سبعاش دینه ، شوکت اکبر ، ما رانی سرکار جلیل افغانی ، محفوظ ، مٹی محن نے تمایاں کردارادا کیے تھے ۔اس فلم کے ابتدائی دو تنے شیعاش دنہ جیب کہ بقیہ كيت رحن ير مجرائز موئے تھے۔بشراحمد كى خوش متى كى ك اس كے گائے موعے تمام كيوں كو يندكيا كيا-مراما كيا-اس طرح مشرقی یا کتان میں بشیراحد کوقدم جمانے کا موقع مل كميا\_اب وه شوقيه فنكارنيين تحا\_قلمون كالمنتند كلوكارين كميا تھا۔'' تلاش'' میں جہاں سرور بارہ بنکوی نے کئی کیت تحریر کیے تھے وہاں عشرت کلکوی نے بھی کچھ گانوں کی نغمہ نگاری ک میں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عشر کلکوی بشیر احمہ کے برادر مبتی ہیں۔اس بات کا تھے اعداز ونہیں کے عشرت کلکوی کوبشیر احرکی سفارش برنغه نگاری کا موقع دیا حمیا یا کوئی اور بات تھی۔ ویسے عشرت کلکتوی متند شاعر تھے۔ روش علی عشرت کے نام ہے کراچی میں بھی صاحب دیوان شاعر کی حیثیت سےاولی سرکرموں عل معروف رے۔

مابستامهسرگازشت

معاو ہے کے سلط میں کوئی کاروباری روبیا تقیاد نہ کریں۔
ایسے میں بشیراحی جیسوں ہے اس نے بر ممکن طریقے پر قائدہ
اشجابی اس کی ابتدائی قلمیں ابندھن، کشن، جہال باہے
شہنائی اور الی بی کئی کمزور اور کاروباری اختبار ہے تاکارہ
قلمیں الیاس رشیدی کے نگار پکچرز کے بینر تلے ریلیز
کروا میں اور الیاس رشیدی اور اس کے تقیم کار اوار سے کو
نقصان پنچایا۔الیاس رشیدی تحض اس کی ہمدردی اور اس کو
سہارا دینے کے جذب سے نقصان پر نقصان برواشت
کرتے رہے لیمن جب اس نے بھارتی قلم ''جب جب
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم مخفار دانے والا کو اس کے حقوق نمائش و سے
ساتھ بیفلم دیکھر ہو بہواس

اس كے سارے تفخے خودگائے۔ اردو چتر الى ڈھاكے كے دفتر ميں جب''ورثن'' كے كچھ فوٹو كرانس آئے تو وہاں موجود ايك بھارتی نوجوان نے كہا۔

و یوان ہے ہوں۔ ''ارے بیاتو انڈین فلم'' جب جب پھول کھلے'' کی کارین کالی گئی ہے۔'' ''نمیاواقعی؟''

'' ہاں بھتی۔'' جب جب پھول کھلے'' میں کی بارد کھیے چکا ہوں۔ یقین نہآ ئے تو فلم منگوا کرد کھے لو۔''

ساطلاع، سخبر، بطور نگار کے نمائندہ خصوصی میں نے نگار کے دفتر تک پہنچائی۔ البیاس رشیدی نے اسے نمایاں طور پر نگار میں چھاپ دی۔ وہ پہلے بی اس بات پر جے ہوئے کہ اس کے حقوق رحمٰن نے بچھے دینے کی بچائے فقار دانے والا کو دے دیئے تھے۔'' درش' نے مشرتی اور مشرفی دونوں سرکٹ میں تو قعات ۔ ندھ کرئ یابی حاصل کی۔ اس فلم کی کامیابی ہے بشیراحمد کی کامیابی کے سارے دروازے کھل گئے۔ اس فلم میں سات گانے تھے جنہیں نہ دروازے کھل گئے۔ اس فلم میں سات گانے تھے جنہیں نہ صرف بشیراحمد نے گایا تھا بلکہ اس کی نفر نگاری بھی کی تھی اور ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی بھی ای نے تیار کی تھیں۔ یعنی بیک وقت گلوکار، ان کی وضی تھیں۔

یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنے بارے میں جمونا رو پیکنڈہ شروع کردیا تھا۔مثلاً اس کے آباؤ اجداد کا تعلق لکھنوے تھالیکن نواب واجدعلی شاہ کی اسیری کے بعدان کا کہ جم تہاری قلم کے لیے مفت میں بلاکوئی معاوضہ لیے گیت لکھیں گے۔ موسیقاروں نے موسیقی ترتیب دیے، حکاسوں نے حکاسی کرنے اور اداکاروں نے اداکاری کرنے کی آفری لیمین اللہ جانے بشیراحمہ نے رحمان کو کیا پی پڑھائی کہ ایک گلوکار اور نفہ نگار کو جو ابھی ابھی ابھی ابھر کر منظر عام پر آیا ہے۔ اپنی فلم دملن کی موسیقی کی ساری و مدداری سونپ دی۔ بس بہیں ہے بشیراحمر کی خود نمائی اورخود خرضی کا جن اس کے سر پرسوار ہوگیا۔ اے کی مشتدشاع ہے گیت کھوانے ہی نہ پڑے۔ گلوکاروں سے کمن کے لیے گیت کو اس میں تنہ بارے گیت کے جوسرور بارہ بنکوی لکھے کیا گاتارہوں۔ سارے گیت خود کھے۔خودگائے اور مادام نور گاتارہوں۔ سارے گیت خود کھے۔خودگائے اور مادام نور جہاں کے ساتھ گانے کا شوق پورا کرنے کے لیے صرف انہیں شریک ہیا۔

یہ بات بہت ہے لوگوں کو پری گئی۔ ان میں بطور صحافی میں بھی شامل تھا۔ میں نے رحمان سے کہا۔" بشیراحمہ یہ کیا ہاتھ دکھا گیا۔ اس پرتم نے اس سے کوئی جواب طلب شیس کیا؟"

" ایر! میں کیا کہوں اور کیے کہوں۔ اے میں نے کوئی معاوضہ و نہیں دیا ہے کہ اس سے اس کی اس حرکت پر باز پرس کروں۔" باز پرس کروں۔"

برین رول۔ "دکر اس طرح تو تہاری فلم کی ساکھ کو نقصان پیچاناں۔"

" جمور و بار! جو مونا تھا ہو گیا۔ شاید یکی میرا میب تھا۔"

میں نے محسوں کیا کہ دخمان نے ہوئی ہے کڑوا مھونٹ خبیں پی لیا ہے۔ اس کا پچھاور ہی مقصد ہے۔ بید حقیقت ہے کہ رحمان بڑا محمر افخص تھا۔ وہ آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی بھی بہت پہلے کر لیتا ہے اور میری بیسوچ فلط بیس خش ۔ وہ بشیر احمد سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مختلف طرح کے فائدے اٹھا تارہا۔

قائدے اٹھا تارہا۔

دو طن ' جس طرح بھی اور جن حالات میں بھی بنی
ایک عام ی فلم ہونے کے باوجود برطقے سے اسے پذیرائی
فی ۔ کاروباری طور پر اس نے رض کوا تنا فائدہ پہنچایا کہ اس
نے مستقل فلسازی کی منصوبہ بندی شروع کردی۔ اب وہ
اپنے محدود سرہائے سے قلمیں بنانے لگا اور ان کے لیے
ایسے ہی لوگوں کا تعاون حاصل کرنے لگا جو اس سے

ماہستامه سرگزشت P / 102 / دسمبر 2016ء

جسيدا خلاق احرفكي وفيايس معروف بوشح يتب مجى ريد يواور على ويرن كے ليے كاتے رہے۔ على ويزن يران كي آوازيس ''وہی میری کم تعیبی وہی تیری بے نیازی'' کو کافی پیند کیا گیا۔موسیقار نیاز احمہ نے اس کی آواز میں بیگانے بھی ریکارڈ کیے۔ المين كمان تيراا تظاركمان-الم كيا خرمى خون كة نورلائ كا مجهد ميرا ہو کر بھی ہی وہ بھول جائے گا جھے۔ الله آب سے ملنے کی تھی ہم کو آرزو مان آرزو، جان آرزو۔ المدوه تيرے كيال كردش دورال على عى موسیقار خلیل احمہ نے اخلاق احمد کی آواز میں سہ خوب صورت نفر كميوز كيار المن خودی کی لے میں جب میں محکماؤں۔ ستارے آسال سے فوج لاؤں۔ اخلاق احمہ کے دیگر غیرفلمی نشات درج ذیل الماسينول ش كرول ش ياتس اب رات كو المادرية شع ، چشم ولب و گوش كوسرايج ريح A جھے بیاراہے وطن سے ہے۔ می شاراہے 🖈 خدانے دی ہےروشی ترانے کو۔ المرجم توحيد كے تكبيان - ہم مي مسلمان (بمراه نيره نور)\_

المات کے یاسانو اے قوم کے جوانو۔ شیرول کامیوطن ہے دعمن کو سے بتا دو۔ بوں تو یا کتان کی ملمی صنعت میں مختلف گانے والول نے ہائی چ (اوٹیے سرول) پر گلوکاری کی ہے لیکن اس سلیلے میں گلوکار مسعود رانا اور اخلاق احر کو خاص طور پرشمرت ملی جنبول نے او نیچ سرول پر کمبی تان کے ساتھائی آواز کاخوب جادو جگایا۔

كمرانا كلكته جاكرآ باد موكيا بشيراح كلكته ي بي بيدا ہوا۔ اس کے باب داداشیشہ سازی کے ہزر تجارت سے وابستہ تھے۔اس نے این بارے میں بیہوائی بھی اڑائی کہاس فے صرف بندرہ سال کی عمر میں استاد ولا بت علی خان کی شا کردی اختیار کر کے ان سے موسیقی کی ابتدائی تربیت حاصل کی۔ پھراینے شوق اور فنی نکن کے لیے جمبئی جا کراستاد بڑے غلام علی خان سے کما حقہ موسیقی کے اسرار ورموز سے آگابی حاصل کی۔ بی بیس، اس نے یہاں تک کہا کہ ممین عن موسيقار محر شفع نے اے ایک دوقلموں عس گانے کا موقع مجى ديا، جن عن سب سے بہلانغمايك و ويد تھا جے كيتا دت نے اس کے ہمراہ گایا تھا۔جس کے بول تھے" یہ تیرے كورے كورے كال اس نے بي چلمرى بھى جھوڑى كم طلعت محود ے اس کی دوئی تھی اور وہ طلعت محمود کے ساتھ بى 1960 مى در اكآيا تھا۔ روبن كموش نے طلعت محود کو بنگالی زبان کی قلم " راج دھائیر بوے" کے ایک دو کیوں کی نغمرائی کے لیے بلایا تھا۔اس موقع براس نے مجى ايك بنالي كيت اس علم كي ليدريكار وكرايا تعا طلعت محوداتو اس فلم كى ريكارو يك كرواكر وايس يط مع مكروه و حاکے بی میں رہ کیا۔

اس وقت بھی بجیدہ لوگوں کواس کی الی یا توں پر ہلسی آئی تھی۔ بعد میں بھی الی معتقد خزیا توں پربش کرمسرا کر اورتيمره كركاس كانداق اژايا تقا

1971ء میں ستوط ڈھا کا کے بعد بشیراحمرا بنی اہلیہ منا كساته كراحي آكيا تعا-اے شايداس بات كالجى كمان تھا کہ ڈھاکے میں اس نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں کچھ ای طرح کی دهوم وه کراچی ش بھی مجائے گا مرابیا نہ ہو سكا\_اس نے چندسال كراچى يى كر ارے\_اس دوران کراچی کی پچوفلموں حالات ، ہل اسٹیشن ،اڑتے پیچھی ،سٹک تراش ' شہراور سائے'' کے لیے چھ گیت گائے۔ جب کہ ریڈیو یا کتان کے لیے بھی کھی غزلیں اور حیت ریکارڈ كرائے مكراہے وہ يذيرائي ندل كى جس كى خوش قبى جس دہ جتلا تھا۔اس کیے چند برسوں کے بعد جیسے بی بنگلہ دیش کے حالات كى قدر سنجلے وہ ائى بوي مينا كے ساتھ ؤ ھا كا واپس

ائمی دنوں کی بات ہے ایک دن " نگار" کے دفتر میں اے آرسلوٹ نے جھے کہا۔"انور بھائی! بہآپ کا بشر احد جو اتی کمی لمی بانکا ہے یہاں کرا چی میں اس کی دال

مابىنامەسىگازشت

بالون كواخبار والون في شائع محى كيا تعا-" " بات دراصل سے بے سلوث بھائی کہ آج کل کے توجوان اورجيث بمعياضم كالمحافون كوكيا خركداسياد برے غلام علی خان کون تھے۔طلعت محمود کی کیا حیثیت محمی

وغیرہ۔ بثیر احمد نے جو ہرزہ سرائی کی اس کو انہوں نے

حجاب ديا-

"اس نے اپنی ہوی مینا کے بارے مس بھی غلط بیانی ے کام لیا۔ ایک طرف تو اس نے بیکھا۔ منا وہ الو کی ہے جس نے نیال کے موزیکل کائے سے ڈیلومہ حاصل کیا ہے۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے جن دنوں میں" درش" ک موسیق رتیب دے دہا تھا۔ بینا جھ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میری شاکردین کی۔ ذرا سو چے ایک ایک اڑی جو غیال کے میوزیکل کالج کی ڈیلومہ مولٹر ہے وہ اس کی شا کردی کیوں حاصل کرے کی جے خودر منمائی کی ضرورت

" جموث بولنے والے لوگ به بمول جاتے ہیں کہ يهليوه كياغلط بيالي كريطي بين-"

"بال يمي آب تمك كيت بين انور بهائي-" بشراحراك الجما كلوكار فقاء برطراح كالحالية تھا۔ نغمہ نگاری شروع کی او وہ بھی میری میں تھی ہے۔ موسیقی کی المجى ومين بحى ينالين تفاريرسب وكداس كے ليے كافى تھا۔ اے خواتواہ می بے تلی چھوڑنے کی ضرورت بیس می

بھیراحم نے کراچی کے قیام کے دوران کراچی کی فلمول مل مجى اليحم كانے ريكارڈ كے تعے جن مل چند يہ

الم محدود من وائد بالول من ساون بساكر (فلم سنك تراش \_ نغه نكار مهبااخر)\_

ملائم نے محبوب کہا ہے میرے محبوب مجھے ( قلم حالات۔ جو مکمل نہ ہوگئ)۔

الم الم على وي جلائ ميت نه آئ (قلم اڑتے پیچیں۔ یہ فلم بھی ممل نہ ہوسکی۔اس فلم کی موسیقی بھی بشراحمنے زتیب دی تھی)۔

بشر احمد کے کراچی کے قیام کے دوران EMI ر الار المح منى في الدول كروب كام الك LP ریکارڈ ریلیز کیا تھا جس میں اس کی آواز میں غزلیں اور کیت شامل تھے۔ان میں سے چند ملاحظ فرمائے۔ ☆ میرے ہم نقس میرے ہموا مجھے دوست بن کے

كيول نيس في؟" " پہلی بات تو یہ ہے سلوٹ بھائی! کہ بشیر احمد میرا كب سے ہو كيا۔ مال وہ مارے سابق مشرق ياكستان كا أيك الجرتا موا كلوكار انغمه نكارا ورموسيقار تعا-"

آج کی تی سل کوید بنا نا ضروری ہے کداے آرسلویٹ اس دور کے بہت برے ملم جرنگسٹ تھے جب ماری ملم الدسرى عروج برتهى \_ وهمين تجراني مسلمان تص\_حاجي تے۔ ج وقد نمازی تھے۔ آگریزی زبان کے اخبار س لکھا كرتے تھے اور ملك كيرشمرت كے مالك تھے۔

'' پہاتو میں بھی جانتا ہوں۔''سلوث بولے۔''اس نے و حاکے میں ای گلوکاری ، نغه نگاری اور موسیقی میں چھ نام كماليا تها، كجه شهرت حاصل كر لي محى مراس كابيه مطلب تو میں کہ وہ اتن می لمی ہوائیاں چھوڑتے گئے کہ اس تے صرف پندرہ سال کی عمر میں استاد ولایت علی خان کی شاكروى حاصل كرلي اور پحر بميني جاكراستاد براے غلام على خان سے موسیقی کے اسرار ورموز حاصل کیے۔استاد بوے غلام على خان أو اليحم الجمول كو كماس فيس والتي تح يد جائے کہ ایک پندرہ سولہ سال کے لوٹٹرے کو اپنی شاکردی عل كرموسيق كامرارورموز مجما مل ك

" سلوث بعانى! اس كى چورى مونى يو مجمعرى بعى ولچب ہے کہ جمعی کے ایک موسیقار محد منتی نے دہاں کی ا يك دوللمول عن اسے كانے كاموت بھى ديا۔ جن عن اس كاسب سے بہلاكيت كيتادت كے ساتھ و ويد تھا۔"

"اوريم مى كد ..... "سلوث نے بات آ مے يدهائى۔ " طلعت محود سے اس کی دوئ تھی اور اس کے ساتھ وہ وهاك آيا تها طلعت محمود توينكا في هم بن اينا كا تاريكارو كرا ك والس جلا كيا محروه (بشيراحمه) وبي ره كيا\_ يار! انور بعائی آب او گول نے اس الو کی دم فاختہ سے بیاس پوچھا كرجب بمبئ كى فلمول شرخبين كان كاموقع مل ريا تفالو تم وہاں کیوں میں رے، کلکتے کیوں واپس آ مجے اور آب و حا ے جیسی محدود فلمی صنعت میں کیا سوچ کر قسمت آز مائی کردے ہو؟"

'' مسلوث بھائی! اس کی ایسی معتکہ خیز ہاتوں پرسلجھے ہوئے لوگ اس کی عقل پر مائم کرتے تھے۔اسے اس کے اس ياكل بن يرتوك كركيا حاصل موتا؟"

"حدب يار!" سكوث بوليد"اس في يما ب تكى باتس اس وقت بھى كيس جب د وكراچي آيا تھا اوراس كى

مابستامه سرگزشت

جب بھی اس فلم کی نمائش ہوئی تقتیم کاراور سنیما ما لکان کو وعاندو کے (شاع م الله الاق) - ا المام المام على العام من كا تفا (شاعر مجر بورقا تده موا-داغ وہلوی)۔

🖈 تیرے پیار میں رسوا ہو کر جا کیں کہاں و یواتے اوك (شاعرعبيدالنُّعليم)-

جلة تم ياري موسوالي مومير امن كي تم بريالي مو (شاعراحه بمیش، کی نغه)۔

الم امت كے بتوارسنجالو۔اے ميرى ملت كے جيالو

المارياب الى جكه جل كرجهال كوئى شهو (شاعر مرزاعالب)۔

الله المربت كاس ياروادى مفى آس لكائ (شاعر

بشراحد نے كراجى ميں كوئى خاطر خواہ كامياني حاصل تدكرنے كے باوجود بہت كھے كيا محراس سے اس كا وه مقصد بورانه مواجس كي آس لكائے وه آيا تھا تو واپس و حاے لوث کیا۔ اب وہاں کے حالات مختف تھے۔ اردوقلموں کا باب بند ہو چکا تھا۔ صرف بنگالی زبان کی فلمیں بن ربی تھیں۔ اس لیے اس کے لیے صرف گوکاری کامیدان ره کیا تھا۔

يه بات قابل ذكر ب كه بشراحما في يوى منابشر اورائے بچوں کے ہمراہ ایک بار پر کرائی آیا تھا۔ یہ ایر مل 1988ء کی بات ہے۔ یا کستان تیلی ویزن نے اسے حصوصی طور پر دعوت دے کر بلایا تھا تا کہ وہ معین اخر کے پروگرام 'دلیل سر تو سر' میں قلم '' درش' کا ب مقبول نغرسنائے۔"ميموسم بيمست نظارے پيار كروتو ان سے کرو۔ کرتے ہیں بیٹم کواشارے بیار کرواتو ان

" ورش" الدين قلم" جب جب محول يكلك" كا ج محمى مربشراحد نے اس کے لیے جوعنت کی می اس کا خوشكوارصلهاس كي قلساز اورتقسيم كاربى كوميس ملا بلكه خود اسے بھی زیردست فائدہ ہوا۔اس کی موسیقی اور کیتوں نے بشیراحد کوفرش سے عرش تک پہنچا دیا۔اس کی مارکیٹ ویلیو بہت بور محلی۔ اس قلم میں رحمان اور عبم نے اداکاری بھی فضب کی گھی۔اس کے تیام سولو کیت بشیر احر نے خود گائے تھے۔ کراچی میں پیفلم 65 ہفتے تک مسلسل چلی اور کولڈن جو بلی کا اعز از حاصل کیا۔ بعد میں

محنت بھی رائیگاں نبیں جاتی۔اس کی اس قلم کے ليے كى موئى كاوشوں سے انكار جيس كيا جاسكا۔ يہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بشیر احمد نے درش کے نغیات کو ول تعین وحنول سے مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ فلم میں کہانی کی چویشز کے عین مطابق بیک مراؤ تر میوزک تھلیل دیا۔ جب کہ اس قلم کے ٹاکیل میوزک کے احتاب میں بھی لا جواب وھن پیش کی۔رحمان نے قلم کی ماركيث ويليوبوهانے كى غرض سےميدم نورجهال كاايك

ڈ دیمیٹ سانگ'' چن لیا اک پھول کو جو تھا۔اتو کھا سب ے زالا'۔بشراحدی مرای ش شامل کروایا لیکن ایک اور كيت كلوكاره مالا كى سر على آواز يس بحى بيش كياجس ير اداكاره مبنم كى خوب صورت يجرائزيش سوت يرساكا ابت موئی۔ " بہ سال بیارا بیارا بہ بواتیں شندی شندی۔ ی عابتا ہے مرا کوجا میں ہم یہاں " فلم کے

بیک مراؤ نڈیش ہویش کے مطابق بشیر احمہ نے دوسے منا کی آواز میں صدا بند کیے۔" راہ نہاری، پیا نہ آئے یکل ہےگل"۔

" درش "ایک الی قام تنی جس نے اس کے قلم ساز رجان کے موڈ حراج ش انتلائی تبدیلی پیدا کردی می ۔ وه جو سلے بہترین کہانیوں پر بھی آرث فلمیں بنایا کرتا تھا اب ممل تفري فلميس بنانے لگا۔" ماہت" مجى اس كى ای نوعیت کی قلم تھی جس کی موسیقی روین تھوٹ نے مرتب كى تھى۔ جب وہ بنظر ديش بننے كے وقت لا ہور ميس تھا اس نے وہاں '' دوسائھی'' کے علاوہ جو قلمیں بنا تھی ان میں تفریح اور کلیسر کو خاص طور براہمیت دی۔ بشیر احمدے اس کا تا تا برقر ارتبیل رہا۔ اگر چہ اس دوران بشیر احمہ کراچی میں تھا۔رحمان نے اے کراچی ہے ہیں بلایا اور وہ خود لا ہور نہیں گیا۔ شایداس کی وجہ بیکی کہ لا ہور ش كلوكار ، نغه نكار اور موسيقار بهت بزے بزے تنے جهال وهسروا تيوبين كرسكنا تفار

كراجى سے ڈھاكا واپس آنے كے بعداس كے سارے سابقہ فتو حات ایک سندر سپتاین کررہ گئے۔اب وہ تحض کلوکار کی حیثیت سے بنگالی قلموں کے لیے بنگالی حمیت بي گاسكيا تھا۔ جب بگله ديش نبيس بنا تھا اس دور ميں بھي وہ وہاں کی بٹکے فلموں کے لیے نغہ سرائی کرتا تھا تمراب تو اسے

راسته بموار ملا محراب وفت ان قاراس مح مقابلے میں بنگا لی گلوکار ایک سے بردھ کر ایک تھے مراس ان ائم میں مجى بشيراحمدا في كارى جلاتا ربا\_اسينه ساتهدا بي نيالي زاد بوی منا ہے بھی بنگالی کیت کوا تار ما جب کرائے یے رضا بشیراور بی حمیرا کو بھی بنگالی میڈیم اسکول میں تعلیم دلوائی اورانیس بھی گلوکاری کی تربیت دیتار ہااور پیر اس كا بہت اجما فيصله تفاراس كے بعداس كے دونوں جے بگلددیش کی بنگالی فلموں میں بدی کامیانی کےساتھ

گلوکاری کررے میں۔ بشراحد 19 نومر 1939 م ونصيرا تد كم كلت مل بيدا ہوا تھا۔ اين شوق، لكن اور محنت كے مقع مي گوکاری سے اپنا کیریئر شروع کرنے کے بعد گلوکاری میں جہاں ملک گیرشہرے حاصل کی وہاں نفیدنگاری اور موسیقاری کے میدان بیں بھی متبولیت حاصل کی۔ مجروہ وفت بھی آیا جب اس کی شهرت، عزت اور مقبولیت کا سورج ڈوب میا اور پھر ایک ون اس کی زندگی کا جائد بھی موت کے ا عرب على م موكيا - يد 19 ايريل 2014 وكاون تعا-کتے ایں کہ مرنے والول کے ساتھ کوئی مرتو نہیں جاتا لیکن کھ لوگ مرنے والوں سے اتی محبت کرتے ہیں کہ الہیں زیرہ رہنا دشوار ہوجاتا ہے۔ایے بی لوگوں میں مینا بشریحی محى جواية محبوب شومرك جدائى برداشت ندكر على اورتمن ماه بعد 7 آگست 2014 وکوسانسوں کی ڈوری تو ڈ کرموت کی نیندسوکٹی۔

دونول ميال بيوى كى محبت اورر فاقت مرا لى تقى فلم "درش" کا بشیر احمد بی کا گایا ہوا ایک نغمدان کی عبت کی عکای کرتاہے۔

> تبارے لیےاس ول میں جتنی محبت ہے اتنی محبت کون کرے گا کہا<u>ں یاؤگ</u>

مس دل میں ہوگی اتن محبت

بشراحد كيما محى تعاءاس في چند نامناسب يا تون كو ا پنا کراہے آپ کوتھوڑ ابرنام بھی کیا تھا۔ اس کے باوجودوہ ایک وراسائل فنکار تھا۔ اس کی فی کارکردگی اس کی عدم موجود کی میں بھی یا در تھی جائے گی۔خاص طور پراس کی آواز بہت اچھی می ۔ اس کے گائے بوئے بے شار گیت بھیشہ اے زئرہ رغیں گے۔ خود کوز عدہ رکھنے کے لیے بنگالی فلموں کے لیے گلوکاری برہی اتحصار كرناع رباتها - وه ينكالي زبان يول ليتا تها \_ كاليتا تها مكر بنگالی زبان پراس قدر دسترس دیستا تھا کہ اس میں نغمہ تكارى بحى كرتا\_

مجھےاس دور کا ایک واقعہ یاد آر ہا ہے جب بشیر احمہ نے قلمی شاعر کی حیثیت سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے ایک کتاب کی دکان سے ایک نامور شاعر کی شاعری کی کتاب خرید کر با برآتے و یکھا۔ علیک سلیک

کے بعد میں نے کہا۔ ور لگتا ہے۔ حمیس شعر و شاعری سے بہت محبت

اس کھے اس کا بیتا تر تھا، جیسے وہ چوری کرتا ہوا پکڑا كيا ب- بحراية آب كوسنجالته بوئے جھينيے ہوئے ليج س بولا۔" انور بھائی! آپ تو جانے ہیں میں نے فلموں کے لیے نفر نگاری بھی شروع کی ہے۔"

" إل- مجھےمعلوم ہے۔ في اے دیپ كے نام ہے م نے کیت نگاری جی شروع کردی ہے۔

''اب میں عشرت بھائی ( عشرت کلکوی) کی طرح جؤئن شاعر تو نہیں۔ اس لیے شاعری کی کتابوں سے کھ مناعرانه خیالات اکتباب کرنے کی ....."

" ييكوشش ..... بلكه كاوش يرى فيس ہے-" اس واقع سے بدائدازہ لگایا جاسکا ہے کہ آگے يصفاورتر فى كامزل كاطرف قدم بوحائ كالسلطين وہ کس قدر ملی اقدام کا قائل تھا۔ای طرح اس نے اگلاقدم الموسيقى كى كميوزيش كے ليے افغايا اور اس مس بھى الى محنت اورلكن كى وجد سے كامياب رہا۔اس كى ان تين خوبول كى وجد

ے اے " تھری اِن ون " کے خطاب سے بھی نو از اگیا۔

بثیراحمر کے ایجھے دور میں جب وہ اردوقلموں کے تيون قارميث من دحوم يارباتها، بنكالي قلمون من محى وقتاً و قع گلو کاری کا موقع ملتا تو انکار نه کرتا۔ اس دور کی کھے بنكالي قلمين تحين جن جن وه تغمه سرا موا- آئينيه او بيشيشه، ا يک دو کی تين ،موئا موتى ،سوئمرسهاگ، بجو بانی سونارن، بيكو بندحو، راج متكماس، اير بعاب، مونير موتويو، يام

کینال،لوکو یوری،شیرین فرباد۔ ان فلمول مي ا سے ... كلوكاري كايد قائده مواكه جب وہ کراچی ہے اپنی تو قعات کی ساری تحتیاں جلا کر واپس ڈ ھاکے کیا تو اسے بٹکا لی فلموں کی گلوکاری کے لیے

ماسنامه رکزشت



ول آواره

راولپنڈی کے اس نوجوان کو کسی کل چین نه تها۔ وہ ولایت پلٹ تها۔ اعلیٰ تعلیم یافته تھا مگر شوق فلم بینی نے اسے فلمی دنیا کا اسپر بنا دیا تھا۔ وہ کسی اور نوکری میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا جب که اعلیٰ عہدے اس کی راہ دیکہ رہے تھے لیکن جب اس نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھا تو خود کو منوا ہی لیا۔ گو که راہ میں ہے حساب پیچ و خم آئے مگر اس نے حوصله نه بارا۔

### اینے دور کے ایک نامورا دا کار کی خو دنوشت

میرا فلموں میں آنا ایک طرح سے جوائی سے بڑھا ہے کا سفر ہے۔ میں نے تقی پارسو جا کہا سی نمائتی دنیا کوچھوڑ کراب بڑھنے لکھنے کا کوئی کام کروں۔ میں نے لوگوں کو بہت دھوگا دیا اب خودکوسنوار لینا جا ہے۔سیدھی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ جب میں نے اسکول کی تعلیم ختم کی تو کالج میں واضلہ لے لیا۔ چوڑی دار یا جامہ اور کرتہ ایک طرف چلا سیا اوراس کی جگہ پتلون جیس اور ہیٹ نے لے لی۔ کھر

طوفان، گفریازی اور ایکشن کچه بھی اصلی نہیں ہوتا۔ صرف ہیروکے کلوز ایس کیے جاتے ہی،جو اسٹوڈ بوز کے اندررہ کرفلمائے جاتے ہیں۔اس سے بعد اليكشرابيكام كرتاب كه كهوژا دوژا تاب وه بھي آ تدھي كي رفقارے۔اس وقت کیمرے کی رفقار دھیمی کر دی جاتی ب جس سے اسكرين ير دكھايا جانے والا مظر تيو تر ہوجاتا ہے۔انمصنوعی چیزوں کا با صلے کے بعدسب بحد بهيكا أورب حيان للف لكا تعاب

ببرحال سجاني جب تك علم من تتمي مين فلمون ے متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ جب بھی کوئی انگریزی فلم و کھے کر کھر لوشا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر بوزینا تا اورتصور كرتا .... كه يس كريكري بك ما رايرت في بن كيا بھل۔ تعر جران ہوتا کہ بالی ووڈ کے سارے بڑے ادا کاروں سے میری شکل اتن ملتی جلتی کیوں ہے؟اس وقت میرا نشہ ٹوٹ جاتا جب میرے والدین کی کڑئی آواز سنائی دیتی بے خاص طور پروالدہ کھر دیر ہے آنے کی وجہ ہو چھرای ہوتی تھیں۔ میں جلدی سے کوئی کیا یکا سا حموث بول كرمعا في كود بالي كي كوشش كرنا-

1930ء میں میری زیرگی میں ایک انقلاب آعمیا جب میں پنڈی جھوڑ کرلا ہور عل ہوا اور کورنم نث کالج من بي اعطالب علم مناساى زمانے من بولتى فلم كا آغاز موالم كايام تفاق عالم آراء اس من يرتعوي راج اور جكديش يمضى نے كام كيا تھا۔وہ ايك تحشيا فلم مى بيكن اس كے بنانے والے دولت مس تھيلنے لگے۔

اعرشري من بيرباتين عام بن كدافهي أورمحنت ہے بنائی ہوئی فلمیں تا کام ہوجاتی ہیں،لین جس فلم کے بارے میں سب واق ق سے کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ بھی ہیں ھے کی وہ خوب چلتی ہے اور پر دو یوسر سر بلند کر کے کہتا ہے کہات تو ہولیس آگر بی اس ملم کوا تارے کی ورنہاس

ے بہلے یا مارنے کی بیں ہے۔ لا مور آ کر میں گیر دالوں کی پوچھ کھے سے آزاد ہوگیا۔اب مجھے فلمیں و مکھنے سے کون روگ سکتا تھا؟ میں نے ہفتے میں تین تین انگریزی فلمیں و یکمنا شروع کر وي بالبنة اوا كاريف كاخبط الجمي تبيس موا تفاحنيال آتا تفاكها كرادا كاربننا موكاتب بالى دوذ جا كرقسمت آز ماؤل گا- يهال كياركما ي

نی اے کے بعد میں نے ایم اے بھی کرلیا۔جس

ا دسمبر 2016ء

والوں نے میٹرک یاس کرتے برانعام کے طور برسائمکل دی تھی۔اس برسوار ہونے کے بعد ش خود کوآسان کی سیر كرتا محسوس كرتا \_ پر فلم ؟ إس كے ليے والدين سے اجازت لينے كى كياضرورت محى؟

ان دنوں راولپنڈی شہرگی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ویاں انگریزوں کی ایک جھاؤنی تھی اور جہال حیماؤنی ہوتی ہےوہ علاقہ صفائی شخرائی میں تمبر ایک پر ہوتا ہے۔ای کے وہاں کے صاف ستحرے اور منظم ماحول کود می کرلوگ کوشش کرتے کیدان کے رنگ میں ریک جامیں۔ اپنا سب کھوا تار چھینکیں اور ان کا سب مجهايتالين مدركاعلاقه بصدماف تراتفااور سنما بال بنى ايسے كه واپس آنے كو دل ندجا ہے۔ فلم د يكف والول كى زياده تعداد إعمريزول كى مونى سى \_ يل صد شوق و بال جایا کرتا تھا۔ بھی بھارقست یا دری کرتی تو كوكى الكريز حيينيا كريبلوس بين جالى الكريزى فلميس طلسماني موتي تحيس إوران كاخمار بمفتول بكتبيس اترتا تقيابي راكر ببلويس كوني حورثائل بينحي موتو فلم يادكار ين جاني مي\_

والدین کے سامنے بھی میں انگریزی فلموں کے اعلامعیار کی تعریفیں کرتا۔ انہیں بتا تا کیفیوں کی کہانیاں بدے بدے اگریزی مصنفوں کے شہر کیل کا کارنامہ ہوتی ہیں۔ چرمکا لے اگریزی ش ایسے ہوئے اسکران يرآتے ياں جس كوير صف كے بعد الكريزى بہتر موجانى ے؛ بلکہ ممر جاتی ہے۔ چنانچ تفریح کے ساتھ انگریزی آ جانی ہے اور امتحان میں انگریزی کے مضمون میں تمبر بھی اچھے ملتے ہیں۔

میری بیددلیای س کروالدین تعوزی در کے لیے خاموش ہوجاتے تھے، لیکن اہیں یقین ہیں آتا تھا کہ کوئی

تفریکی چیزاتی بے عیب ہوسکتی ہے۔ انگریزی فلیوں میں رومانس کے مناظر و کیو کر طبیعت چل جانی می ، اس کے علاوہ بیروکا ایکشن اور تقرل د کھے کرخون کی روائی بھی بڑھ جاتی متی طبق روش ہوچایا کرتے ہتھے۔ہم سب طلبہ بھی بیا یکشن اپنانے کی كويش كرتے بكين ناكام رہے۔ ميرے ياس توسائكل مجی می جے میں تیز رفاری سے جلاتا، تھما تا تھا۔ کرتب دکھا کرلوگوں بردھاک بٹھا تاہے۔

بياتو ببت بعد ميل يا جلا كه فلمول ميس آندهي،

مابىنامسرگزشت 108

انبول نے سوجا کہ کرے آوارہ لڑکول کی طرح بھاگ كرآيا ہے۔ چٹانچہ انہوں نے قلموں كے خلاف ایک خوفناک کیلخر دے ڈالا ،جومیرے خیال میں انہوں نے میشی تیار کیا ہوا تھا۔ان کے پیش نظر یقینا یہ بھی ہوگا كه الريس نے فلمي ونيا ميں محوكريں كھانا شروع كرديں اورائي زندكى بربادكر لى توميرے والدصاحب سےان کے تعلقات خراب ہوجا میں گے۔ نینجا میں واپس

ايك سال اى تك ودوش كزر كميا اور ميرى شادى جى بوكى ليكن يندى من ميرادل ندلكا من بركلته کیالین اس بارمیرے ساتھ ہوی بھی تھے۔ کلکتہ بھی کر میں نے پندت جی سے ملاقات کی۔انہوں نے بہت وعاس وس اسے بوی محاوایا انہوں نے بھی سریہ ہاتھ پھیرا۔ بنڈت کی نے بتایا کہ بدونی توجوان ہے جو ملمی میروسنے کے چکر میں آیا تھا کر میرے تھیجت کے سبباس في اينااراده ترك كرديا-من البيل كيے بنا تا كريس نے اينااراد وظفى ليس

بدلاہے۔ ''اپتم کیا کرتے ہو بیٹا؟''انہوںنے پوچھا۔ 'خشہ آھا۔ وہا۔ وہ وعالم "برتس-"ميل في تحقر أجواب وياروه وعائيل ویے کھر کے اندر کیلے گئے۔ ٹس اٹی ہوی کے ساتھ والی آگیا۔ والد صاحب کے دوستوں میں سے آیک ستخص نے مجھے شانتی علیتن میں استاد کی حیثیت ہے لکوا دیا۔ میری مخواد می بھاس روپے۔اس زمانے میں رابندر ناتھ میکورزندہ تھے۔ایک سال بعد ہم چھٹیاں کر ارنے ینڈی پہنچے تو مارا استقبال استیش پر بردی دھوم سے کیا تحميا يحكى تميتن مين تعليم وينامير بيركي باعث فخرثابت ہوا تھا۔میرے بوی ومنیتی (ونق) کی صلاحیتوں میں بھی اضافه موا تفاجو ينذى من ريح موية مكن ندتفاجم ببرحال مطمئن زندكي كزارد بينته-

چھیاں گزار کر جب ہم کلکتہ مجے تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ملی ونیا کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں کے۔ برتھوی راج ونو کے برے بھائی کے گہرے دوستوں میں شامل تھے۔انہوں نے بری آؤ مجگت ک\_راج کوری عمراس وقت باره برس می

يرتقوي راج مجيجي نيوتفير من فلم كي شوتنك وكهاني کے لیے لے محتے سہال اور لیلا ڈیسائی کی شوشک چل

الا دسمبر 2016ء

ہے میری سوچ کی حد تک تھر تی۔ پھر میں نے کالج کی وراما سوسائل مي بحي حصد لينا شروع كر ويا-يهال ميرے استاد ذولفقار على بخارى تھے۔ان كےعلاوہ ڈى جي سوندهي ،ايشور چند ننده اور انتياز على باج تقے بجھے حقیقت پندوراف اوراداکاری کی ابتدائی قدرول ب متعارف كرانے مي الكريزى ادب كے مطالع سے كافى مدد ملى عملى طور ير كورنمنث كافح لا موركا عى باته ربا ہے۔ جب منزل دکھائی دینے لکے تو تھر بات محنت اور لكن كي ره جاني بي فوكرين كها تا موالحص بهي شبعي منزل تک ای علی جاتا ہے۔ میں ان بزرگوں کوجن کی وجہ ے میں نے زعری میں کوئی مقام حاصل کرلیا تھا ان کی عظمت كوسلام كرتا مول-

زندكي مين ايك اورانقلاب اس وقت آيا جب نيو فيٹر كلكتہ ہے ايك كلم "يورن بھلت" بن كرآئى اور لا مور ك ايك سنيما كمريض ريليز مونى جوميكلود رود يرواقع تھا۔ ہندوستانی فکموں کے بارے میں میں نے اور میرے ساتھوں نے جونظریہ قائم کیا تھا وہ باطل ثابت ہونے لگا۔ایں لیے کہ بیلم عام و کرے ہث کرین می اس کے اس ملم کوش نے چہ باردیکھا اور اپنے ساتھیوں کو تھیج تھیج کر سنیما کمر نے آیا کی تک ہم ہندوستائی تہذیب کے خالف تنے ،اس قلم کی وجہ ہے ہم کو قوم پرست بن گئے۔ پھر ہے در ہے کی اور تھیں آئیں اور ميرار جحان مندوستاني فلمول كي ظرف چلا كيا-حالانكهوه

اب جى مير معارك مطابق نكس -کا فج کی پڑھائی ختم ہوئی تو ہاتھ میں ڈکری کے كرميدان من الحميا ميدان من اترت اي يا جل حميا کہ کاغذ کے اس روی فکڑے کی کاروباری ونیا میں کوئی اہمیت جیں ہے۔والدصاحب نے کہا کہ مرکاینا ہوا کیڑا بازار میں جا کرفروضت کرو۔ میں نے ایسا کیا الیکن گاڑی زیادہ دنوں تک نہ چل کی اس کیے کہ کیڑا فروخت کرنے والوں کی ونیاعلیحدہ می جوایک ایم اے یاس توجوان کے خوابوں سے میل جیس کھائی تھی۔

یں 1936ء میں کھرے بھاک کر کلکتہ پہنچ کیا۔وہاں میں نے پندت سدرتن کے کھریناہ لی۔وہ اس زمانے میں نوٹھیٹر کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے اورميرےوالدے كيرےدوستول ميں شامل تھے۔ ميں نے ان سے یو جھا کہ اگریس ملی دنیا میں آنا جا ہوں تو؟

مابىنامسرگزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے کیانیاں لکھنا شروع کردیں،جو ہندی رسالوں میں شائع ہونے للیں۔اس کے علاوہ ایک کاع میں بر حانا مجی شروع کر دیا۔ دنیا کے نقشے میں ایک عظیم تبدیلی آربي محى \_دوسرى جنك عظيم شروع مويكي محى ميسوني اور ہنگر کی فوجیس کورپ میں بتاہی محیار ہی تھیں۔ سبعاش چندر بوں کو گائدھی جی نے کا تکریس سے استعفادیے کو کہا۔وہ مستعفی ہو مے تو سارے ملک میں اضطراب و بے چینی کی لہر دوڑنے گی۔

سيواكرام من بم روزانه بزے ليڈرول كا ديدار كرتے تھے، مثلاً پندت جواہر لال نبرو، والم بھائی چیل اور مولانا آزاد۔ونتو نے تو کائج میں منعقد ہوئے والی ایک سای تقریب میں پندت جی کوایے ہاتھ کی جائے مجى ياانى مى من جس كانج بن يراحا تا تقاس كمدر ذاكرسين تقيبهم شب وروز سياست عن النفخ بيضخ کے تھے۔ایسے میں فلم میں کام کرنے کا خیال کیسے و ماغ Still

دوسرى جنك عظيم ميس شديب پيدا مولي \_زندكي م ایک اور انقلاب آیا که جاری تعلیمی کار کردگی و کید کر نی لی ی ریدیونے جمیں الازمت کی پیشکش کی ہے ہم نے قبول کرلیا۔ ہم اور ونؤ اندن کے لیے روانہ ہو مجے۔ بظرف يوليند يرحمله كركاس ير بصنه كرايا تفااور يمر سكوت عماميا تعار برطانيه كإخيال تفاكه بثلركو جويجه چاہیے تعادہ اے ل کمیا، چنانچ فکر کرنے کی ضرورت جیس ہے۔ چبرلین کی حکومت خواب غفلت میں سو رہی سی الندان میں ابتدائی پانچ مینے ہم نے خوب عیش کیے۔ پیسے کی ریل کیل تھی۔ کسی بات کی فکر ہی نہ مى ببرحال مين اتنا ضرور سجه كيا تفاكه دولت كي جو فرادانی و مکھنے میں آربی ہے،وہ ہمارے ملک سے بھینی من ہے اور ہمارا بی خون چوسا کیا ہے۔ لیکن تحت الشعور مس دني مونى حسرتي بيدارتمنا وك عضانياده طافتورموني

ہندوستان میں سنیری بالوں والی پریاں دور سے ى نظرآنى تحين، يهال جنى جا بوجعيث يولندن مين بيرواني ،آزادي اورسيولتول کي بعرمار تھي ،جب که ہندوستان میں زندگی فکر و تھکش اور تردد سے بجری ہوئی۔ ہرطرف مشقتوں کا دور دورہ تھا۔

لندن میں رہے ہوئے میں جاہتا تو انگریزی

ربی تھی بیکتین بول ہدایت کار سے اور فلم کا نام "بریسیڈنٹ" تھا۔ سمال کو جب سروٹ کی طلب محسوں ہوئی تو وہ دیواری دوسری طرف جا کرسٹیٹ بے کش لگا آتے۔سیٹ پرسٹرٹ پینے کی ممانعیت تھی۔انیس مملا سترث یہنے ہے کون روک سکتا تھا؟لیکن وواحر اماسیٹ سے باہرنگل جاتے تھے۔لیکن ان کی جالا کی ملتین ہوب کو یا چلا جاتا تھاءاس کیے کہ دھواں دیوار کے اوپر سے نظر

آ جا تا تھا۔ مستنقبل میں کون جما تک سکتا تھا کہ ایک روز ونتق احسان مستنقبل میں کون جما تک سکتا تھا کہ ایک روز ونتق فلم موروار میں برتھوری راج کے ساتھ اہم کردار اوا كرے كى مش ليلا ديائى كى فلم "كا بلى والا" من يشمان کا کردارادا کروں گا۔

ا گلے دن و تونے کہا کہ برواتی بڑے ہدایت کار ہیں ہمیں ان سے ملاقات کرنا جا ہے۔ دوسرے دن ہم ان کے مرجا بہنچ ان کے سیرٹری کوہم نے صرف اتنا بتایا کہ ہم شائق محتیں میں بر حاتے ہیں۔اس نے اوپر چا کر بروا کی کو مارے بارے میں بتایا۔ان کی بوی کی طبیعت خراب می ان کے چبرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رات کو تھیک سے سونہ سکے ہوں گے۔ نیچے آ کروہ جارے مقامل کری پر بیٹ کے اور استفہام نظروں ہے و مجھنے گئے۔میری سمجھ خاک نہ آیا کہاں موقع پر کیا کہنا

میں نے ان کی بنائی فلموں پر تنقید شروع کر دی۔آب نے فلال کردارفلال سے کرایا، جودرست جیس تھا۔آپ نے فلال فلم میں کلائلس شاٹ ایکی طرح ہے فلمبتدمين كيا- برواجي خاموي سے سنتے رہے بھرانہوں نے اچا تک کہا۔" کیا آپ لوگ فلموں میں کام کرنا عاہے ہیں؟"

اب مريري مجهين ندآيا كداس پيڪش پركيا كبنا

''ہاں،ہاں کیوں مہیں۔''ونتو نے ہنتے ہوئے جواب ویا۔انہوں نے دوسرے دن اسٹوڈیو آنے کی بدایت کی۔ جمیں معلوم تھا کہ بدایت کاریا فلمسازلوگوں ے بیچھا چیزانے کی غرض سے ایسا کہتے رہے ہیں،البذا ہم دوسر برون اسٹوڈ یونبیں گئے۔ مہم دوسر مسلمان سے ہم سیوا کرام پہنچ گئے۔فلموں کا

خیال ہم نے ذہن سے بالکل جھٹک دیا تھا۔وہاں میں

مابسنامسرگزشت

فلمیں اورائی ڈرامے دیکھ سکتا ہیں ایا کرنے ہے ميرى تنواه كاليك بزاحسه ضانع بوجاتا \_ چنانچه مي اس تماشے ہے بازرہا۔

مثرنے جب از سرنو جنگ کا آغاز کیا تو بے چینی اور اضطراب تعليف لكا سارى بفكرى اورعيش غارت ہو کر رہ حمیا۔ موت کا خوف ہمیں وہلائے دے رہا تفاين ادرميرا للكياس جنك مين شريك ندتها كالمجمين كول بريثاني لأحق مي جهارا كيافسورها؟

الم في المين و يكناشروع كردي مرجمتني ديرجم ہال میں بیٹے رہے سکون سے گزار دیے بلیکن باہرآ کر جب دھائے سالی دیتے ہمارے حوصلے جواب دے جاتے۔ بھی فلمیں میری نظر میں ایک فن تھیں ، کر اب وہ میرے معیار ہے کر چکی تھیں۔ مجھے مراحت سے بتا چل کیا کہ وہ زید کی کی فیک حقیقوں ہے نجات ولانے کا حض ایک وقتی ذریعہ میں شراب ہسکرٹ یا عورت کی طرح كالك نشه

زندكي مي ايك اور انقلاب اس وقت آهميا جب روس اس جنگ میں برطانیہ کا حمایتی بن کر کود بڑا۔ چند سنيما كمرول مين روى فلمين وكعاني جائيل المبلي فلم جویں نے دیسی وہ" سركس" كى معياري فلم مى بيجھے بهت مزه آیا۔وہ اور اس جلیسی دوسری روی فلموں کود کھی کر انسانیت برمیرایقین پخته ہوگیا۔ میں خود میں ایک نئ طافت حلول كرتى محسوس كررما تفا-اس طرح سويت یو تین ، مار کسزم اور لینن ازم سے میرا پہلا تعارف فلموں كي دريع عبوام في في كتابي يرهيس توياجلاكه سوتلزم اور مار کسزم کے نظریات کس طرح انسانی ترقی

کے کیے ایک نیار استہ ہیں۔ جارے ملک کی خریں بھی کچھ کم پریشان کن نہ تھیں۔ برگال میں قط مگائدھی تی اور نہرو کے قید کیے جانے کی خبریں وغیرہ نے دل کو بیجان میں مبتلا کرر کھا تھا۔ مجھے رہجی معلوم تھا کہ ساری تا انصافیوں کے باو جود ہماری تحریک کی امیدیں اشتراکیت اور جمہوریت کی فتح بے ساتھ مسلک ہیں۔ہم بٹلر کی فاشی بربریت کے ساتھ

نہیں ہیں۔ اس اینا ہیں' ہیں نے اپنی اردو اور ہندی سدهارنے کی کوشش کی اور بہت سے اعمر بزی مصنفول کو دوست بنا لیا کئی فنکاروں ہے بھی تعلقات قائم کر

ليے لى فى مى آنے والے فتكاروں من على في ايك بات ریمنی کہ وہ وقت کے بہت یابند ہیں۔وہ براڈ کاسٹنگ کے وقت آوھا منٹ بھی کیٹ جیس ہوتے تے۔ کام ایل طرح کرتے تھے کہ چھوٹے بڑے کا احساس تكتبيس موتا تفارسب كيساته يكسال سلوك-مجھ سے زیادہ میری ہوی ونتو نے ریدایو سے سیکھا۔وہ فوجی بھائیوں کے کیے پروگرام نشر کیا کرتی ی اس کے یاس دور ونزد یک سے ڈاک آیا کرنی محى \_اس كے علاوہ تحفی تحا كف\_

ادا کار بنے کا تو اہمی جارے دل میں کوئی خیال نہیں آیا تھا البتہ وطن واپس جانے کی خواہش شدید ہو چکی می اس لیے کہ میرے منے کومیری مال نے روک لیا تھا له جگ کزمانے میں وہ اے عارے ساتھ بیل سی يس-اباس كى ياد جارے كيسومان روح يى جونى

1944ء يس جرمني كوكست فاش سےدو جار عونا برا بری رائے ملنے لگے۔ہم وطن جانے کی تیاری كرنے كيے وطن جاكر كيا كريں محي اس كا جواب مارے یاس سیس تھا۔ یی خیال آتا تھا کہ شانتی علین چلیں کیلن کیاوہ جمیں قبول کرلیں گے؟

بحری جہاز جمعی پر جا کر رکا۔ میں ونتو کے ساتھ ار اسب محد عجيب سالك دبا تعاراجنبيت كاكى-اي کے باوجود وطن لوث آنے کی خوشی تھی۔ میں نے رحوتی باندھ لی اور کلے میں بان دبالیا۔ جب میں پیک تھو کئے کے لیے بیلی کے محمیے کے قریب کیا تو میں نے دہاں وی شانارام ك فلم مشكنتلا "كالوسرلكاد يصاريس خوشى = العمل برالشانتارام كى فلم "أوى "ويكي بوت مجصحار

شكنتيلا" و كيوكر من بهت متاثر موا \_سارى قلم بونا میں قلمانی کئی تھی حقیقت سے قریب مناظر تھے۔ یہان تك كه باور جي خانداور كمرے تك ويسے بى تے جو ميں استعال کر چکا تھا۔ میں نے شامنا رام کوتیر لفی خط تکھا، جواب کی توقع جہیں تھی۔مگر خلاف توقع جواب آی حمیا۔انہوں نے مجھے اسٹوڈ ہو آنے کی دعوت دی تحتى \_ بين وقت مقرره بر ... بهات استودْ يو ياني حميا - كيث یرمیرااستقبال ایک محص نے کیا۔ پھروہ بچھےاوپر لے کیا اور مجھے ایک مرے میں بھا دیا۔وہاں ایک سخص سلے

دسمبر 2016ء

ساتھ منتکو کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ جنگ کے بعد قلمی دنیا میں بوی تدیلیاں آچکی ہیں۔اب صرف اسٹوڈیو کے مالک بی قلمیں نہیں بتاتے اور نہ بی اداکار اور ہدایت کار سخواہ پر کام کرتے ہیں۔فلموں کی ما تک بور مائ ے،اس لیے مالکان اسٹوڈ یوکوکرائے بردے کرزیادہ منے كما ليت ميں اب أيك على استوڑيو مي آ تھ وس فلمول كيسيك لك جاتے بن- يرود يوسينمول س روپالیتا ہے اور ہدایت کار، کہائی تولیں، اوا کاروں اور تعلیکی عملے سے تعلیکا لے لیتا ہے۔ ہرکسی کوآ زادی ہے کہ وه جا ہے تو بیک وقت بین جار پروڈ پوسروں کی فلمول میں کام کرسکتا ہے۔اس طرح اداکارس جالیس برادرو بے کما سکتا ہے۔ اس طرح اداکارس جالیس برادرو ب ے جبار سکے انہیں یا کم ہزاررو نے ملتے تھے۔ اوا کاروں کی ٹینگ آسان کو چھونے لی ہے۔اس کیے کہ فنانسران کے نام کود کھ کرنی بروڈ اوسر کورو پیا دیتا ہے۔اسےاسٹار سنم کہتے ہیں۔

ان کی باتس میرے مے بیس پر رہی تھیں ، مراتا میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ مہذب معاشرے میں فلموں کو اب برابیس مجاجا تا ہے۔ اجھے خاندانوں کے لڑ کے اور لر كيال فلمول من آرب إلى بدب للمن والع يهي كرش چندر،سعادت فن منثواور جوش اب بمبئ آخر آباد مورے ہیں اور ہزارول رویے کمارے ہیں۔ کرش چندر سے میری ملاقات مونی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ میری کہانیاں مندی میں بڑھنے کے بعد انہوں نے می کہانی تولیں بنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چین نے بتایا کہ انبول نے بنگال پراچھے انسانے لکھے ہیں اور ان کے ناولث"ان واتا" في قيامت ي كرد كهورى بــ

جب میں لندن میں تھا تو میراا فسانے اور کہانیوں يرابطختم موكيا تفا ببرحال اب يسوج كراطمينان تفا كالرمس مجعية كرسكاتو كم ازكم كماني نويس بن كردوجار يسي كما لول كافيلى اداكار ينفي كاخيال بحى دور تعايد من نے چین سے کہا۔ " یارتم تو کہتے تھے کہ مندوستانی قلموں کامعیار بلند ہو گیا ہے۔ بیشان ارام نے کالی واس کے ناول کو کیا ہے کیا بنادیا؟"

چین بسااوراس نے جواب دیا۔"شانارام نے باس آفس علم بنائی ہے۔اس کیے مہیں جیب س لگ رای ہے۔اس کیے کہ تم نے ناول کو ڈوب کر برحا

ے بیٹھا تھا۔ وہ بچھے محورتا رہا پھراس نے بچھے انگریزی یں پو چھا۔''کیا آپ بی مسرسائی ہیں؟'' ''جی ہاں۔'' میں نے جواب دیا۔

اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کریںام کیا اور بولا۔" میں شانتارام ہوں۔

مجھے جربیہ ہوئی کہ اتنا سادہ فخص ہدایت کار کیے ہوسکتا ہے؟ سادگی تو میں نے بروا جی میں بھی رہنگی تمی کین وہ جدید تتم کے آ دی تتے جب کہ پیخض تو کسی یرائمری اسکول کا استادلگیا تھا۔ میں ان کے قریب کمیا اور من نے کہا کہ میں ان کی قلم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ انہوں نے جواب مل کہا کہوہ بھی مجھے واقف جیں۔ میری کہانیاں انہوں نے ہندی رسالوں میں برحی ہیں۔ جھ سے وقع بن نہ بڑا تو مکلانے لگا۔انہوں نے کہا۔" اگرآپ کے باس اپنی کوئی کہائی ہویا کسی دوست نے لکسی ہواور وہ للم بنانے کے لیے مناسب ہوتو مجھے سیج ديجي كا مروه يهل كبيل شائع موسى موساك بعديس

کوئی اور دعوے وار نہ اٹھ کھڑا ہو۔ میں ونیا کا اعلا ادب

فلمانا عابتا مول-"

میں نے سوچا کہ وہ معروف آدی ہیں۔ان کا زیادہ وقت ضائع تہیں کرنا چاہے۔انہوں نے مجھے اسٹوڈ یودکھانے کی پیکش کی لیکن منس نے معدرت کرلی كه من كلكته من نوتحير كا استوديو ديمه حكا بول-ش وہاں سے چلا آیا۔ محرجب میں نے ان کی آگلی فلم دیکھی تو مجھے یقین نہ آیا کہ اے وی شانیا رام نے فلمبند کیا ہے۔ میں ایک روز پیشل بنگ سے رقم فکاوار ہاتھا تو میں نے قریب ہی ایک مخص کو کھڑا دیکھا۔وہ چین آنند تھے۔لا ہور کائ میں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔وہ جھے دوسال میکھے تھے اس کے باوجود ہم اچھے دوست تھے۔ اُنہوں نے مایا کہ پہلے انہوں نے ایک کائ میں یا حال کا ایک کائ میں یا حال اوقت میں ایک کائ میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک حال ایک کا ایک حال ایک کا ایک ک تین قلموں کے ہیرو ہیں۔لائن میں کھڑے زیادہ دریک تفتکونیں کی جاسکتی تھی۔اس لیے انہوں نے گھر آنے کو كها\_ان كالحريا ندره يالى ال يرتفا\_

میں ونتو کے ساتھ وہاں پہنچا تو طبیعت باغ باغ موكئ \_سان و ممان مِس بحي نه تقامبمبي مِس اتني خوب صورت پہاڑیاں ہو عتی ہیں۔اس کا مکان ڈھلان پر تھا۔اوپری منزل پر اس کا مالک رہتا تھا۔چیتن کے

مابىنامەسۇرشت

الاسمبر 2016ء

چشاں ہوئس قو مل کروالوں ے ملے کے لیے پنڈی چلا گیا۔مال جمیں دیکھے کر بہت خوش ہوئیں۔ تھوڑے دن وہاں گزار کر ہم تشمیر کی طرف طے مے کھیریں چین ہے ملاقات ہوئی۔وہ ہمارے یاس آ كر مفهر كے قام "نيجا مكر"ك ليے لوكيشن و يكھنے آئے

انہوں نے بتایا کہ تیاریاں کمل ہو پی ہیں۔ ہیرو كے ليے وہ مجھے اور ميروئن كے ليے ونو كو ليما طابح

ہیں۔معاوضہ بی ہزاررو ہے ہوگا۔ میں بھونچکا رہ گیا۔وہ ہمیں شنے چل کے خواب تو حبين وكطلار بيتضيج

بھلارہے ہے: سری تکرے میں شانتی تکیتن کو خط لکھ چکا تھا کہ مجھے وہاں سیٹ ہونے کا ایک یار موقع دیا جائے۔ انہوں نے جواب میں بال کر وی محی۔والد صاحب میرے شائق ملين جانے كے حق يس سيس تھے۔ان كامشورہ تھا كم مجھے جاہے كميس في في ك كر بے كا قائدہ الفياكر ريديوم المازمت كرلول اب زندكي أيك نياتماشا دكما ربی می می بیس س راه پر چلنا تهایاس کا فیصله کون كرتا؟ اكراليس معلوم موجاتا كمين فلى دنيا من جان كخواب و كيدر بابول أو كمرش قيامت وهادية\_ بم ميال بوي فيسوما كيس بزارك رقم كافائده تواشالینا جاہے۔زندگی ش ہزاروں اول جلول کام کے تھے۔ایک اور تھی۔

آیک شام دریائے جہلم بے کنارے مہلتے ہوئے چین آ نند نے محصے قلم کی کہائی سنائی۔ میں کہائی کی تعریف کے بغیر ندرہ سکا۔وہ روی مصنفوں سے متاثر ہوکرللسی تی تھی۔ میں نے ارادہ کرلیا کہاس قلم کی حد تک

ان کاساتھ دیتا جا ہے۔ فلم یونا میں بنتائتی ہمیں ہیں تمبر تک ہرحال میں وہاں پہنچنا تھا۔ ڈبلیوزیڈاحماس کے فلساز تھے جب کہ ہدایت کاری چین خود کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔جولائی كرة خريس جين بمبي علي محديم في علم من كام ارنے کا یای مجر لی ۔ کھر والوں سے اب بھی یہ بات

يوشيده رهي سي

اس عرصے میں میں نے بہت ی ادبی کہانیاں پڑھ وُاليس خاص طور ير كرش چندر كا ناول "أن داتا" يزها\_وه حقيقت بين أيك شهكارتها\_

ب فلممبيل اس كمطابق بيل كي بوكي میں چرت سے اسے و میسے لگا۔اس کیے کہ لفظ باس آس ميرے ليے بالكل نيا تھا۔ يہيں معلوم تھا ك متل ليے ايك عذاب بن جائے گا۔ بى ميرے مسل كيا يك عذاب بن ج دوكيا مطلب؟ " ميں بنے يو تجا۔

واب للم في اعتبار بيس ويلمي جاتي بيدو يكها حاتا ہے کہاں نے برنس کتا کیا۔ شانتارام کی علم باس

ہُفْس کمے دیکارڈ تو ژرئی ہے۔'' '' فلس میں پہلے بھی چلتی

' محراب بجیده فلمیں پیندنہیں کی جاتیں۔لوگ تفریح جاہے ہیں۔ تاج ، گانا اور تعوری ہی قائث، عربانی فائى \_دراضل بهلے كى بجيرہ اور يكسال فلميں و كھود كھ كر أنبيس اكتابث محسوس موربي هي

'' تو پھر مر بھات اور نیو تھیٹر اب کیا کرتے ہیں؟'' " پہنے نارمولا سب سے پہلے نٹولی صاحب نے اینایا اور "خزانی" بنا ڈالی فلم باکس آفس پر ہث ہوئی۔ال مم کی اور فلمیں بھی بنے لکیں۔ نو تھیٹر اور پر بھات دونوں کی جینس پالی میں ڈوب ٹی۔شانتا رام نے بھی ان او کول سے رابط حتم کر لیا اور منٹی آ گئے۔

خزاجی کے والے سے میں نے اور ونونے ایک ووسرے کی طرف دیکھا۔جب ہم نی لی کی میں تقاداس فلم محے حمیت سامعین کوسنانے کے کیے اعثریا سے ہمارے یاس آئے تھے۔ان کیوں میں انگریزی اور اردولفظول کا ميلاب كياحيا تفامض سن كرريديوكا عمله خوب بنسا تھا۔ جبکہ مارے لیے اس میں النی کی کوئی بات مبیں مى بميں بلكہ برالگا تھا۔اس ليے كہ بم تو سبكل ك وبوانے تھے مرفوجی بھائیوں کی فرمائش ایسے بی کیتوں كے ليے ہوتى جوخزا كى من تھے۔اعديا سے ايے گانے اورآ گئے تھے۔ یس نے اندازہ لگایا کہ بدولتی بات ہے۔ آمے جا کرفتم ہوجائے گی۔

''تم كيا اراوے لے كر فلم لائن ميں آئے مو؟ "ميل في جينن آنندے يو جها-

الي حقيقت ليندانه فلم بنانا جامتا ہوں۔ باکس آفس کے فارمولوں کی مجھے بالکل پروائیس موكى\_ال فلم كانام موكا" نيجا كر-"

مي مربلاكرده كيا-

ماسنامسرگزشت

لکھنے کا پھر شوق بیدا ہوا تو میں نے ایک کہانی آلی ڈ الی۔میری کہانیاں''ہنس''نامی میکڑین میں بٹالع ہونی میں۔کھانیاں ان کے معیار پر بوری اتر فی محیں،اس لے وو کوئی کمانی واپس میس کرتے تھے۔اب جو میں نے کہائی لکھ کر بیجی تو انہوں نے معدرتی خط کے ساتھ واپس کر دی۔ بیرمیری خودداری پر ایک تازیان تھا۔ اتنا حمرا تازیانہ کہ میں نے اس کے بعد کوئی کہائی جیس کھی۔ شايداى تازيانے كااثر تفاكه بين نے قلم ميں كام كرنامنظور كرليا تفان نهائے ميں نے كيسے اس كا اظہار ایک دوست بر کر دیا۔ بات جنگل کی آگ کی طرح عاروں طرف میں گئے۔ میرے والدصاحب کو پتا جلا تو انہوں نے جھے ڈا ٹا۔ میں نے ہیں ہزار والی بات بتائی تو

وه خاموش ہو گئے۔ میں تمبرزو یک آنے لگا تو میری بے قراری پوھ ائی۔ چین کی طرف سے ایک کول مول سا خط آیا مر سے ہیں آئے۔ میرے چھوٹے بھائی عیشم نے وہ خط پڑھا تو اے مالوی ہوئی۔اس نے جھے منع کیا کہ بچوں اور ونو کو نہ کے جاول بیلے خود ایکے تیل کی دھار دیموں۔ میں نے اس کے مطورے رس کیا۔ یونا پہنجا تو بارش موری می مادآیا کہ الریزاس جکہ سے بوی محبت

ن بر کرش چندر مجھے لینے آئے تھے۔رات میں ان کے محمر مرامی چین کینے آ گئے۔ہم اسٹوڈیو کے لیے روانہ ہو گئے۔اسٹوڈ یو میں شونک کا کوئی ماحول فبيس تفا مختلف ٹوليول مي لوگ كموم رہے تھے۔جيسے کی جنازے کو کا عرصا دیا جانے والا ہو۔ نہ کہیں کیمرا تھا نہ لاکٹیں۔ بہت سے شناسا لوگ مل سے ان دے کپ شب ہوتی رہی۔ میں اکتاسا گیا۔اجا تک ایک محص نے مجھے سے کہا کہ میں میک اپ کرلوں تا کہ کلوز اپ لیے جاللیں۔ ڈبلیوزیڈاحمد دینج مجھے سیلیں گے۔

جب میک آپ ہوچکا تو میرے فوٹو لیے گئے۔اس کے بعد میں نے احمرصاحب کا انظار کرنا شروع كر ديا\_دو\_تين \_جار\_يا يكي وقت چيوني كي رفتأر ب كزرر ما تها اور مين أنظار كالمجسمه بنا بينها تها \_كي بار میں نے چین کا بازوتھام کرکہا کراب یہاں ہے چلو، مروه کتے کہ انظار کے سواکوئی جارہ جیں ہے۔ آئیس اس لائن كي والفيت تحي اوروه جانة تھے كه كب كيا كرنا

عريس يد محي سوج رباتها كه جاول كمال؟ يس تو مسى كومندد كهات كے قابل بھى جيس رہاتھا۔اب تو واپسى كالكث بى كِثانا يرك كاروبالسب مداق الرائي كے کہ بغیر کسی می لکھت بڑھت کے میں اعدها دهند کیوں يونا بهاك آيا؟

چھ ہے احرصاحب نے جھے اسے کرے میں بلایا۔ان کی میز برمیرے فوٹو بڑے تھے۔ میں نے انہیں و مکھا۔ایک فوٹوٹو مجھے بھی اجھالگا۔انہوں نے اپناسگار ہونوں سے لگا کر کہا۔" آپ کی اسکرین بیونی اچھی ہے۔ بہرخال میں اب معاملے کی بات کرتا ہوں کے چین ک علم نیجا تکرینانے کا انجی میرا کوئی ارادہ تیں ہے۔اس ے سلے میں "مما بعارت" بناتا جا ہتا ہوں چین اس یں کرٹن کا کردارادا کریں کے۔الیس میں ڈیڑھ ہرار رویے ماہوار دول گا۔ارجن کا کردار آپ ادا کریں مے ۔ آپ کوایک برارروپے ماہوارملیں سے۔ اگر منظور مولو ال ... كانفريك يروسخط كرويحي" انبول نے مرسام الماك كاغذ بوحات موع كمار

من نے کہا۔ "بات شروع کرنے سے سلے میرا خیال تھا کہ آپ چار تھنے تاخیر کی معافی مالیں کے بہرحال بچھرو نے کی بروائیس ہے۔اس سے تین كنا توش لي في ي من كماليا كرمًا تقار من توجين كي فلم میں کام کرنے آیا تھا۔وہ ترتی پسنداندر جمان کی کہائی ہے۔ میرا ارجن بننے کا کوئی ارادہ تہیں ہے۔ میں آہیں سلام كرك بابرنكل آيا\_ چينن وبال نبيس تفاع البا انهول نے اسے کی اور رائے سے اندر بلالیا تھا۔

م کھ اور واقف کار وہاں بیٹے تھے میں نے ان سے مفتلو شروع کر دی تھوڑی در بعد چین باہر آ محيے \_انبول نے تھے ہوئے ليج ميں كما\_"ميں نے تو كانٹريكث پروستخط كرويے\_"

میں نے حیرت سے کہا۔"میں نے تو آپ کی وجہ سے دستخط جیس کیے تھے اور آپ نے کا نٹریکٹ منظور کر لیا۔ "بین کروودوبارہ احمدے کمرے میں محے اور انہوں نے کہا کہ کانٹریکٹ محاثر دیا جائے۔ احمد صاحب نے كانتريكث تونبيس معار الكين بدكها كدوه كامنبين كرنا جاہے تو نہ کریں ، وہ اس کے لیے مجبور میں گریں گے۔ چین ماہر آئے اور ہم جمعنی کے لیے چل

دسمبر 2016ء

مِرْے۔ بعدش وبلیوزیڈ احمہ یا کتان چلے گئے۔ کائی غرصے بعد جب میں یا کتاب کیا تھا تو ان سے امیازعلی تاج کے تھر پر ملاقات ہوتی می ۔ برے تیاک ہے ملے تے۔اس وقت میں نے سوچا کدایک نے اوا کار کووہ ایک ہزارروہے ماہاندوے دے تھے تو کیا برانی کررے تحى؟ بلاشبه من في ال وقت أيك جذباتي فيصلم كيا تفا-چینن نے بھی میرے ساتھ دوئ بھائی۔ورنہ مجھے مشورہ ویتا کہ میں اینے و ماغ کا علاج کراؤں۔ میں نے ایک بار پھراس کے مکان برڈیرہ ڈال دیا۔ونو بھی یڈی ہے آئی۔میرا بیٹیا جار برس کا تھا اور بٹی یا یکی ماہ ك دراصل بيربات محيل الفي كدونة بمي قلمون من كام

کے حق میں جیس تھی کہ چینن پر اتا بوجھ ڈالا جائے۔بہرحال عمر الی تھی کہ ہم پریشانیوں میں بھی لطف اعدوز ہوتے تھے۔ ہروقت مراتے رہے تھے۔ آج میراا پنامکان ہے۔ پانچ افراد کے لیے دی کرے ہیں۔ بیٹا اور بی شات سے رہے ہیں۔ پانچ

كري في والدصاحب كويبت صدمه واادرانهول في

ابنا سر چڑ لیا۔ ونو کو وہال سے آتے ہی بن ۔ مروہ اس

گاڑیاں ہیں۔سب بی قیش افغارے ہیں۔ چین موبو اور وجے بہر حال البیل بھی اعتراف ہوگا کرزندگی اتنی

مراطف میں ہے جنی کماس وقت می۔ ناشتا کرنے کے بعد میں اور چین ایڈیا کافی ماؤس مي جا مختے وبال سوشلست، كميونسك اور کائگر کی زبردست بحث میاحثه کرتے نظرآتے۔اس كے علاوہ اخبار توليس ،اداكار بنے كے اميدوار يكى موت تے اور ان پرمر منے والی تنلیاں بھی موتی تھیں۔اس ماحول مين خيالات اورنظريات كحركت بوتي تحى اب جنگ آخری سائس لےربی تھی ۔ بواین او کے دستور بتا رے تھے اور کھویی ونول میں گائدھی اور جناح کی ملاقات ہونے والی تھی۔

چین کی میز مرکزی بن جاتی ۔سب اپی اپی كرسيال اس كے كرو تھىيت كيتے۔ بات " نيجا تكر" كى تياري يے شروع موني اور مايوي رحم موجاني \_إيسي فلم ير كون رقم لكانا يسند كرتاجس مي بيزي كاست بيس مى اورنه ببلک کے لیے کوئی مسالاتھا۔ندکوئی یاج گانا اورندطوفان بدئيزي في ميراخيال تفاكه جيتن الرجم ميال يوى كا خیال چھوڑ کرنسی معروف اوا کارکو لے کہتے تو مسئلہ کل ہو

مابىنامسرگزشت

جاتا الميكن وه دوست كوزيان وے مجلے تھے۔اس ليے مجھے اور نہیں ہوسکتا تھا۔اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا كدونت كيے اور كمال كر اراجائے؟ كمربدور كارى۔ فی دا چین کے کمرے قریب رہے تصاوران کا شار بوے ہدایت کاروں میں ہوتا تھا۔وہ ان سے میرے کیے سفارش کر کے آگئے۔انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلاليا\_ان كا دفتر دادر مين رود يرتفا جوجميني كابالي وود بھا۔ بوی چہل پہل رہتی تھی۔سکڑوں کے حساب سے فلمی دفاتر ہوا کرتے تھے۔

میں فنی دا کے دفتر میں پہنچ کیا۔وہ اپنی پڑی ک میز کے چیچے بیٹے تھے۔ کھوافراد اور بھی تھے۔انہوں نے مجھے صوفے پر میضے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹا تو دوسرے افرادے ہاتیں کرتے رہے اور مجھے کھورتے رہے۔ عمر من وہ جھ سے چھوٹے تھے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مجھے کوں محورہ ہیں۔ بہر حال میں نے کوشش کی کہ میرے ول کے تار ان کے ول کے تاروں سے ل جا میں۔

دومرے افراد ایک ایک کر کے اٹھے مجے مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ تہائی اس جھے سے کھ کہنا جاتے ہیں۔جب ہم تنہا رہ کے تو انہوں نے کہا وہ ایک قلم بنا رے ہیں "جسٹس"جس میں ہیرو کے دوست کا مجھوٹا سا کردار ہے۔اس کے بعد کی قلم میں درمیانے درجے کا کردار ہوگا۔ پھر تیسری قلم میں وہ مجھے ہیردکا رول دیں گے۔ میں ان سے ہاتھ ملا کر چلا آیا۔میرا سینہ پھولا جار ہاتھا کہ میں می اوا کاربن چکا تھا۔ کمرآ یا تو چین نے ہو چھا کہ میسے کی کوئی بات ہوئی؟ میں نے بتایا کہیں۔ " کی ہوتی۔" انہوں نے زورد بے کرکھا۔ ''انہوں نے میرے سامنے تین قلموں کا پروگرام

ر کھاتھا۔ میں کس کی بات کرتا؟ "میں نے محرا کر کہا۔ مراخيال تفاكه جب كانثر يكث موكيا يجاقو فلم ك شونتک دوسرے دن سے شروع ہوجائے کی مینن دن یہ دن گزرتے گئے اور شوشک کے کیے کوئی کال خہیں آئی۔ول بےزارہونے لگا۔

ایک شام میں نے اخبار میں پڑھا کہ" پیپلز تھیز" اینا ڈراما پیل کرنے والی ہے۔ میں نے ایک اخباری صحافی سے بوجھا کہ کیا اس نام کی کسی ڈراما تھنی سے وہ واقف ہے۔سامی نے جواب دیا کہوواس کاممبرےاور آج شام دہاں خواجہ احمد عباس ایٹا ڈراما پڑھیں گے۔ اگر بھی کمیونسٹ ہوتا عار ہا ہے۔ ' میں جاہوں تو چل سکنا ہوں۔ میں نے ہای جرلی اور جھے اپنے کمیونسٹ بننے ہے کو چینن سے کہا کدوہ بھی جلے۔وہ بھی تیار ہو گیا۔ تھا۔ میری دل چھی کا مرکز زبیدہ ڈراما ہ

او پراباؤس کنزدیک ایک بال تعاجمان سوافراد بیشه سکتے تھے۔ایک طرف آتی تعادثام کو وہ آتی "ایٹا" کی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتا تھا(انڈین پیپلز تھیز) بال میں تقریباً ہیں لڑکے لڑکیاں بیشے تھے۔عباس صاحب کو میں ان کی کہانیوں کی بنا پر جاتا تھا۔ویسے ملاقات تہیں ہوئی تھی۔انہوں نے اپنی کری پر بیٹے ہوئے ہاتھ ملالیا۔ پھر اسٹی پر جاکر ڈراما پڑھا اور اعلان کیا کہ بلرائ سا ہی اے ڈائر کٹ کریں عے۔

میں خامون بیشارہا۔انکارکرنے سے کوئی فائدہ

میں تعادال کے کہ بیکار بیٹرکرکیا کرتا؟اجا تک اس
طرح کی پیکش کنے پر جھے سمت کا شکرادا کرتا چاہے تھا
کہ اب میں اپنا میں ایک اہم مقام بنانے والا
ہوں۔وُراے کا نام' زبیدہ "تعادوہاں ایک وُراہارات
کوجی چی کیا گیا۔ میں نے اسے دیکھا۔ادا کاروں کی
زبان اور تلفظ درست بیس تعادیب میں بی بی بی میں تعا
تو میں نے اس کے لیے بہت مونت کی تھی۔اگر
تزبیدہ "میں انہی ادا کاروں سے کام لینا پڑاتو میر اسمی

دوسرے دن میں نے جا کر عال صاحب ہے کہا کہ کرداروں کے انتخاب کے لیے میں آزاد ہوں گا۔ کی کو دخل دینے کی اجازت ہیں ہوگی۔ اپنا کے سکر شری جسونت نے اس کی اجازت دے دی۔ میں وہاں سے آھیا۔ ہیرو کے کردار کے لیے میں نے چینن کوراضی کر لیا۔ اس کے بھائی کے کردار کے لیے دیو آئٹر راضی ہوگیا۔ اس کے علاوہ تمیں کردار اور تھے۔ ان کے مطابق اداکارکہاں سے لاتا؟

اس کے علاوہ مجھے ہدایت کاری کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شائق ملیت میں نے چند ڈرا سے کیے تھے کیے اس کی اس نے چند ڈرا سے کیے تھے کین اس تھا۔ معلوم نہیں کیوں عباس صاحب نے بیڈرا ما میر سے سرد کر دیا تھا۔ بہر حال جننے ادا کار طبعے کئے۔ میں ریبر سل کرا تا چلا گیا۔ جسونت نے میری نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ بہترین مشور سے بھی دیے۔ اس دوران میں نے بمبئی کوخوب تھوم کرد یکھا اور دیے۔ اس دوران میں نے بمبئی کوخوب تھوم کرد یکھا اور خوب ڈرا سے دیکھے۔ عباس صاحب نے کہا۔ 'اب یہ

ی بوست بور جار ہے۔
جسے اپنے کمیونسٹ بنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری ول چھی کا مرکز زبیدہ ڈراہا تھا جے بچھے پیش کرنا تھا۔ ڈراے میں ایک سین دولہا کے بارات لانے کا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر باہر سے بارات لائی جائے اور تمانا نیوں کے درمیان سے گزر کر پچھلے درواز ہے سے نکل جائے پھر دولہا اپنچ پر آ جائے تو تیسی رہے گی؟ میں نے بہا کہ اس تھی ہوا تا تھا ہمروری نہیں کہ اس پھل نے بہا کہ اس تھی کہا کہ بھی کہا کہا تھا ہمروری نہیں کہا سی پھل بھی کہا جائے ہے۔
جس کیا جائے گروہ بھندہ و کیا کہا بہائی ہونا چاہیے۔
جس کیا جائے گروہ بھندہ و کیا کہا بہائی ہونا چاہیے۔
جس کیا جائے گروہ بھندہ و کیا کہا بہائی ہونا چاہیے۔

ڈراما چیش کیا گیا اور اس منظر پرکہ وولہا ناظرین کے درمیان ہے ہوکر گزرتا ہے، اتی تالیاں چینی کئیں کہ بال کی دیواریں لرزنے لکیں۔ میروکا کرداریس نے خود اوا کیا اس لیے کہ چیشن کوڈرامے کے پہلے ہی دن دے کا دورہ پڑگیا تھا۔

المجلسة المحدد المالية المحافض من بيضا تفاكدا حاليا كد المحدد ال

شونک کے لیے سات بجے بلالیا کیا تھا، حالانکہ شونگ نو بجے شروع ہونا تھی۔ بجویش ندآیا کہ اتنا پہلے کوں بلالیا ۔ بہر حال پہلی شونگ تھی، اس لیے خاموش بیٹا رہانو بجے تک دوسرے بیٹا رہانو بجے تک دوسرے بیٹا رہانو بجے تک دوسرے برے اداکار، وہ ہول تاج سے ڈنر میں شرکت کر کے آئے شے۔ ان کے لیے ایک میز لگائی کی اور چائے کہ آج آئے بیٹرہ کا انتظام کیا گیا۔ وہ چائے کی کرچے کہ آج کام کاموڈ نہیں ہے۔ تی دانے بچوند کہا۔ سب بچوخندہ بیٹائی سے قبول کرلیا۔ اس لیے کہ وہ اس سٹم کے عادی ہوئے تھے۔ ہوئے تھے۔

میرے علاوہ ہیروبھی تھا اور فنی داسے کہ رہاتھا کہ وہ اس کی شوشک کرلیں۔ کیمرا اور لائٹیں درست کر دی ہے۔ کئیں۔ ادا کاری کے جوہر دکھانے کے لیے بہت جگہ مسی ۔ آسانی سے ہاتھ یا دی ہلائے جاسکتے تھے۔ کیمرا

مايىنامەسرگزشت ) 1716 - 1716

صیں۔ان کاروبدایا تھا جیسے میں کوئی تیسرے درسے ک محلوق ہوں۔لائق نفرت۔گندی نالی کا کیڑا۔

وليب كماران ونول الأسرى من في في اتحات تے اور فلم ' جوار بھاٹا''میں ہیرو کی حیثیت ہے کام کر رے تھے۔ان کے برے بھائی ایوب تھے جوانجمن ترقی پندیس تصاور مایندی سے ایٹا آتے تھے۔شام کوومال تقريباسي بى ترقى پىندومان جع موجاتے تھے۔ان كى وجه سے ترقی پنداندنظریات کو کیا فائدہ پہنیا، میں اس کا

حساب لگانے سے قاصر رہا ہوں۔ ایک دن عباس مباحب کے کہنے پر فلستان والول نے ڈرایاز بیدہ کے فن کاروں کودو پر کے کھانے یر بلایا۔وہاں نیتن بوس بھی تنے جو فلم ''مردور'' شروع كرنے والے تھے جن لوكوں نے سالم ويلمي بوده مجھے منتفق ہول مے کہ مندوستان میں بھٹی حقیقت بہند فلمیں بی ہیں ان میں " مردور" پہلے تمبر بر آتی ہے۔طبقانی جنگ کواس میں نہایت شدت سے بیش کیا كيا بي ينن بوس عالبًا بدج ع من كمر دورجيس فلم کے فنکار بھی ترقی پندھوتا جاملیل ،ای کے زبیرہ کے فنكارول كو يارتى ير بلايا كيا تفايال كعاف يرمرهوكي مس فنكارول من فين يوس كوكوني يرقى يستدند لكاساليت ناصرخان (وليب كے جمولے بعالى) جوخواتواہ ساتھ آ مے تھے۔ آئین فلم کا میروجن لیا عمیا۔ حالانکہ آئیس اوا کاری کا کوئی تجربہیں تھا۔اس سے میتن بوس کے اعلا بدایت کارہونے کا جوت ملا ہے۔اس کے کہنا صرفان نے وہ رول نہایت عمر کی سے ادا کیا تھا۔

ناصر خان کے لیے ہم سب نے دل میں حد کا جذبہ جا کتا محسوس کیا۔ بہرحال مجدعرص بعد جاری قسہ مت نے بھی یاوری کی اور پرتھوی راج نے " پرتھوی تصير "كحولا بس من عذرا متاز اور ومنيتي كو كام ل گیا۔ومنیتی (ونتو) کو یا بچ سو رویے ماہوارِ ملنے لکھ تھے۔اس زمانے کے لخاظ سے بدیری رقم کمی جاسکتی ہے۔ہم نے جلدی سے جو ہوکی تعومونی عل سوسائی میں ایک بگلاکرائے پرلیا۔

مارى اينا كى سركر ميال برحتى جاريي تعيس برروز شام کو ریبرسل ہوا کرتی تھیں۔ہم بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کرانٹ روڈ سے گاڑی بکڑتے اور دی بج سانتا كروز وكنجتة \_ اگرايك منك كى تاخير بھى ہوجاتى تو و بال كى

لانك شاث يرتفا \_منظر يحد يون تفاكه من لبراتا بوا ميرو کے کمرے میں داخل ہوتا ہول اور اینا ہید اتار کر اسٹینڈ يرافكا دينا مول - كرى يربين كرسترث سلكاليتا مول - يس چونکہ فیشن برست ہوں اس کیے ہیرو کے دقیانوی خیالات برطنو کرتا ہول۔ چند مکالموں کے بعد سین کث ہوجاتاتھا۔

تے جواری کا پہلا داؤ سیدھا پڑتا ہے۔اس کیے جب میں نے کری پر بیٹھ کرسٹریٹ سے دھویں کے چھلے بنانا شروع كردية بدي داد في دو حار اورشاث كي مے میں کے قریب میں کمر پہنچا۔ تین دن کے بعد پھر شونگ کے لیے بلایا گیا ای گیاتو مردول کا میک اپ کیا جا رہا تھا۔وہاں ایکسر الوگوں نے مجھے بیس كر معظیم دى كم میں لندن ملیك مول وہ سب شائسته مزاج تنے اور مرول سے اچھے کیڑے مین کرآئے تھے۔ان میں ہے ایک نے کہا کہاس کی فریجر کی دکان ہے اور وہ خود مجى فلم ينافي كا اراده ركفتا ب- جمع اس مين ويلن كا كروارد عامي سراكرده كيا-

ملے تو میرا کو لیاشات ہیں تھا ، البتدا یک محفے کے بعدائيس محدير يزن فليس اوركسم اسيث كرديا حميات وال باخت ما مولما كرماكيا ب، يوكى في مالاي تہیں۔ چرفی دانے کہا میرے سامنے ایک پلیٹ رطی جائے کی اوراس میں ایک بھنامر فع موگا۔اسٹنٹ کے گا۔ 'لینن''میں اس مرغ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کہوں گا۔'' جانور۔''اس عظیم لیڈر کے ساتھ جانور کا لفظ جوڑتے ہوئے مجھے کھا چھا تھا تہیں لگ رہا تھا۔اب دو بی رائے تے کہ میں کام کرنے سے انکار کر دول اور کھر چلاجاؤل باونی کھروں جو کہاجار ہاہے۔

پہلے تو میری آ واز درست طریقے ہے نہ لگلی ،البذا سین کٹ ہوگیا فی وانے کھا۔ جانور مسکرا کر کہنا ب\_ من نے سر بلایا۔ چرہ پھر اکثر کیا۔ مین پھرکث مواتیسری بارسین او کے موا اور فی وانے مجھے شاباش دی۔ '' محدثاث ،اوک۔''

لوگوں نے سٹیاں بجا کیں اور پھرفنی واکے کہنے پر

اگلا شاف سوران لا کے ساتھ تھا۔انہول نے میرے ساتھ ریبرسل کرنے ہے اٹکار کر دیا۔ شاف میں وہ بولتی مجھ سے تھیں میکن دیکھتی کیمرے کی طرف

ماسنامهسرگزشت

گاتے لوگ کوڑے ہو کرسنے لگتے۔ پھران کے چروں پر کئ گہری فکر کے آٹا را بھرا تے۔

ایک دن برتھوی تھیٹر کے ڈرائے 'دیواز' کا پردہ ایک دن برتھوی تھیٹر کے ڈرائے 'دیواز' کا پردہ ایفا، پہلے شویس دینتی نے پرتھوی رائے کے ساتھ قدر سے جسکتے ہوئے کام کیا۔اس کا میک اپ بھی اچھانہیں تھا۔شوختم ہوا تو ہیں نے میک اپ روم ہیں جاکر ونتو کو حوصلہ دیا۔اس کامیک اپ درست کرایا۔ دوسرے شوکے حوصلہ دیا۔اس کامیک اپ درست کرایا۔ دوسرے شوکے لیے پردہ افغا تو ونتو بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔اس شوکے بعد ونتو اور 'دیواز' کا چرچا تھا۔اس سے پڑسٹر کی ڈرائے کو ونتو اور 'دیواز' کا چرچا تھا۔اس سے پڑسٹر کی ڈرائے کو اس سنیما کھروں سے زیادہ فردخت ہوئے۔دوروز کے بعد سنیما کھروں سے زیادہ فردخت ہوئے۔دوروز کے بعد مارے کو اور ہراہے کاروں کی کاروں کی ساتھ کے کائے تھا۔ ہمارے کے ایک سنیما کھروں سے زیادہ فردخت ہوئے۔دوروز کے بعد این کاروں کی کاروں کی دوروز کے بعد این کاروں کی کاروں کی دوروز کے طور این کاروں کی کاروں کی دوروز کے طور این کاروں کی کاروں کی دوروز کے طور این کی کاروں کی دورون کے کار کی کاروں کی دوروز کے طور این کاروں کی دورون کے دوروز کے طور این کی کاروں کی دورون کے دوروز کے طور این کی کاروں کی دورون کی دورون کی کی کاروں کی دورون کے کار کی دورون کی دورون کے دورون کی کاروں کی دورون کی دورون کے کار کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کے دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی دورون کے دورون کی کی دورون کی دورو

رانہوں نے مجھے کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آسکر پٹ تھے پندنہ آیا۔ خوب بحث مباحث ہوئے۔ کیمرامین منہ لٹکائے انظار کرتے رہے۔ عباس صاحب ناراض ہوکر بھاک جاتے تو ہم آہیں بلا کر لاتے۔ جب قلم تقریباً نصف بن کی تو اس کے رش پڑش دیکھے گئے ہیں کول بھی دہاں آ کر خاموثی ہے جیڑھ گئے۔ اختیام پر انہوں نے کہا۔ '' فلموں پر سے میرا یقین اٹھتا جا رہا تھا ہیکن آپ وجوانوں نے اسے پھرسے قائم کردیا۔''

راج کوران کے پاس کھڑے تھے اور اداکار کی حیثے اور اداکار کی حیثیت ہے انہیں ابھی کوئی تیس جانتا تھا، انہوں نے بھی اس کی خوب تعریف کی۔ اس کی خوب تعریف کی۔

میری زندگی کے دن پھر گئے تھے۔اس لیے کہ دن میں کام کرنے کے لیے مجھے ایک اور فلم" دور چلے"مل گئی۔اب میں دن رات شوننگ کررہا تھا۔اور شہرت کما ریافتہ

فالبًا "دھرتی کے لال" ہے متاثر ہوکر مہیش کول نے ایک فلم شروع کی جس کا نام "کاشی ناتھ"رکھا۔ ہیرو نمین تھی تریتی بھاؤڑی اور ہیرو کے طور پر انہوں نے راج کپورکولیا تھا۔وہ ایک نا قابلِ فراموش فلم

ہم میں سے ابھی کسی کے حالات نے اتن کروٹ

گاڑی چل پڑتی جو لاکھ آوادی وسے پر بھی نہ رہی ہوں اس سے پیدل کر تیجے ۔ بھول اس کے پیدل کر تیجے ۔ بھول اس کے والا رہی ہوتی کہ ہم بلبلا رہے ہوتے ۔ وہاں ایک پیٹی لے کھڑا ہوتا تھا،اس سے بھنے چنے یا مونک پھٹی لے لیتے۔اسے کھاتے ہوئے ہم اپناسفر طے کرتے۔ آبیس چہاتے ہوئے سفری اکتاب کم ہوجائی تھی۔ کرشن چندر کو چنے چہانے کی اسی عادت پڑگئی کی کمان کے منہ بیس مجھالے لگل آئے تھے۔ ہمارے جوہو پر رہنے کی وجہ رہمی کہ ہمارا کم سمندر کے کنارے تھا۔ چنانچہ وہ کمر کیا تھا، ہم سمندر کے کنارے تھا۔ چنانچہ وہ کمر کیا تھا، ہم سمندر کے کنارے تھا۔ چنانچہ وہ کمر کیا تھا، ہم سمندر کے کنارے تھا۔ چنانچہ وہ کمر کیا تھا، ہم سمندر کے کنارے تھا۔ چنانچہ وہ کمر کیا تھا، ہم سمندر کے سمندر کے کہ ہمارا کم سمندر کے کیا ہے وہ دور کیا تھا وہ برا مان جا کیں۔ ہماری انجی حیثیت ہی دور کیا تھی۔ اس جا کیں۔ ہماری انجی حیثیت ہی

اس دوران میں نے مار کسزم کا بجر پور مطالعہ کیا۔
"سرمانی" نامی کتاب میں کھا ہے۔" جس باہر کی چز
ہونی ہے۔وہ دینی صلاحیتوں سے کسی نہ کسی طرح انساتی
ضرور توں کو پورا کراتی ہے۔اس بات کا کوئی فرق نہیں
پڑتا کہ وہ ضرور تیں جسمانی ہیں یاویا نی ۔"

جن لوگوں کو مار کسزم کا علم نہیں ،وہ اسے مبرف
ایک سائی نظریہ بھتے ہیں۔یہ ان کی بوی علمی
ہے۔مار کسزم حقیقت میں ایک فلسفہ ہے،جو قدرتی اور
دنیاوی زندگی کے ہر پہلو کو سائنسی نقطہ نظر ہے دیکیا
ہے۔ہرفنکار کو یہ بھی جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہاس
کے فن کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے۔کیا اس اہمیت
کے مطابق اسے وہ درجہ حاصل ہے جس کا وہ حقدار
ہے؟اس سلسلے میں مار کسزم کی قسم کی فلطیوں سے پردہ اٹھا
کریجے راستہ بتاتا ہے۔

زبیدہ کی کامیائی نے میرے کے عظمت کاراستہ کھول دیا۔اپٹا کا محیاعلہ مجھے اس طرح پیش آتا جیسے بیس کوئی اوتار ہوں۔وہ میری جنبش نظر کے منظر رہے متحدوستان میں بیس کوئی اوتار ہوں۔وہ میری جنبش نظر کے منظر رہے مندوستان بیس بیس کی رہی ہیں ہور مصفین اور فنکار بیس بیس بیس میں شامل ہورہ سے سے۔اپٹا کی کامیائی کی وجہ یکھی اس میں شامل ہورہ سے تھے۔اپٹا کی کامیائی کی وجہ یکھی کہ اس وقت کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی میچ تھی۔ان کہ اس وقت کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی میچ تھی۔ان بیس بیس کا لوگوں کے ولوں پر فوری اثر ہوتا تھا۔ جھے الیسیوں کا لوگوں کے ولوں پر فوری اثر ہوتا تھا۔ جھے الیسیوں کا لوگوں کے دلوں پر فوری اثر ہوتا تھا۔ جھے الیسیوں کا گرت

NPA (118 CIEY) Cassonia

آیک وہی کیا، شوشک کے لیے خردور اور کسان آجائے تھے اور مقت شوشک میں مصد لیتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ فلم ان کے طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ گاؤں دیہات کے مناظر میں سیروں کسانوں نے

افسوس کی ایٹا کے عام مجروں نے امیدی اس قلم کے دھاڑوں کی ہوئی تھیں وہ اس کے رہنماؤں کے جھاڑوں کی وجہ سے خاک میں اس کنیں۔اختلا فات اعد ہی اعد بوصے چائے گئے گئے۔خواجہ احمد عباس نے قلم کی ایڈ بیٹنگ کی اور قلم ال انہیں ایک اور قلم ال کئی۔'' دھرتی کے لال'' ممل ہوکر ڈیوں میں بند پڑی ہوئی تھی اور کی جداس قلم کور یلیز ہوگ۔ مون تھی اور کی دوران میں بند پڑی ہوئی تھی اور کی دوران میں بند پڑی ہوئی تھی اور کی دوران میں بند پڑی ہوئی تھی اور کی دوران میں بند پڑی ہوئی۔

نسادات شروع ہوگئے۔الیے میں ملم دیکھنے کون جاتا؟ فسادات پر قابو پالیا گیا، کین لوگوں کے واوں میں اب بھی خوف جیٹا ہوا تھا۔فلم کیا تھی تیار شدہ قسل تھی، جس میں کیڑا لگ کیا تھا۔فلم کو باہر کے مما لک میں ریلیز کیا گیا تو چگوئن نے اس پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ فلمی تاریخ ش ایک اہم اضافہ ہے۔ کی ملکوں نے فلم کو اپنی لا بسر ہر ہوں میں محفوظ کر لیا۔ ایک اعثرین ہدایت کار نے جو ہے کہا۔ '' گئی انجھی فلم بنا ڈائی ہے مرایت کار نے جو ہے کہا۔ '' گئی انجھی فلم بنا ڈائی ہے

اس کے بعد جمل رائے نے "دو بیکھ زمین 'اور ستیہ جیت رہے نے " پاتھیر پنچالی ' بنائی۔دونوں کو کامیابی کمی کیکن افسوس کہ عباس صاحب نے اس کے بعد پہنچر بہیں کیا۔انہوں نے دوچارفلمیں بنا تیں کیکن ابنی راہ چھوڑ دی۔وہ کہتے تھے کہ اب میں مارکسزم کا نجر بہیں کروں گا۔

"دوهرتی کے لال" کی نمائش کے بعد ہمارے طالات تبدیل ہو تھے تھے۔ پہلے تو بہ حال تھا کہ ہم دی کے نوٹ کو للحائی ہوئی نظروں ہے دیکھتے تھے،اب یہ حال تھا کہ ہوئی نظروں ہے دیکھتے تھے،اب یہ حال تھا کہ سو کے نوٹوں کی گڈی ہمیں متاثر نہ کرتی کمائی کا بڑا حصہ ونتو لاتی تھی۔ گراس نے نہ تو کارخریدنے کا ارادہ طاہر کہا اور نہ اپنی حالت میں تبدیلی لائی۔ ووسوتی ماٹری پہنی تھی اور بسول اور ٹرینوں کا سفر کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اس کی شناسائی نور جہاں، بیگم یارہ اور بے لی تیم

جیس بدل می کرده گاڑی میں سوار ہوکر اسٹوڈیو آتا ہا آل
کے باوجود بھوئے اسٹاف ہماری عربت کرتے ہے۔ قائی
ماحول میں ہماری اشتر اکیت نے ایک صحت مند حسن پیدا
کر دیا تھا۔ بہت ہے معمولی واقعات ہے اس کا جوت
منڈل کے مکالہ کی طور پر ہم فلم کے اہم کردار پردھان
منڈل کے کلکتہ کی سرکوں پر بھوک ہے سک سک کر
جان دینے کی شوشک کررہ تھے۔ بوڑھے کسان کا بدن
جان دینے کی شوشک کررہ تھے۔ بوڑھے کسان کا بدن
والے کوڑے تھے۔ بوڑھا ہے ہوئی کے عالم میں اپنی
فصل کو گئے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو درا نتیاں لے
فصل کو گئے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو درا نتیاں لے
کر جیٹھا بر بردائے والے انداز میں کہتا ہے۔ "اتنا
پر جیٹھا بر بردائے والے انداز میں کہتا ہے۔"اتنا

ف یا تھ اور سڑک کا سیٹ اسٹوڈ ہو کے اندر ہی گاہوا تھا۔ سینے کیمراد ور رکھ کرلا تک شاٹ بیس شوشک کی ۔ اس کے لیے لائٹ ٹھیک کرنے بیں جار کھنے کے ۔ گرشونگ کے وقت معاون ہدایت کاروں کی بے پروائی کی بنا پر بجل کے حکمبوں کی لائنیں ہیں جلائی گئیں۔ اس ملکی کا احساس اس وقت ہوا جب کیمرے سے بوڑھے کے چہرے کے کلوز آپ لینے گئے۔ اسٹوڈ ہو کی ساری بتیاں بجھائی جا بچکی تھیں۔ اند جبری رات بیس کسان کے چہرے پرروشی ڈالنے کا بہانہ صرف بجل کے سال کی روشن تھی ۔ جو لا تک شاٹ کے وقت بھی تہیں جلائی گئی ہے۔ جو لا تک شاٹ کے وقت بھی تہیں جلائی گئی ہے۔ اسٹوڈ ہو گ

سبایک دوسرے کامند کھنے اور ایک دوسرے کو موردالزام تھہرانے گئے۔ پہلاشاٹ اگر دوبارہ لیاجا تا تو لئے کہ پہلاشاٹ اگر دوبارہ لیاجا تا تو لئٹ تھیک کرنے میں چار گھنٹے لگ جاتے اور ساری شفٹ پر باد ہوجائی۔ ہم پریشانی کی حالت میں تھے کہ لائشگ کے ڈیپارٹمنٹ کے ایک مزدور نے اجازت لے کراس سکے کاگوز اپ کوتار کی میں رکھا جائے۔ پھر جب وہ بول رہا ہوتو کی کار کی میں رکھا جائے۔ پھر جب وہ بول رہا چرے پر ڈالی جائے۔ ہیں جودور ہے آرہی ہاس کے چہرے پر جب وہ بول رہا تھا اور چہرے پر پھر پورروشی ڈالی جائے۔ اس کے بھرے اس کے بھر اس کے جہرے پر پھر پورروشی ڈالی جائے۔ اس کے بعد کا منظر کی اور زاویے سے لیا جائے۔ اس مزدور کا یہ طل من کر ہم بہت جمران ہوئے۔ اس نے بہت طل من کر ہم بہت جمران ہوئے۔ اس نے بہت وانشوری کی بات کی تھی۔ حالانکہ وہ آن پڑھ تھا۔

مابنامبرگزشت (119 / 179 دسمبر 2016ء

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ری فلک نہیں ہوتے؟" انہوں نے سجمایا۔" فقرے کے ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس فقرے کو اسے تصور میں دیکھ لوتو وہ تضویر کی ایک کڑی کی شکل میں نظر آئے گا۔ بولتے وہت تصویروں کی اس کڑی کی طرف دیکھوتو الفاظ بیں بھولیں گے۔

میں نے ان کا معورہ آزمایا تو بات ورست تكلى \_ شريآج تك استق رهل بيرامول \_

" بجن "نے ناکامی کا منہ دیکھا۔امرت لال نا گرنے میرا کا عدها تعین ارکہا۔" میں تمہاری اوا کاری پر تغیرہ نہیں کروں گا۔ پھر بھی سبی۔ "بیدان کا بڑا بن تفارا كروه كوئى اول فول بات كهدوية توش اعدر توث چوش جاتا اور بھی ادا کارنہ بن یا تا۔

ان دنوں کوئی فلمساز مجھے کام دینے پر تیار نہ تھا۔ کسی دوست کی سفارش پر مبیش کول نے مجھے بلایا اور لیرے کے سامنے کوا کر کے اسکرین شیٹ لا \_ كيمر ا ك سامة آت عي شريكو الكرى كابن كيا-ميرے موش دحواس الركيے جيسے" بجن "كے دنوب <u>یں اڑ جایا کرتے تھے۔ کیمرے کی دہشت اعمرتک چلی</u>

جمعی کی قلمی وزیاح موثی سی ہے۔ بات مجملتی ہے تو چیلتی چلی جاتی ہے۔ شاہد لطیف مجھے اپنی "برول"من ايك بوارول دين كاوعده كريك تقے ان کے کا نوں تک جب پر خبر پیٹی تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے رول میں ایڈ جسٹ کر دیا، جومیرے کے قابل قبول ندموا من في وهلم جمور دى\_

ابوب نے البتہ کے کامف سے کہدی کر " بلجل "میں مجھے بردارول دلوادیا۔میرے مقابل دلیپ کمار تھے۔وہ ہیرو تھے جب کہ میں ہیروئن کا شوہر۔ویسے میں اس میں ایک جیلرتھا۔ کے ۔آصف مجھے جیل لے محے تا کروہاں کے ماحول سے روشناس کرا سلیں جیلرخوش اخلاقی سے پیش آیا۔اس نے وردی دکھانی ، درزی ساتھ آیا ہوا تھا ،اس نے میراناب لے کر وردي كااشائل د كيوليا\_

یہ 1949ء کاز مانہ تھایش نے خاندان کی ایک او کی سنتوش سے شادی کر کی تھی۔ایے بھی اوا کاری کا شوق تھا۔وہ ڈراموں میں آئی رہتی تھی۔اس سے شادی

باقى ضرورت مندول من تقيم كرديا كرتى \_ "دهِرتی کے لال" کے بعدایک اور فلم" کڑیا" شروع ہوئی جس میں مجھے اور ونو کو اہم کردار دیے منے قلم کامیاب ہوگی کین وثو اس دنیا میں نہ ربی۔وہ 27ابریل 1947ء کواس دنیا سے رفست وولى منجاب سيم موكيا سارا خاعدان راوليندى س بمحركرا جزميا يول مجه ليجي كدميراتحت كالحربتاه وبرباد

ے تھی۔ وہ کھر چلانے کے لیے چھوٹم رکھ لیا کرتی تھی

ڈاکٹروں کے مشورے پر مس تشمیراورسری مرجس رہ کر محرک جلا میا۔وہاں ہندی کے مشہور ومعروف ناول زگارامرت لال ناگر كا خط ملا كه فلمساز و مرتدر ديساني ان کی معلی ہوئی ایک کہائی برقلم بنارے ہیں۔آپ کو ہیرو كے طور يوننخب كيا كيا ہے۔ جھے اجرت دى ہرارروب دى جائے كى \_اكرمنظور بوتوش جوانى تاردول\_

چین آئد مجھ قلمول میں کام ولانے کے لیے يهال ب ميني لے مح تفروبال كى آب و موا مجھ راس ندآنی بین ایک بی خط نے میرے پروں میں چر طاقت برواز بحردى يجولاني 1947 وكوسار عامان كو تشمير من جيوز كريس ميني چلا كيا-

اس قلم كا نام تفاد و في "اس بيل ميرون كا كردار علني جيونت كر ربي تعي-ال قلم مي دو جيره تے۔دوسرے میروز لوک کور تھے۔وہ بھی عجیب سخرا تفا\_سیٹ براعلان کرنا اس کی عادت تھی کہ کم کا اصلی ہیرو وہ ہے۔ میرا ول جل بھن کر کباب ہوجاتا کہ میں اصلی میرو کب بول گا۔ شوشک کے دوران وہ سب مجھ سے بہترین اعدازے نہ ہوسکا،جس کی توقع ناکر کردے تھے۔وہ مجھے سمجھاتے بچھاتے بیکن میرے چرے کی اکژن دوری نه ہوتی۔

میری خوداعمادی کو گہن لگ گیا۔ طلق خیک ہونے لگا۔ کمے کمے مکالمے مجھے یاد بی ندہوتے۔ اگر کہیں ہے تکوار مل جاتی تو میں تاکر صاحب کی کردن اڑا دیتا۔بہرحال انہوں نے میرے چیرے کے تاثرات يره كياورسيث سي بابر علي كئے۔

شوشک کے دوران میں مکالے .... مجول جاتا تھا۔میرے مقابل ڈیوڈ تھے۔میں نے ان سے یو چھا۔''مکالے یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے۔آپ کے

مابىنامسرگزشت

تھے۔ میرے بارے میں معلوم ہوا کہ جیل ہے شونک کرنے آرہا ہوں تو ملنے کے لیے آئے۔ برآ مرے میں انہوں نے ایک بولیس والے کود مکھا توڈر مے۔والیس ملے معے بعد میں البیں با جلا کہ جس بولیس والے کو و کھے کروہ ڈر کئے تھے،وہ میں بی تو تھا (اس زمانے میں يوليس إورجيلري ورديال ايك جيسي موتي تحيس)

فلمی دنیا میں میرے ساتھی مجھے مشورہ دیا کرتے تھے کہ میں جاہے کام ہویا نہ ہو اسٹوڈیو کے چکر لگایا کروں مملن ہے سی فلساز یا بدایت کار کی نظر مجھ

مرنع رجی پڑجائے۔ كيمرك كا خوف الجمي تك دل مين بيشا موا تھا۔ چرد لیب اور زئس سامنے ہوتے تو جھے اوا کاری نہیں ہوتی ایا معلوم ہوتا جسے وہ مجھے کھور رہے ہوں۔ میرے ری فیک ہونے لگتے۔ایک دان میں نے تقریا محاربوں کے انداز سے ولیے سے وجما " آپ کمرے کے سامنے ای آسانی ہے کیے كام كرليت إلى؟"

انہوں نے جواب ویا۔" کچھ دوسروں کو دیکھ کر سيكها بي محمد وستول فيدوك ب

ين متمي تعاكه غالبًا وو ميري إلى سليل من مدو کریں کے بلین انہوں نے کوئی رہنمانی میں کی اور میری گاڑی کا بھیا دلدل میں پھنسار ہے دیا۔

چه ماه ی جیل باتراکے بعد مجھے رہا کردیا حمیا۔ اس میں کے صف کی کوششوں کا بھی دخل تھا۔ میں نے رہائی طنے بی اینا کوچھوڑ دیا۔اینا کی طرف سے بھے غدار کا خطاب دیا حمیا۔ میرا حوصلہ ٹوشنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جيے ميں جواتي ميں بى بوڑھا موكيا مول\_

ہلچل کی شوٹنگ جاری رہی کھانے کے بعد اسٹوڈ ہو کے برآ مدے میں کے آصف، دلیب اور اوجما كرسيان ولواكر بيثه جات اورايك ايلسوا بدرالدين كو كاميدى كرنے كو كہتے۔وہ شرائي،جوارى اور جمع لكا كر دوائیں فروخت کرنے والوں کی الحجی نقلیں اتارتا تھا۔ میں نے اس سے بوجھا کہ اے کتنے میے ملتے يں۔اس نے بتایا كہ يائ رويے ،جس من سے ايك روپیاسلائر لے لیتا ہے۔ '' چارروپوں میں تقلیں اتارنے کی اجرت علی وہ ہوتی ہوگی؟''

كيے ہوئے كوئى يدره روز ہوئے تھے كہ ہم ايك ورائے ' ڈولی' کی ریبرس کررے تھے کداطلاع دی گئی کہ يرطل سے كميونسك بارئى كا جكوس تطنے والا سے اور جميس اس میں شریک ہونا ہے۔ہم میاں بوی موثر سائل پر موار موكريريل في كيا

مینتگ ہورہی تھی۔ بولیس کی بری تعداد وبال ستعین تھی۔ مجھے حمرت ہوئی۔بہرحال میں نے انہیں كوني الهيت نددي - جب جلوس فكلاتو سنتوش عورتول كى طرف چکی کئی اور میں مردوں میں شامل ہو کیا ہے موڑی دیر بعددها كول كى آوازسانى دى \_ بحكدر في كى ، بوليس نے لأتمى جارج كرديا بجھے كوئى جرت بيس موئى اس ليے كه حکومت میونسٹوں کے خلاف محمی مجھے کرفار کر کے جیل جیج دیا گیا۔سنوش کے بارے میں مجھےمعلوم میں تھا كدوه ك حال من بي بدوماه يريل جيل من اكافي كے بعد مجھے اے كلاس دى كى اور آرتم روؤ جيل ميج ويا كيا وبال جير محے وكي كر چونكا اور اس نے ماتے ير توريال ڈال كركها۔ "ميس نے آپ كو يہلے بھي لہيں و يكھا ے۔ اس نے اے ایمین ولایا کماسے غلطہی موری ہے۔اس کامطلب بیتھا کہ میں پہلی بارجیل میں آیا ہوں

اس کے جھے فاص نظرر کھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ون جیلر نے جھے اپنے کمرے میں ملا بعیجا۔ میں گیا تو وہاں کے آصف اور بھیلر صاحب بینے تھے۔دونوں جمھے دعم کر شنے گئے۔اب جیلر کومعلوم ہو گیا تھا کہ ش کون ہوں۔ کے آصف کے کمشنرے تعلقات تھے۔وہ اس سے عجیب ساتھ نامر کھوالائے تھے کہ جب شوشك ميس ميرى ضرورت يؤے كى تو مجيماتى دير كے لیے جیل ہے باہر لے جانے کی اجازت ہوگی۔

ایک بوبارش جل سے باہر کیا تو قید یوں کومعلوم ہو گیا کہ ش می ادا کار موں۔ میرے کے ان کا احر ام مدج کیا۔اس کے ساتھ بی ان کی فرانتیں بھی شروع موسيس \_كوني دليب كماركا فو تومنكوا تا اسي كونار مل كالتيل چاہے ہوتا ، کی کو چھے، کی کو چھے۔ میں اس کی فہرست بنا ر کے جاتا اوراے کے آصف کے حوالے کردیتا۔وہ اس فبرست کوایے معاون کی طرف بڑھا دیتے۔جب شام كويس طخ لكا تو سارا سامان ميرے ساتھ كرديا

ساحر لدهیانوی ان دنول کیونسٹ یارٹی میں

مابىنامەسى ئۇشت

اسکریٹ میں اس کے لیے ایک چوٹا سا کرداد شرابی کا رکھا تھا۔اب دِشواری پیٹی کہ ہدایت کارکو کیے یقین ولایا جائے کہ اس کروار کے لیے بدر الدین مناسب رہ گا\_يعن اس كى ادا كارى كيسان لوكول كودكمانى جاتى ؟ ایک روز میں نے اے ترکیب سمجما دی۔اکھ دِن صبح جب كرودت، ديوآند، چين اور من اسكر پائي معتلوكررے منے و ايك شرائي اعدا ميا اور آس كے عملے کو تک کرنے لگا۔ محروہ آفس میں آھیا اور انث عدف بکواس کرنے لگا۔خاص طور پر ویو کو اس نے اپنا نشان بنایا ہوا تھا۔ ہم ہنتے ہنتے اوٹ بوٹ ہوئے جارے تھے۔جب خاموش ہوتے تو وہ شرائی کوئی اور چٹکلا چھوڑ ويا- ہم مرفقت لكانے لكتے۔

کرووت نے آخر کاراے ڈاٹٹا اور عملے میں سے کی کوبلایا اور هم دیا کہوہ اے دعے دے کر باہر تکال ویں۔ میں نے اے اشارہ کیا کہ وہ سب کو سلام كرے۔بددالدين نے جم كوكڑا كيا اورسلام كرے كھڑا ہو کیا۔وہ سب جرت سے اسے دیکھنے لکے۔کہاں تو وہ نشے میں کرایز رہا تھا اوراب مہذب بنا کھڑا تھا۔ چیتن نے استنفہامی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے المیں بتایا کہاس کو میں نے شرانی کے دول کے لیے بہند کیا ہے۔ چین نے ہای جر لی کہ کام دے دیا جائے۔ جن لوگوں کو "بازی" دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔انہوں نے شرانی کے جمونے سے کردار کے لیے جانی واکرکو بہت پیند کیا۔ ول چیب بات یہ ہے کہ اس بچارے نے اپی ساری زندگی میں بھی شراب کو ہاتھ تک

اس علم سے إن كى شمرت آسان كو چھونے کی۔ایک سال میں البیں بہت سے رول ال مے اور وہ مجھے بیتھے چھوڑ کر بہت آئے نکل کیا۔

د مهم لوگ" کی شوننگ شروع هونی تو میری حالت بهت خراب تھی۔میراایک بھی شاٹ او کے جیس ہوا۔انور حسین اس میں ایک مرفی چور کا کردار ادا کر رہے تھے۔ان کے چرے پرنظر پڑتے ہی میری ساری خود اعتادي رخصت جوجاتي اوريش ازحد نروس جوجاتا \_ ايك بارجب میں معتقری موا کھانے باہر کمیا تو پتلون میں میرا بیشاب نکل حمیا کیمرے کا خوف جودل میں بیٹا ہوا تھا اب سینتان کر کسی عفریت کی طرح سامنے آ کھڑ اہوا۔

ے ویکھنے لگا۔ " ' تو پھران لوگوں کے سامنے بندروں جیسی حرکتیں کول کرتے ہو؟" میں نے ناک بر حا کر کہا۔ " آب فیک کتے ہیں برے لوگوں کوناراش بھی تو مبیں کیا جاسکتا۔"وہ بولا۔"

و" تی میں ۔"اس نے کہا اور سری طرف جرت

ومیں تمہاری قابلیت کے قابل کام ولواؤں گا۔"میں نے کب ہا تک دی۔" اپنا مقام پہچانو اور اپنی عرت دومرول سے كراك"

وه سريلا كرره كميا- بعدي وي ايكسر ابدرالدين، جانی واکر کے نام سے مشہور موا۔

ا تھی دنول چین نے ایک قلم بنانے کا ارادہ ظاہر كيا اور جھے سے اسكر بث اور مكالے لكھنے كوكما\_بدايت كارت كرودت محصانبول نے جار بزاررو بےدينے وكها، جے من فررامنظور كرليا۔ جب وقت آيا تو من گرودت كى ساتھ بحث مباحث كرتا فلم كانام "بازى" تھا جس من ديوميرو كي طور برايا حمياتها-

جب ملم كا كلام آيا قو بم يرى طرح سے الح معے۔ ہماری مجمد مس میں آرما تھا کہ اونٹ کوس کروٹ بھائیں۔زدیک بی ضیام حدی رہے تھے۔ہم ان کے مر کے گئے۔انہوں نے کیانی بڑھی پیر کامس بنا دیا۔ ہم خوش سے اچھلنے لکے۔ دو سی اگریزی ملم سے اخذ کیا گیا تھا۔خوتی میں دل جا ور ہاتھا کہ ہیں ہے وحسلی کا انظام كيا جائے بيكن سب كى جيبيں خالى تعين \_سب سے ذیادہ ضیاسر حدی کی حالت خراب تھی۔

ضیاس حدی نے مجھے اپنا کے آیک ڈرائے موک کے کنارے 'میں دیکھا تھا اور کائی متاثر تھے۔ان کے ياس أيك كهاني تحلى جس كاينام" بهم لوك" تفاروه انهول نے کے آصف کو بیجی ہو لی تھی۔ جب سیٹھ چندولال کو بید بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بہلا پھلا کر کے آصف سےوہ کمائی خریدلی۔ مرجب البیس کاسٹ کا پا چلاتوان كا دل بينه كيا- يهل اس من دليب كماركو لين كي تجويز ھی ہلین جب ضیانے بتایا کہ ہیرو کے طور پراس میں بلراج سا منى كام كريس محاتوه وان كامندد يلهن كلير میں جب جی ماہم کے علاقے سے گزرتا تو مجھے بدرالدين نهيس نهلهيل تظرآ جاتا \_وه فورآيا دولاتا كه ميس نے اس سے کیا وعدہ کیا تھا۔ میں نے "ایازی"کے

ماسنامسرگزشت

كردار اواكيا تقا اورس مايد دارون كے خلاف كرماكرم مكالم بولے تھ، جو و معضے والول كے ولول من ارتے چلے جاتے تھے۔جب وہ مال سے تکلنے لکتے تو تالیاں بجاتے ہوئے آتے۔ ''ہم لوگ' میں بھی تقریباً وہی کروارتھا ہو پھر دیوارے سر کھرانا کہاں کی عقل مندی تھی؟ ناگرت بچے تو کہد ہاتھا۔ بچھے ہر چیز سے نفرت کرنا تھ تھی۔ان گاڑی والوں نے نفرت کرنا تھی۔

مر مرده جم من جان آئی۔ من حران رو کیا كه باليس برس ك ايك نوجوان في محص كيماسيق وك ویا؟ مجھے اگرت یا وا تا ہے آج کی جرت ہوتی ہے۔ رات میں نے بیر میری میں کائی۔ بچھے ال متول لوگوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں ضیا کے ساتھ لیکسی میں نہیں عمیا بلکہ میں نے اپنی موٹر سائیل استعال کی۔ پر جب میک اب من میرامک اب کرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ جھے قسین وجیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وک بھی نہیں لگا دُل گا۔ایے بی طے دو۔ بس در اگریم مجیردو، چرے ہے۔ ر۔ ان درائر۔ انگیردو، پیرے پر۔ ''خیاصاحب نے کہا ہے ایسا کرنے کو۔''اس نے

كم زورآ واز بس كما " آب اس کی بروانہ مجھے۔ ضیابدایت کار ہیں اور فلم كابيرو-الركوئي قابل اعتراض بات مولى توجم آپس میں طے کرلیں گے۔اس دفت آپ سے جو کھی کہا جار ہا ہے، وہی کیجے۔"

اس نے وہی کچھ کیا۔سیٹ کے احاطے تک دوجار جہلتی کاریں کھڑی تھیں، میں نے نفرت کے ان کی طرف دیکها اور تحوک دیا۔جب سیٹ پر پہنچا تو میں نے انورحسین پرایک تحقیران نگاہ ڈالی۔جیسے وہ اپنی بہن كے عروں ير پلما مو۔ (آج بيب سوچما مول تو شرم آئي ہے) انور حسین نے اپنی نگاہ سچی کر لی تو میراسر فخر سے بلندموكيا\_الكطرح ي كاحساس مى مواتفا\_ انسان ،دومرے انسان کا وحمن ہے،ای کیے

ایڈسٹری میں کہتے ہیں"وہ اے کھا گیا۔"میں نے سوجا و کھا ہوں کون کے کھاتا ہے؟ اس روز ایک شاث کے میں بکہ سارے مظر کے مکالے مجھے یاد ہو گئے۔ریبرسل کے دوران میں مکالے اس طرح سے بول رباتها جيم بازج مارجميتاب ميان محص كلالكا لیا۔ نا کرت مجھے ای جلیلی نگاہ سے محور رہا تھا۔اسٹوڈ یو

وو جارشات اور ہوئے آئیں بدایت کارنے بے ولی ہے او کے کردیا۔ انور حسین خوب جبک رہا تھا۔ اس لیے کہ گزشتہ دو برس میں اے کوئی انتاا جھارول جیس ملا تھا۔ایامعلوم ہوتا تھا جسے خاص طور برای کے لیے لکھا حمیا ہے، بعد میں بھی اسے اپنی زندگی میں اتنا اچھارول مہیں ملا۔وہ اس ملم کی جان تھا۔ ضیا اور ہم لیکسی میں آتے جاتے تھے۔میں نے

تيسرے دن والي آتے ہوئے كما- "ضائم نے مجھ ير اعتادكيا \_اس كافتكريه بيكن ميرى جكهم كسي اوركوكاست كراوتوبات بن جائے كى من اس رول كے لائق ميس ہوں۔ یا مجس شوشک کے وقت مجھے کیا ہوجا تا ہے۔

ملانے اینائیت سے کہا۔ مبراج! اکٹے تیریں

ے یا اعظمے ڈو بیل ہے۔'' ان کا جواب کی بخش تھا بھر مجھے اطمینان نہیں مور ہا تھا۔ا گلے دن کی شوشک کرے میں جیسے تیے کھر مینجا اورول شکتہ ہو کرد ہوارے سر ظرانے لگامیں نے سنوش سے کہا۔" میں بھی ملی اوا کارمیس بن سکتا۔ مجھ ش اسى ملاحيت بيس ب-"

اس وقت ضا كا معاون تأكرت وبال آحميا-اس نے مجھے اتنا ول میرو یکھا تو تھی وفقی دینے کی بجائے ڈاشناشروع کردیا۔' بے امت ، بے وصل ، لیونسٹ بے مجرتے ہیں اور امیروں کی جوتیاں جائے ہیں۔شرم ۋوب مرنا جا ہےاب آپ کو۔'

من خرت ہے اس کامنہ تکنے لگا۔ ایسے لید و لیج مرآج تک مجے ہے کے بات میں کی می مراہے جیے کسی کی بروانہیں تھی،وہ بولتا چلا گیا۔" بیکس نے کہہ ویا کہ آپ اواکاری میں کر کتے ؟ آپ دوسرول سے لا کو دریے اچی اداکاری کر سکتے ہیں۔ سیکن جب تک آب ان کی امارے سے مرعوب رہیں گے،آب چھوبیں كر كيے \_انور، ركس كا بھائى ہادراس كے ياس كا ثرى بھی ہے۔اس کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی جان تھی جارہی ہے۔ دراصل آپ کی تگاہ بن پر نہیں وهن رہے ۔وی آپ کی نظر میں سب سے عظیم شے ہے۔ باتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے

ا پٹاکاڈراماد موک کے کتار ہے' ٹاگرت نے بھی و یکھا تھا۔ یس نے ایک بےروزگار اور بیار توجوان کا

مابستام بسركزشت

كان ميس يزية لكيس اب معلوم مور باغفا كدبال كوفي فلم

بن ربی ہے۔ "ہم لوگ" تقریباً چھ مہینے میں کھل ہوگئے۔اس کا رُاكُ شوموا يحص بجيب سالك رما تعاب سروير بجه ش ين آرما تفا-اس كي كم من اينا كام ويكف من مصروف تھا۔ فلم کے اختیام پر کوئی مجھے نہ بولا۔وحشت ناک خاموتی جھائی ہوئی محق کنہا لال کیورنے مجھے ایک طرف في المحاركها- "ممال كردياتم في توري

"بهم توك" كبرتي سنيما من للي من ابتدا مي چند ہفتے زم کی ۔اس کیے کہ اس میں بڑے اداکار میں تھے۔اس کے بعدال نے زور پکڑنیا۔سنیماکے ملاز مین ال کے قلب کی کوچوں میں جا کر فروشت کرنے لکے۔ شہر میں اوگ جھے کمیونسٹ ادا کاراور "ہم لوگ" کو کمیونسٹ فلم کھاجائے لگا۔

فلم کے کامیاب ہونے کے بعدسینے چندو لال بنه ایک دان محصای ساته بشا کرکها- "مبراج اتم اس ولم من كيركر بيرد كي طور يركامياب بوت مواس لي جیس ساری زندلی فلمول میں کام ملتارہے گا۔ ہیروکی

زعد کی بہت چھوٹی ہوئی ہے۔'ا ہندی فلموں میں سیروں خانے بے ہوتے ہیں ساجی فلم مرو مانی فلم ، ایکشن فلم ۔ ای طرح ہے جیرو بی کے بندھے ہوتے ہیں۔دومانی میرور کیرکٹر ہیروسائڈ ہیردوغیرہ۔

میں بھی کیرکڑ ہیروکہاجانے لگا۔لوگ مجھے پہچانے لك ست - كسي قلم كا يريم أرشو مور با فيا - من بعي ومال تھا۔ لڑکیاں آٹو کراف بک لے کرآ کئیں۔ " آٹو گراف

میں نے اپنی جیب ہے قلم نکالا اور مکس مرد سخط کرنا شروع كرديه احاكك أبيس رائع كيوركي جعلك وكهاني دى - ياتى ماعده في آثو كراف يك مير ب ياته سي مين لیں اور اس کی طرف دوڑ ہڑیں۔ کیونکہ میں کیرکٹر تھا اور وہ رومانی اورسای میرو۔دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ہے اس واقع سے معلوم ہو گیا۔

" ہم لوگ" کی کامیانی کے بعد سیٹھ چندولال نے ضیا سرصدی کو ایک کار تحفے میں دی اور اس کا ڈرائیور بھی۔وہ ہمارا پڑوس چھوڑ کرایک ہوئل میں جا ہے۔ میں ایک دوباران کے پاس کیا الین میں نے محسوں کیا کہ

میں جیسے ایک نی ترارت اور نیاخون دوڑ گیا۔ ہر حص جھے حرت سے د طور ہاتھا۔ جسے میں نے اپناچولا بدل لیا ہو۔ شام كوسيشم چندولال تك بات بيج كل\_وه سائھ کے کینیے میں تھے اور انہیں ریس تھیلنے کا بہت شوق تعا یکوروں کے ساتھ ان کی تصاور اخبارات میں شالع مونی رہی محص انہوں نے ضیا اور بچھے بلالیا۔ مجھے كبا-" تم إس رول ك لي جحم بهنديس تحد ببرحال ہدایت کارمہیں جا ہتا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔ بولو معادضہ کیالو مے؟ "

ومين م محمد متانے كى يوزيش ميں ميس مول سيشھ صاحب!"میں نے کہا۔" آپ جو چھویں مے وہی لے

ونبیس تم بنا و ''انہوں نے کہا۔''اس لیے کداب توتمهارااحقاب كرليا كماي "دُول بزارد عد بخے۔" میں نے سوج کر کہا۔

" وس المن في تويائ كاسوجا تفاتير يا في اور

دس شن زیاد ، فرق می تیس ہے۔'' ''آپ کو بھی دہتھے۔ کر پابندی سے قبط دے ویجے گا۔اس کے کے بچھ برقرص لے حاموا ہے۔

" تحیک ہے، مہیں ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں ڈیڑھ ہرارروپے ل جایا کریں گے۔ "سیٹھنے کہا۔ پھراپے ميجر كوبلاكر بدايت دي\_

سیٹھان دنوں مالی مشکلات کا شکار تھے ای لیے چھوٹے بجٹ کی فلم بنا رہے تھے۔" ہم لوگ "میں کام كرف والول كابيسا بهت دنول تك ووبار ما ميكن جح انہوں نے حسب وعدہ ڈیڑھ ہزاررو ہے ہر ماہ اوا کے۔ ایک دن سیث برادا کاری کے دوران درگا کھوٹے نے میرے کان میں کہا۔" تمہارے مکا لمے فلیٹ ہوتے

جارے ہیں۔بالکل ایک جیے۔ من چوک کیا۔وہ می کمدری میں میں نے اب مكالمول يرمحنت كرمنا شروع كردي من وينجاني تفاياس ليے سوچنا تھا كە اكران مكالموں كو پنجاني ميں اوا كرنا يراع كا توش كيا كرون كا؟ له واتار ، يرها و محدة مونا چاہے۔عام زندگی میں انسان ہروقت ایک طرح ے تو ہیں ہواتا۔

فیا کی مہرمانیوں اور دوستوں کی کرم قرمائیوں سے میرا کام تھرتا چلا گیا۔ فلم کے بارے میں آچی رپوریس

على وادر بلندتها - اكروه بحص بغير مير ديركام كرتے كو كبتي بسي بين الكادندكرتا\_

چیتن کا معاملہ انفرادی تھا اس کیے کہ وہ فلم کی ہدا یکاری بھی مجھے سونب رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک ہزاررونے دینے کا دعدہ کیا تھا۔ میں نے موجا اكريس بدايت كاركى حيثيت عكامياب موكيا تو وارے نیارے ہوجا تیں مجے میں اسے نظریات کے مطابق فلمیں بتاسکوں گا۔کہانی نویس ، مکالمرتویس اور اداکار کی حیثیت سے میں نے کامیانی حاصل کری لی تھی۔مشہور ہدا پر کارینے میں کیاحرج تھا۔

میں نے چینن کی فلم کی کاغذی کارروائی شروع کر دی قلموں میں رول کرتے کے لیے برابر پیشش ہور بی میں میری بے چینی میں اضیافہ ہوتا جار ہا تھا۔ چھداور الجنيل بھی تھیں جن کی بنا برقلم کا منصوبہ کھٹائی میں بڑ كيا يسالك بارجرآ زاوهوكما

آب و آیک ول چیب بات بتاؤل که "دمم لوگ" کی کامیانی کا قصہ پرانا ہونے لگا تولوگ جھے فراموش کرنے لگے کہیں ہے کوئی پیشکش نہیں ہورہی متنی آخر کارڈی کیوپ نے قلم 'بدنام' بناناشروع کی تو مجھے میرو کے طور پر کاسٹ کیا۔ شیامامیرو کُن می فیلار مانی اورميلن العلم من نياستاره سي-

ہلن اس زمانے میں سولہ سال کی گڑیا گئی تھی۔اے نہ تو اوا کاری آئی تھی اور نہ رفص۔وہ مکالے مجی مح طریقے ہے اوالیس کریائی تھی،اس کے کہاس کا تعلق برمائے تھا۔ال فلم انڈسٹری میں جکہ جگہ جمیرے دکھائی دیے۔اس کی مال کو اپنا دمکنا مستقبل جیلن کی

صورت من نظرة رباتها-

مرجيكن كومعلوم تفاكيه الراس نے مال كے كہنے ير محمل کیا تووہ کہیں کی ندرہے کی۔اس کیےاس نے قلمیاز نی۔این اروڑاہے شادی کرلی، حالاتکہ وہ اس کی باب کی غمر كا تقابكين بيلن كوتحفظ المحيا تفارقص اور ادا كأرى اس نے بعد میں کھ لی میں نے اے ہیشہ عقیدت

بدیام" کی شونک کے لیے ہدا یکار عملے کو محور بندر لے گئے۔وہ جمبی سے بیس میل کے فاصلے پر تھا۔مناظرِ تو بے حد حسین ہوتے ہتھے،کین وہال چوننیال بکمیال، سانب اور مجھو وغیرہ مجمی بہت انبیں اجھانبیں لگا۔ میں نے جانا چھوڑ دیا۔ اب میں الی باتون كاعادى موجكا تقا-

سینے چندولال سےزیادہ کمیونسٹ یارٹی نے ضیا کو اجمالا \_جسے ضیا کوئی اشراکی مسیحاین کرامجرآیا ہو۔اس تے اعزاز میں نا کیاڑہ میں ایک جلسے کیا گیا۔ اعلی بنا ہوا تها اور بینڈال میں کرسال بھی تقیں۔اسٹیج کی چھکی ویوار پر ضااوراسالن کی تصاور کلی تھیں۔ میں نے تحقیق کی تو پالگا كال تقريب كاسارا خرجا ضيانے خودا تھايا تھا۔

خوب تقریری ہوئیں اورضا کواسٹان کے ہم پلہ قراردینے کی کوشش کی گئے۔ اپنج پر پچھ کمیونسٹ رہنما تھے اوران کے بعدالم کی کاسٹ مجھ پر چھینے ارے گئے کہ بھی میں مذیے ہے یارٹی کے لیے کام کررہا تھا اب

یں نے ہاتھ روک لیا ہے۔ میں سرجھ کائے بیٹھارہا۔ خیا کواکلی فلم''فٹ پاتھ'' ملی۔ولیپ اور مینا کماری اس کی کاسٹ میں تھے۔اس کےعلاوہ بے تحاشا پیسا اور تظریاتی معوروں کے لیے کمیونسٹ یارٹی کے رہنما سردار على جعفرى اور رميش برتها كوانكر وغيره \_ممر افسوس أن ساری سولتوں کے باوجود "فث یاتھ"ناکام ہوئی۔اشراکی حقیقت نگاری کا قلعہ مضبوط نہ موسكا يسينه چندولال في المول عليجد كى اختياركرلى اوران كااستوديو بند بوكيا- چنانج عمله مسائب من جنلا

"بازی" کامیابی سے جمکنار موئی۔ دیوآ نند کا شار اوا کاروں میں ہونے لگا۔ساحرلدصیانوی کوسب تغمانگار كى ديثيت بي جانے لكے ويدوه الى جكرايك اليم شاعر تنے۔ اگرفلنوں میں ناکام ہوتے تب بھی ان کی حيثيت خم نبيل موتي -بازي پر إخبارول من الحف تبعرے شائع ہوئے بگراس کا کہائی نویس کون تھا اس كے بارے ميں كى نے نہ يو جھا۔ ميں آج بھى لوكوں ہے کہتا چرتا ہوں کہ میں نے اس کا اسکریث اور مکالے لکھے تھے تو اوک جرت سے منہ ماڑ کر میری طرف و مکھنے لکتے ہیں۔

چین آند نے اپنی آیدہ فلم کا اسکریث اور مكالے لكھنے كے ليے مجھے جھ براركي پيكش كي -جومي نے بولی سے منظور کرلی۔اس کیے کہ "جم لوگ " کی کامیانی کے بعد فلساز مجھے ہیں ہزار تک کی پیکش كرفي لكے تھے بہرحال چين كا مقام سب سے

دیکھا ہے، کھوڑی عی نظر آئی ، کھوڑا آج تک نظر نہیں ''بدنام''ریلیز ہوکرنا کام رہی۔ میں جواو پر کاسفر كرر باتفاديم ام يح آكرابس چندايك دوستول نے میری تعریف کی۔ میں اندر سے بچھ سا حمیا۔ فلم اعْر سرى من كام كرناجوي شيرلانے كے مترادف تھا۔ آیک روز میں اسے محرکے پاس بیٹا بچل کے ساتھ سمندر کی امروں سے محیل رہا تھا کہ ممل رائے کے ساتھ سمندر کی امروں سے محیل رہا تھا کہ ممل رائے کے ایک معاون نے آگر کہا کہ ممل رائے جھے سے ملاقات كرنا جاہتے ہیں۔ ميرا دل برى طرح سے دھڑ كے لگا۔اس کے کہ وہ بڑے ہدایت کار تھے۔انہوں نے "ہم لوگ" کا ٹرائل شوببرحال دیکھا تھا اور دہ مجھے ای حدتک جانبے ہوں مے۔ ملاقات کرنے کا مطلب تو س تفاكروه بحصام من كام ديناجات إلى-یں نے تیاری کی اور یا وار جرے برال کراندن كاسوث استرى كرك مكن ليا \_جب على ان كاتفى میں پہنچا تو وہ میز کے سامنے بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ جھ ر نظر بڑی تو ان کے چرے کے تارات تبدیل مو کئے۔ انہوں نے مجھے مرکر بنگالی میں کہا۔"ارے! یہ كس عجيب انسان كو پكر لائے ہو؟ تم لوگ ميرے ساتھ مدال كرر به مو؟ "مل بكالى جانيا تقا- محرانيول في جھے کیا۔ ومسٹر براج امیرے آدمیوں سے عظی ہوئی ہے۔ میں جس حم کارول آپ سے کرانا جا بتا تھا وہ آپ کے کیے مناسب ہیں دہے گا۔ "آب مجھ سے س قم كا رول كرانا جاتے ہیں؟"میںنے پوچھا۔ '' اُن پڑھدیہاتی کا۔'' وہطٹریہ بولے۔ جی تو جا با کدویاں سے بھاگ آوں اور انڈسٹری کا بھی رخ نہ کروں مرمیرے یاؤں جیسے کی نے پار لیے۔ میں نے کہا۔"اس م کا رول میں پہلے بھی کر چکا '' پیپلز تھیٹر کی فلم'' دھرتی کے لال' میں۔''میں

نے جواب دیا۔ ''کس کردار کارول تھا؟'' ''پردھان کے بیٹے کا۔''میں نے جواب دیا۔''شھومتر افلم کے معاون ہدایت کارتھے۔'' تھے۔ایک دن پڑول سے گھرہے ہوئے ایک تالاب کے کنارے ہیرواور ہیروئن کاعشقیہ منظر فلمایا جار ہاتھا کہ اچا تک خوفناک چنیں آنے لکیس۔ ہوا یہ کہ آیک سانپ کے حلق میں مینڈک پھنس کیا تھا۔ شوشک روک دی گئی۔دو تھنٹے کے لیے سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے

، دوبرےدن کیف بونٹ کولے کرایک بہاڑی کی چوٹی برچھ کے۔بوی خطرناک جگہ تھی۔کیف نے وہاں کیمرا رکھا تو ویکن مراد نے بوچھا۔'' کیمرا یہاں کیوں رکھ دیا کیفٹ صاحب؟''

''میرواوردیکن کی تعوری سے لڑائی ہوگی۔'' ''آپ کا مطلب ہے کہ میں اور بلراج صاحب پہال لڑیں تے؟''مرادنے تھبرا کرکھا۔

''ہاں۔''وہ یو لے۔مراد سر ہلاتا ہوا وہاں سے دوسرے اداکار الہاس کے پاس جا بیٹھا۔ پھران دونوں نے یوں کھول کی ادر ہے گئے۔

اس جگہ کھڑے ہوکر کے بازی کرنے کا سوچ کر بی میر ادل کانپ رہا تھا اس لیے کہ وہاں تخالش بی ہیں ادل کانپ رہا تھا۔اس کھی گرمراد بے پروا تھا اور المینان سے بی رہا تھا۔اس لیے شرمراد بیوکیوپ نے آواز لگائی کہ شات تیار ہے آجا تیں۔مراد جمومتا ہوا وہاں آگیا اور آگھیں کے چا کر بولا۔ 'میال کیا کرنا ہے کہیں صاحب؟'

و کیسی از انی؟"

''جیسی فلموں میں ہوتی ہے۔بس دو چار کے چلاتا یں۔'' کیوٹ کا جواب تھا۔

یں دو تمر مجھے مشکل میر پیش آربی ہے کہ مجھ سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ کے بازی کیے کروں گا؟''اس نے کہااور دوبارہ اپنی جگہ پرجا بیٹھا۔

جب میرامی اپ کمل ہو گیا تو میں مراد کے پاس
گیا اور اس ہے کہا کہ جب ہم سہاں تک آئی گئے ہیں تو
پر شونگ بھی کر لینا جاہے۔اگر کیمر اتھوڑا سا چھے ہٹالیا
جائے تو مسئلہ حل ہے۔اس نے اس درخواست کا
جوجواب دیا اس کا مطلب میں آج تک نہ مجھ سکا۔اس
نے کہا تھا۔" بگراج صاحب! انڈسٹری میں کام کرتے
ہوئے دیں برس ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی دم افعا کر

ماہستامسرگزشت PA (126) 1 - 2016ء

گلے نگایا اور پھر ساری بات بنا دی۔ پس بمل رائے کی ماہرانہ بدایت کاری کا قائل ہو گیا۔ ماہرانہ بدایت کاری کا قائل ہو گیا۔

میک اپ مین جگت بابو ہے معلوم ہوا کہ میں جو
کردار کر رہا ہوں۔اس کے لیے اشوک کمار، بھارت
بھوشن اور ہے راج نے بہت کوششیں کی ہیں۔اس لیے
اگر میں نے اچھی پر فارمنس بیس دکھائی تو ممکن ہے بچھے
کاسٹ سے علیٰحدہ کر دیا جائے۔ پہلا شاث او کے
ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں امتحان میں پاس
ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں امتحان میں پاس
ہوگیا ہوں۔اب مجھے کسی بوے اداکار کی فکر زمی کہ وہ

مجھے کھانے آجائےگا۔ دوسرے شاف میں زوبارائے اس فلم میں ہیروئن تھی۔ نی نی آئی تھی۔ میں نے دیہائی بننے کے لیے مشق کی می الین وہ پیدائی دیہائی تھی۔اس لیے فلم میں اس

نے حقیقت کا رنگ بھر دیا اور جاری جوڑی اتی مقبول ہوئی کہ بعدیں بھی ہم نے متعدد فلموں میں کام کیا۔ دوماہ کے کام کے بعد میں نے بمل رائے سے اپنی پرفار مفس کے بارے میں ہو جھا تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔

ے بار سے بیل ہو جا اوا ہوں ہے اسیان اسہار ہا۔

دو تین مینے کے شونگ ہوتی رہی اس کے بعد کلکتہ
میں شونگ کرنے کا پردگرام بنا۔ دہاں جھے رکشا چلانا
تھا۔ میری ہوی اور دوسرا یونٹ چلا کیا تھا، کر میں نے
دیل کے ذریعے جانا مناسب جھا۔ دراصل میں کسانوں
کوگاڑی میں اتر تے چڑھتے دیکھنا جا بتا تھا۔ ایک اداکار

کے لیے مشاہدہ بے حد ضروری ہے۔
کلکتہ کا کیا۔یادر ہے کہ
کلکتہ کارکشا سب سے الگ ہے۔ اسے آ دی مینچے ہی کی
سواری کو بٹھا کر دوڑتے ہوئے منزل تک پہنچا آسان
میں۔اس بجیب انداز کی ڈرائیوری مجھے مشکل کی لیکن
میرے ایک عقیدت مند نے مجھے چند کھنٹوں میں رکشا
چلا ناسکھا دیا۔رکشا چلا نا تو آسان تھا، گراس کے بعد جسم

ئے سارے آعضا در دکرنے گلتے تتھے۔ پھر کلکتہ کی سڑ کیں گ ٹریفک میں رکشا جلانا کوئی نداق ہیں تھا۔

 یہ نام بمل رائے پر اثر انداز کر گیا۔انہوں نے مائے کو میائے ہوئی کری کی طرف اشارہ کر گیا۔انہوں نے کو کہا۔ پھر رشی کرتی ہے گئے کو کہا۔ پھر رشی کرتی ہے کہا کہ وہ جھے کہائی سائے۔وہ جھے اسٹوڈ یو کے ایک ہانچے میں لے گئے۔پھر انہوں نے کہائی ساتے ہوئے جھے رلایا اورخود بھی روئے۔لگم کا مام' دویکھوز مین' تھا۔

مبئی ہے کچھ فاصلے پر بہار اور اتر پردیش کے لوگ رہے تھے۔ جس ان لوگول کے لوگ رہے تھے۔ جس ان لوگول کے پاس حاکر بیش ناور گفتگو کا ان کاربن بہن، حال چلن اور گفتگو کا انداز دیکھ کرمیں نے سب پچھود ماغ میں اتار لیا۔وو'' کم چھا'' سر پر بائد ہے تھے۔ایے ایے ایماز سے ۔ جس

چھا"مر رہائد سے تھے۔اپ اپ اعدازے۔ میں نے اس کی جی ریکش کی۔

جب تونگ کادن آیاتو پس اسٹوڈ یو پینی گیا۔ وہاں پہنے کہ میں نے بمل رائے ہے کہا جھے اپنی پہند کالباس پہنے دیا جائے اور میک آپ ہی میں اپنی مرضی کا کروں گا۔ انہوں نے اجازت وے دی۔ ش نے انکم چھا'' کی ایر ما اور ردی ہے کپڑے پہن کر معمولی سامیک آپ کیا۔ جب بش جمل رائے کے سامنے پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس لیے کہ بی اب لندان سے پلٹ کر آنے والاکوئی بالوئیس لگ رہاتھا۔

مہلاشاف زمن دار کے کمر کا سیٹ تھا جہاں مجھے
داخل ہوگراوراس کے یاؤں پکڑ کر سے کہنا تھا کہ بیں اس کی
زمین نہ چھینوں۔ پھر بمثل رائے نے ہدایت دی کہ بیں
کمرے میں داخل ہوتے وقت یا تیدان پر یاؤں یو نچھ کر
اندر جاؤں۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کیا۔اور
اس طرح سے زمین دار کے کمرے میں داخل ہوا جسے
میری ہوا خراب ہور ہی ہو۔ بمل رائے نے مجھے ستائی
نظروں سے دیکھا۔

زمین دار کا کردار مراد ادا کر رہا تھا۔ اسٹوڈیو کا ماحول پُرسکون تھا، اس لیے جھےکام کرنے میں کوئی دقت مہیں ہوری تھی۔ بمل رائے نے مراد کے کان میں کچھے کہا۔ اس نے سر ہلا کررضا مندی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں جھنگ کر کھڑا ہوجائے اور کیمرے کے دائر سے سے کل جائے۔ اس نے ایسائی کیا۔ اس کی است میرے منہ پر پڑگئی۔ میں اپنی بے عزتی تھوس کر کے دوئے۔

شاك بهت اجها فلمبند بواتفا مرادني آكر مجه

42016 July WPAISTCIETY CONTINUE

جو کلکتہ میں رکھا تھے بیٹیا پھر تا تھا۔ آپ کو میں شوشک کے چند دل چسپ واقعات اور سنانا جا ہتا ہوں۔

ہاوڑہ بل پارکر کے ایک بڑا چوراہا پڑتا ہے جہاں ہے بہت میں کیس نگلی ہیں۔اس چوراہے پر مردور اور کسان ہیٹھتے ہیں۔ کویا وہ سینٹ کا بڑا جزیرہ تھا جہاں معاشرے کے دھتکارے ہوئے انسان بسیرا کرتے مت

سے۔
ہمل رائے نے کیمرا ایک او ٹی ی جگہ پر گوایا تھا
جہاں ہے وہ کول چیوترا صاف نظر آتا تھا۔ جھے بل کی
جہاں ہے یہ کھلائے ہوئے اعداز ہے اس چیوتر ہے کے
طرف ہے گزرتا تھا۔ یہ نہایت اہم شائ تھا۔ جھے
یہ کھلا ہے کر رتا تھا۔ یہ نہایت اہم شائ تھا۔ جھے
یہ کھلا ہے کی اوا کاری کرنا تھی۔ جب میں بل پار کر کے
وہاں پہنچا تو ٹرام آئی۔ میں اس ہے بچا اور چیوتر ہے کی
طرف یو حاتو میری لائی اس ہے کرا تھی۔ چیاتھ میں کر
پڑا۔ اس کے بیاتھ میں میرابیٹا بھی کر پڑا جس کی آئی میں
پڑا۔ اس کے بیاتھ میں میرابیٹا بھی کر پڑا جس کی آئی میں
ٹرام کے راستے پر کر پڑی۔ البذا ٹرام چلانے والا جھے
ٹرام کے راستے پر کر پڑی۔ البذا ٹرام چلانے والا جھے
گالیاں کئے لگا۔

من مجدر باتفا كه يمراآن بوگا اورشاف نهايت عمري سے فلميند بوگيا بوگا چنانچ ينج كے ساتھ آگے بيرى بيد كيا ابنى تحول كيا بيرى بيده كيا ابنى تحرى اور لأكى اشانا بى بجول كيا بيرى بوطلا بيث كار ان مفلول اور نا دارول پر بير برا كرافول نے بچھے كھير ليا اور بچھے دم ولاسا دينے گئے۔ "كھيراؤ نابس، ماتھا شفتدا ركھو سب تھيك بوجائے گا كى كا بيمكر نابس كرو سروع بن سب كے ساتھ ايا بى بوتا ہوتا كى بوتا ہے۔ بہتم تبارى د كرے گا۔"

ولين بالكل تحيك مول، مجمع كام ب-جاند دو-"مين ني كها-

انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں اپنا ڈبٹی تو از ن کھو بیٹھا ہوں اور اب کچھے الی حرکت کر بیٹھوں گا کہ خود اپنی اور اپنے بیچے کی جان گنوا بیٹھوں گا۔

اینے نیچ کی جان گنوا بیٹھوںگا۔ ''کیا ٹھیک ہے؟''ایک نے آٹکھیں تکال کر پوچھا۔''تیری گفری اور لائھی کہاں ہے؟''

" کیا اپنے بچے کو مارے گا؟ "ایک مورت نے ناک سکیٹر کر ہو چھا۔

ميس مضيبت ميس كرفقار بوچكا تفا\_ مجص معلوم نبيس

میرے قریب آگر ہوجھا۔'' کیا بات ہے، کام کرنے کو دل بیں جاہ رہاہے؟'' ''ہاں ، رات میں انچھی طرح سے نینزئیں لے سکا تھا۔'' میں نے جواب دیا۔

وہ مجھے وہاں چھوڑ کرشر کے دوسرے صے کی طرف چلے گئے۔ تاکہ کلکتہ کے مناظر کو فلمبند کر سکیں۔ میں وہنی طور پر اتنا درماندہ اور شکستہ تھا کہ ای رکشا میں بیشے کیا۔ اس اثنا میں ایک رکشا والا میرے قریب آیا۔ اس کے کپڑے ملکجے بشیو بردھا اور جسم سے کم زوری عمیاں محمی۔ دہ اپنے سفید بالوں کی وجہ سے بوڑھا لگ رہاتھا۔ محمی۔ دہ آپ لوگ یہاں کیا کررہے ہیں بابو؟''اس

على في سوجا كدونت كزرجائ كالبذاات فلم ك كماني سؤلف لكا - كماني سفة وقت جو كيفيت محمد ير طاری ہوئی تھی،وہی اس پر بھی طاری ہوئی۔اس کے رخساروں برآنسووں کی لکیریں دکھائی ویں۔اس نے لین کمانی سنائی کر کسی گاؤں ش اس کی زمین مواکرنی می جس پر زمین دارئے قصہ جما لیا۔اب وہ اے جِيْرُانِ كَ لِيكُلِّنهُ جِلا آيا ورركشا جِلا تاب، تاكه كجيه رِيْم جَمّع ہوجائے تو وہ گاؤں جا کرزمین چیزا لے مکررقم کی کہیں اعداد بی بیں ہویاتی تھی۔وہ سسکیاں لے کر كناك" يومرى ى كمانى ب-بالكل مرى كمانى-" وہ چلا کیا تو میرے اندرسوئے ہوئے انسان کوجگا الله المركب الله عليه كالمائد كالربيا تعااور كيمرك طرف یے فکر مند ہوا جارہا تھا۔ مجھے کسی کی فکرنہیں کرنا چاہے ہی۔بس ایخ کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ میں ان بے س اور مجور انسانوں کے مصاعب کوساری ونیا كسامن سطرح بيش كرون كا؟

ے ماسے اسر میں موں ہا؟ اس کے بعد جوشوشک ہوئی تو میرا کوئی ری فیک نہیں ہوا۔

ٹائمنرآف انڈیا کے مصرنے بعد میں فلم کی ریلیز پر کھا تھا کہ بلراج سا ہنی کی ادا کاری میں ذہانت کی چیک ہے۔ جھے یفتین ہے کہ یہ چیک ای کسان نے عطا کی تھی

مابستامههرگزشت PA (128 (TE) (2016ء

شونک کے دوران رکشا چلاتے ہوئے عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ایک پان والے کی وکان پر جا کر میں نے گولڈ فلیک کا پیکٹ ما ٹھا اور اس کے طلب کرنے ے ویشتر بی یا م رویے کا نوٹ اس کی طرف بردها دیا۔اس نے توٹ میرے ہاتھ سے لے کر روشی میں ر یکھا کہوہ جعلی تو مہیں ہے۔ چرجب اے اطمینان ہو گیا كەنوث السلى بى تواس ئے سكريث كى ديبا ميرى طرف برها دی۔ اگر وہ مجھے بولیس کے حوالے کر دیتا کہ میں نے جعلی نوٹ دیا ہے تو میں اس کا کیا کر لیتا؟ ان سب واقعات سے ایک ہی مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کررکشا والا ان کے نزویک ایک حقیر محلوق ہے اسے عرت میں

دینا چاہیے۔ چورٹی پرشونک ہوری تھی تو لڑکوں کی بھیٹر ہونے اور لی ان سب کو اشتیاق تھا کہ سی طرح ہے میرو اور ہروان کود کھے لیں۔ عمل رائے نے ہم سے سر کوئی عمل کھا کہ ہم تعوری ور کے لیے کی ریستوران میں چلے جائس بول بحت موجائے گی۔ ہم "فريو" ريستوران کی طرف چلے کے جو وہاں سے تعور یے فاصلے برہی تفار مرريستوران مي واعل مونے كاموقع بى ندملااس لیے کہ بیروں نے ہمیں دیباتی لباس ش دیکھ کرو سے دے کر باہر تکال دیا۔ان کے نزد کی دیبانی محص کو ریستوران میں واحل ہونے کا کوئی حق جیس تھا۔ہم مندوستانی تهذیب اوراس کی انسان دوست قدرول کی قصيده خواني كرت تبيل محطة بكين مارے مكب ميل صرف اور صرف میے کی قدر ہے،انسان کی قدر نہیں ہے۔ ہاری تہذیب کی خاصیت سے کہ اگر غریب کی جیب میں پیما ہوتب بھی اے وہ چیز نہیں ملے کی جوامیر استعال كرتي بي-

ایک محورا گاڑی سے میری ریس کا مظرفلمایا ميا-تاركول كى چى مۇك پردوزنے كى دجەسے ميرے ياون ميس آلي يو محك مين جب بحي كهنا كداب بس كرين تو جمل رائع جيكار كركيت \_ "بس دوشاث اورره مح بن "من جانا تفاكميرے چرے ير جمايا موا كرب اوراذيت ويكوكرانيس اشتياق موربا موكا كداس اذيت كويمى فلمبتدكرليس اورفلم من تقيقى رتك مجروي-تقریاً دوفرلا مک دوڑنے کے بعد میری حالت غیر ہوگئی۔وہ تو مزے ہے ایک کھوڑ اگاڑی میں بیٹھے تھے

تھا کہ شات محت موکیا ہے۔ ممل مائے اور اس کے معاون دور کھڑے جھے و کھے رہے تھے۔ آخر کار ان کا ایک معاون آجے برحااوراس نے ان لوگوں سے کہا کہ اصل غریب میں ہے۔ علم میں کردارادا کررہا ہے۔ یہ شوشك چل ربى بـ وهديكموكيمرا-

، پس رہی ہے۔وہ دیمویمرا۔ اچا تک وہ مجھ ہے دور بٹنے گئے۔ان کی آ تھوں یں ہمبردی کا جو برتو تظرآرہا تھا وہ یکا یک عائب ہوگیا۔آئیس ایسامعلوم ہوا جیسے میں ان کے ساتھ مداق

ھا۔ دان بھر شوننگ چلتی رہی ۔ بمل رائے ضروری شاث کیتے رہے دوسرے دن سیج سے کام ہونا تھا۔اس لیے کلکت کی سرکوں کی وحلائی ہوئی تھی۔ بمل اس منظر کو فلمانا جائے تھے۔ای لیے جم ہے کہا گیا کہ میں تیاری میں ایسان میں ایسان میں میں تیاری رلوں۔ چنانچہ میں بے مجھےرکشا چلانا برا۔ ناشتا تو كما بيس كيا كيا تعاءاس كي تعوري ورك بعد بحوك لكنے

للى \_ كم زوري محى غالب آربي كى \_ سی کے باہر میں نے ایک طوائی کو دودھ اجھالتے و محصار س نے رکشا وہاں روکا اور اس سے کہا كدوه آ دهامير دود هدےدے۔

"حاديهال عدود ويسي ب "يكر حائى مس كيا جز عي مفت تو تبيس ما تک رہا۔ میےدے رہا ہوں گئی۔ ''جاؤ کہ تو دیا کہتم جیسوں کے لیے دودھ نیس

ے۔ 'وہ غصے بولا۔ كوياوه ركشے والول كواتني نيجي ذات كالمجمتا تھا كہ يىيە بونے كے باوجوددود دوريا كوارائيس كررباتھا۔

دوپہر کو کیمرا ایک ٹرک برر کھ دیا گیا اور اے چھیا دیا محیاتا که عام افراد اسے ندد میسکیس میں اشارہ یا کر ركشا جلا رما تفاجعي سواري اتارتا اورجعي بنها ليتا فرك ب كدك كانام بيل لے دہاتھا۔ پياس كے مارے ميرا برا حال تفاحل من كاف يزر ي تفي آخر كارثرك ایک جگدرکا تو میں رکھے سے الر کر ایک کی والے کے مان كيا اوزي فينهاني من أيك كلاس ما على وكان دار نے موتی ی گالی تی اور کھا۔ "چل یہاں ہے۔"

عَالِبًا اس برالگا تھا کہ میں منحانی ہوتے ہوئے ركشا جلار مامول\_ ميسايى صفائى پيش كرسكنا تعااورات اصل بات بتاسكما تعالميكن اس كاوفت ميس تعا-

دسمبر 2016ء مابىنامەسىكۈشت

اور میں دعوب میں مسلمار ہاتھا۔ شریانے کہا۔"اب آپ نے اس کے بعد اسی فلم بنائے کی ہمت نہ کی۔ میرے سامنے دو بوتلیں بیٹر کی لٹکا تیں گے جب ہی میں دور سکوں گا۔" انہوں نے وعدہ کیا کہ جب شونک پیک اپ

ہوجائے کی تو ان کامعاون بھے فریو لے جا کر بیئر کی دو ہوگئیں بلائے گا۔ شوننگ ختم ہوئی تو ہم فریو کی طرف مولیں بلائے گا۔ شوننگ ختم ہوئی تو ہم فریو کی طرف معلوم ہوا کہ آج ڈرانی ڈے ہے یعنی ہفتے میں ایک روزشراب کا ناغد ہوتا ہے اس کے محصیل ملے كأراسيت سين ومجصه وبال بنها كرجلا كمياراس دوران میں نے اپنی ٹائلیں دھو کرخود کو نارمل کیا۔اسیت سین بير ك آياء كراب جم شندًا يرحما تفاء لبذا من ن وهسكي كامطالبه كرويا \_اسيت اس يرتيار ندموا \_اس كا کہنا تھا کہ بمل رائے نے جس چیز کی منظوری دی ہے وبی کے گی۔من بجث سے آؤٹ جیس ہوسکتا۔مجورا میں نے بیٹرز ہر ماری۔

اہے مرنے کے بعد میں کم از کم اس پر فؤ کرسکا تما كريس في "دو يكم زين "مي كام كيا بي كام كيا بي كام كيا بي الم كيا بي الم كيابي بي كام كيا نے اے پیندیدی کی سندعطالیس کی۔اس لیے کہ کہائی نویس کی مزوری کے باعث ہیروسب سے الك تعلك ربتا باوركى علم وزيادتي ك خلاف آواز بھی ہیں اٹھا تا، چنانچہ وہ اے اینے جیسا انسان بی مہیں بھتے تھے۔لازم ہے کہ ہیرو ایسا ہو کہ ان کی سارى بمدرديال عوام كيساته مول\_

علم جب روس میں چلی تو ہماری بہت تعریف مونی عرول جسب ات بدکدراج کورنے ای زمانے میں این ملم "آوارہ" جی ریلیز کردی۔وہ عوام میں بے صد مقبول ہوئی۔ بچہ بچہ" آوارہ ہول۔۔۔ " گاتا بھرتا تھا۔راج کیور روی فنکاروں ہے زیادہ مشہور ہوسے ۔اس کیے کیدہ خالیس مندوستانی فلم متی ۔ ہماری تہذیب کی نمائندگی کرتی تھی۔اس سے عوالی رنگ بھی

اگرز بروست پبلٹی نہ کی گئی ہوتی اور دیواروں پر بڑے بڑے اشتمار نہ لگائے ہوتے تو ''دو بیکھ زمين 'اعريا من فلاب موجاتي اس مي جرت كي كوئي بات مبیں ہے،اس کے کہ اس ہے پہلے" دھرنی کے لال 'اور' نیج محر' بھی فلاپ ہو چی تھیں۔خود بمل رائے

اروبيكورون كى بيرون ملك ريليز كے حقوق راج محنه گر کھے بھے اور راجندر سکھ کے پاس تمے جواب زمانته طالب علی میں ترتی پند تحریک کے رہنما تھے۔انہوں نے جمینی کے میٹروسنیما میں اسے دھوم دھام ے ریلیز کرایا۔اس کے علاوہ بیرونی ممالک میں اے جوشهرت حاصل ہوئی وہ انہی لوگوں کی کوششوں کی محنت کا

دوبیکھ زمین کے بعد میں یکا کمیونسٹ ادا کارمشہور مو کیا۔ جنانچہ اگر کسی کے یاس الی کوئی کہائی مولی تو وہ مجھے ضرور بلاتا ملین ساٹا ہو گیا۔ میں اسٹوڈ بوز کے چکر لگاتا تو لوگ مجھے مجیب نظروں سے دیکھتے۔میری صحت مجى كر چى كى جيل ميں رہے ہے جي بوچي كى اور باتفول مين الكريما موجكا تفا-ايك علم مل كي مارو بند 'اس سے کزارہ ہونے لگا۔ ش ایک دن سیٹ پرجعلی نشے میں طوائف کا مجرا دیکھ رہا تھا کہ ممل رائے آ مجئے۔ جیسے اوک " کے زمانے میں آ کئے تھے۔

وہ میرے ترویک آئے اور انہوں نے سر کوئی میں كها-" دو بيكي زين" كے بعدتم الى قلموں من كام كر ربيهو؟ ذرا محدة سوعاموتا؟"

یں امیں کیا تا تا کہ بوں کا پیٹ یا لئے کے لیے الیا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کمیوزم سے کی کا پید مہیں مجرتا۔ میں نے ترتی پسندی لیب کررکھ دی ہے۔"بازو بند'' میں میرا کام پند کیا گیا اور اس کی واہ وا ہوگئ۔چنانچہ چار پانچ قلمیں اور مل کئیں جن میں اولا و بکسال ، آکاش اوررایی وغیره شامل سیس میں نے اطمينان كاسانس ليا كهاب كم ازلم دوتين برس تك كزارا ہوجائے گا۔ دل چسپ بات سے ہوتی کہ دس پرس میں، میں نے دس فلموں میں کام کیا،لیکن جب باکس آفس يرميري فلميس كامياب مون لليس تو آينده بيس يرسول من من في تقريباً سولمول من كام كيا-فنكاركي زندكي تصاد اوركر واجول سے بعرى مولى ہوئی ہے۔ای کے کردار کی کم زوریاں اور صدود مجی کی

مرتبدال کے فی ارتقا کاسب بن حاتی ہیں۔

MY FILM BIOGRAPHY BALRAJ SAHANI



#### نديم اقبال

شاعر نے غلط نہیں کہا ہے کہ چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔
ہلکہ سبج یہ ہے کہ میرا وطن چاند سے بھی زیادہ خوب صورت ہے۔
اس کی وادی، اس کے دریا، شہر وکوہسار سب کے سب بے نظیر و
ہے مثال ہیں۔لیکن ان فضاؤں سے جو نکل کر کسی اور شاخ پر
آشیانہ سجانے کی خواہش کرتا ہے۔ اسے کیسی کیسی پریشانیاں
گھیرتی ہیں اس کا ذکر جو یورپ و امریکا میں بسنا چاہتے ہیں وہ
اس تحریر کو ضرور پڑھیں۔

### ایک جدا گانها نداز کی ولچسپ سفر کہانی کا نواں حصہ

سر جی نے اس پر فیوم کا گویا ٹرک خود پر الٹ لیا تھا۔ پورا کمرا'''مکک'' اٹھا تھا۔انہوں نے جھے پرا کیک بھر پور نظر ڈالی پھر کہا۔'' ہم تو ریڈی ہیں۔آج دیکھنا یو نیورش کی گوریاں ہے ہوش ہوہوکر کریں گی۔''

مجھے ان کی اس بات سے اختلاف تھا بلکہ یقین بی تھا کہ ایسا ہی ہوگا گوریاں کیا کالیاں بلکہ کا لے بھی اس خوشبو سے بے ہوش ہوکر کر ہڑیں گے۔ میں نے ان پرصرف اچٹتی سی نظر ڈالی تھی اور پھر باہر نکل آیا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں

ملىنامىسى (دىسى 1331) PA (1331) دىسىبر 2016ء

مجم بول شدول-سرتی خوش سے نمال تھان کی خوشی پر يس لكير معنياتين جاهر باتعا-

شبباز بمي جب بيدار مواتو ناك سكير كرفضايس كجه سو معنے لگا۔ چر بولا۔ 'می پیٹرول کی بو کہاں سے آرہی ب؟ "من في كما سرجى في كونى ناياب ير فيوم لكايا باور بعند ہیں کہ''ین'' کمنچی چلی آئے گی۔

وه مايوس موكر بولا- "ين كا تو پتانبيس مر" مايا" تو اب

'جب اس کا نشر تو فے گا تو وہ بیوی شیرنی کی طرح بجرجائے گا۔''بات اس کی بھی تھیک تھی محراب کیا ہوسکا ب- عارت ے باہر لکے۔اساب بر بینے۔بس آئی اور سوار ہو مجے۔ بس جلی اور فورا رک کی۔ ڈرائیور کے باس ایک محر مد محری سر وقی کردی تھیں مجراس نے مواض کھے موجھا اور اعلان کرنے کے اعراز میں کہا۔" مکی کے یاس ے ایسی خوشبوآری ہے جس سے سافروں کو تکلیف ہوری ب- بليزوه صاحب اترجائيں-"

اعدادشریفانہ تھا۔ میں منہراشریف شہری میں نے سر تی کا ہاتھ پکڑااور بس اسٹاپ براتر کیا۔ سرجی ناراس تھے كديد جارے حقوق من مراضلت ب\_ ميس احتاج كرنا وا بے تھا۔ اب میں انہیں کے سجما تا کہ یہ یا کتان نہیں ے۔ زیادہ اڑی کی تو ڈرائور بولیس بلا کر جڑی اڑا دے گا۔اب مری مجمع من سبس آر ہاتھا کے منزل پر بنجوں کیے۔ تبعی دوسری بس آئی۔اللہ کا نام لے کر بم بڑھ گے۔ کھ بی در س اس بس کے مسافر بھی متلاشی تظروں سے إدهر أدحرد يميت موايس وتلمية نظرآئ فساكا فكرتها كممنزل المنى اورراز فاش مونے سے بہلے ہم بس سے الر مجے بس ے الر کرہم اس عمارت میں وافل ہوئے جہال سنظر تھا۔ جیے بی عمارت میں داخل ہوئے کوریڈور میں موجود بر تيسر يتحص كوديكها كدوه يكايك ناك سكيركر إدهرأدهر و میصف لگنا۔ میں تیزی سے لفث کی جانب بردھا۔ اس وقت سرتی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھاجے میں نے مضبوطی سے پکڑ ركها تعارانبيس تقريا كمينيتا موايس لفث من واخل موارجي بى لفث كاوروازه بند ہواايك نوعمرى لڑكى اىدرواخل ہوكى۔ وہ کین کی اسٹوڈ نٹ نہ تھی۔اس کے جسم پر جینز اور تی شرث مندُ حا ہوا تھا۔ اس برغضب سے کہ تی شرث لمبائی میں بہت زیادہ چھوٹی تھی۔سرتی کھلے پور بے تھے کہ میں نے سرکوشی

کی کہ ہوش میں رہیں ورنہ یہ پولیس بلوا لے گی۔ وسم کی کام کرنی اور وہ اوھراُ وھرد کھنے کی اوا کاری کرتے گئے تا کہ ہر بار نگاہیں قبالہ عالم ہر پڑشیس۔ادھروہ قبالہ عالم خوف کے عالم بن بميس و كيه و كيدكر بار بارسين يركراس يناري على ، جیے بی لفٹ رکی وہ اتی تیزی سے باہر نقلی کر سامنے کوڑے جوڑے ے عرائی جوڑے کے کھ کہنے سے پہلے اس قالہ نے ڈی زبان یاکی اور زبان میں کچرکہا جے سفتے بی اور نے ہماری طرف و یکھاا وراس مصاتھ کھڑی لڑکی نے وقی وقی ی چے ماری اور دوڑ لگا دی۔ ش جران تگامول سےاے و يكيم موسي سينزى جانب جلابي بي بي بي بال من سينج وه قاله عالم ایک کری برمیتی مونی می اس ف جی جمین ایدر آتے و کھے لیا تھا۔ وہ ج جواس نے اب تک ماری میں می صرف اینے سے رکراس بنا بنا کر بدبداتے ہوئے سی روے رحی می ۔ وہ فی اس نے بال میں ماری اور ایس و بروست ماری کے وہال میشے تام لوگ وال الفے۔وہ چخ و کر کھ کہدری کی اور ہم ہونی بنا اے د کھورے ہے۔ مجمی الزبتدا کے برحی اس نے اسے سمارا دے کر دھرے ے کھ کہا اور ایک عص سے یائی لانے کو کہا۔ وہال بیٹے اکٹرلوگ بار بارناک سکٹرر ہے تھے۔ یائی بی کر قالہ عالم نے جو کچھ کہا وہ ٹوٹی پھوٹی انگش میں تھا مکر منہوں سجھ کرمیرے ول من آیا که میں سیل سرتی کا مرمت شروع کردوں لیکن شرافت آڑے آگی می اس لاک نے جو کھ کہاوہ کھے ہوں تھا۔" میڈم می أوى مردول كومروس دينا ہے۔ مسلم اس مُر دوں کو پائی سے دحوکر پر فوٹر کرتے۔ وی خوشواس آدئی کے جم سے آری ہے۔ یا تو بیزومی ہے یا مرامردے کو مروس دینے والا۔ "سرتی اب خاموش کھڑے تھے۔ الزبتھنے مڑ کر ہماری طرف دیکھا پھر یولی۔" بہاں کا تا نون کہتاہ کہ آپ کسی کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔اس کے

گزارش ب كرآب با برجلے جاس

و وتاب کھا تا ہوائل بھی سرجی کے ساتھ باہر آیا اور ڈانٹ کر بولا۔" آپ سیدھاایار شمنٹ جائیں اور نہا کراس خوشبوے جان چیزائنیں۔"

سرتی سر جمکائے ہوئے چلے گئے۔خود میں بھی والس سينظر ميں ميا۔ شبهازے كها كدوه ركارے ميں ايك ایک ڈیارمنکل اسٹور میں داخل ہوجیا تاکہ قصہ کم ہو جائے۔ بہت دیر إدهر أدهر بلاوجه محومتا رہا۔ بھرشام تک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مائیکرواسکل سینز میں بیٹھا رہا۔ ایارٹسنٹ پیٹھاتو سر تی مجھے و کھ کر میل میں ویک کے تھے۔ میل نے بھی چھ زیادہ کہنا مناسب ند مجماران سے صرف بدکھا کدوہ مٹی کے تیل کی بوتل میرے حوالے کردیں۔انہوں نے خاموتی ہے اے ميرے حوالے كرديا اور شي محلول كويا ہر ڈسٹ بن ميں ڈال آیا۔ سرتی سے کہا۔"اس حم ک خوشبو یا کتان میں چل جاتی ہے کیونکہ وہال موسم بخت ہوتا ہے اور بیجلداڑ جاتی ہے مگر يمال كے درور حرارت من بر كلول بميشد كے ليے آپ سے چیک کررہ جاتا ہے۔ " ش ان کا دل رکھر ہاتھا۔ مجھے افسوس بحی تھا کہ جو کچے بھی آج ہواء اچھائیس ہوا۔ پورا دن بدسرہ گزرا قا۔ ال بھی جاتے ہی بستر پر بغیر کھائے ہے کر کیا۔ شہباز ماموں کے مرجا چکا تھا۔ کیونکہ کل پھرمیج سوم ہے کین سينز كانجنا تعار

دوسرے دن ہم با قاعدہ شریف بن کرسینٹر پہنچ۔ آج حقیقی طور مرکین سینر میں ہمارا دوسرا دن تھا۔ کل کا دن رائگال علا كما تما-

وہاں میں نے جنتا سیکھاوہ میں معینوں میں نہ جان سکتا تھا۔ آج بھی کینیڈا کے نظام، اخبارات اور ان کے سامی رجان، سیای جماعتوں، ان کے منشور، فاسٹ فوڈ اور ان کا معیار، کریڈٹ کارڈ اور اس کے فوائد اور تقعانات پر بات موتی ری \_ آگے کے واول عل جاب کی جلائی، Resume بناء انثرو يودينا، كميني كا كار يوريث چراور ان کا معیار جانجا، یہاں کی لاجرر یوں میں کتابوں کی سرج ، بہال کے شمر یوں کے حقوق اور فرائض بربات ہونا محی سلی یا جنسی تعصب کے بارے بیں قوانین سے آگاہی كرواناتھى\_اس ايك مينے كى سخت جان ليوامحنت نے مجھے چکرا کرد که دیا تھا تکرا تا مجھ کیما جوآ کے چل کرمیرے کیا، ميرے جانے والوں كے بھى بہت كام آيا تھا۔ كونكه ميں اے جوں کا توں آگے بوحاتا رہا۔ میرے لیے جان لیوا کام ایے تھا کہ یہاں ہے دو بے میں چھٹی کرتا۔ ایار منث آو مع محفظ کے لیے رک کر کوئی کھانا تیار کرتا یا آ اوابال لیتا۔ پھر جائے بی کر ہولڈ تک سینٹر جاب پر سواتین بجے نکل جاتا۔ وہاں سے رات ایک بجے کے قریب والی آتا اور کچھنہ کچھ کھا کرسوجاتا تھا اور پھر سرتی کی پکار پرسات ہج اٹھ کھڑا ہوتا۔ درمیان میں اہیں ہولڈ تک سینٹر میں جاب کی شفث ندملتی تو ول میں بہت خوش ہوتا تھا۔آ رام کرتا اور سوچتارہتا۔

آج كين سينز ش كافي كا وقد مواتو سب كافي مشين ك كرد كور عقد مادك ساتعدا كمر ابوا - پار س كرم جوثی کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ ساتھ ایرانی نسرین ایے کل والے لباس میں کیڑی تھی۔ گہری سیاہ آجھوں کے ساتھودہ سب سے تمایال تھی۔اس نے مصافح کے لیے اینا دوده كاطرح سفيد باته يدحايا توش فيجيكة موع تقام ليا - بات مولى تو بتائے كى كدوه يهال اسے جوسال يے كيمراه ربتى ب\_شو برايران من باوراس عطيحدكى موچی ہے۔وو محمی ماری طرح جاب کی علاش میں بہاں کا کورس کردی تی۔ ہم یا تیں کردے تے کہ ارک آگیا۔ مارک نے جھے و کھ کرائی یا تیں آگھ دیائی اور سرین ہے

" تديم تم كو پندكرنے لكا ب اور الحى وہ جھ سے تهارای و کرکرد با تا-" على بيان كر يوكلا كيا- جي ورقعا كه لل وه الزبقے ميري شكايت نه كردے محرد يكها تووه شرما كر مكرا بھى رى ہے۔ مادك كے چرے يرشرارلى مسكرا مث مى اورده محراى حالت بى كھسك كيا۔

جب سے میری جاب ہونی می اورممروفیت بوطی می تو میں اپنے ذہنی دباؤ ہے بھی لکل آیا تھا۔نسرین کومسکراتے ، شرات ويكما تو ذرا ساشير موكيا - سرى جين ساته ساته كرے ديكر كي كريس نے اشارے سے اليس واليس کردیا۔وہ دور منہ بسورے کمڑے تھے اور ارد کردکوئی شکار تلاش کرنے گئے۔ میں دوبارہ سے نسرین کی جانب متوجہ ہوا اور ہو چھا۔" نسرین کامطلب کیا ہے۔"

مارك جوييس كبيل مندلا ربا تها، ع على كودا اور بولا\_" تامول كاكوتى مطلب تبيس موتا\_ نام تو صرف يجان کے لیے ہوتے ہیں۔ " یہ کہ کراب کی بار داکس آگے دبائی اور رفو چکر ہو گیا۔ نسرین ابھی تک مسکرا ربی تھی اور یولی-"مارک جموث یو<sup>0</sup> ہے۔

والمرين ايك محول كانام ب-" من درا قريب موا اور بولا۔ ' لکتی بھی ہو۔'' وہ اب کی بار بہت زیادہ شرما کئی اور ساتھ میں سرخی کی لہر بھی چہرے پر چھا گئے۔ میں بھی شر ين آكيا - جه ب يو جها-" عريم كاكيا مطلب موتا ب-يس اور قريب جوا اور بولا-" اس كا مطلب دوست

اس نے اپن ممری آسس مجھ پر گاڑیں اور بولى-" كلت بحى مو" من لكنا تها كرنيس مريس بخودى

نے پوچھا۔'' کیا تہاری قبلی ہے؟'' میں نے سب بتا دیا کہ بیوی ہے، دو بیٹیاں ہیں اور آج كل اليس اسا نركرنے كم واحل سے كرور بابول-وہ کھے در بے تا رہیمی رہی۔ محر یولی۔ " کیا ہم

دوست تو ہو سکتے ہیں؟" مجھے بال کرنے برکیا اعتراض ہو سكا تحاكراس لي جيكار باقاكه ماموككان ادحرى كك تھے۔ میں نے سر کے اِشارے سے دو تین بار ہاں ہاں کہا تو نسرین کے ساتھ ساتھ مبخت میام وجھی مسکرا پڑا۔ وہ کیل پر

اتر کی اور ش اے چھے چھوڈ کرآ کے بڑھ کیا۔

آج شام سے برف باری موری سی اور ساتھ بی برفائی ہوا تدبی سے مسلس چل رہی تھی، جس سے درجہ حرارت انتهائی نیچ گر کرخود بھی جھد ہو چکا تھا۔ برف کے ذرات برجكدا أت بحررب تع فضاد حندلي وحد ليحى اور و مصنے كى قوت دو تين فث بعد زائل مو جانى مى \_ بي جاب سے رات میں کر آرہا تھا۔ آج ہولڈ تک سینٹر میں سب تدى لغ روم من ول كلتى من بين بايم بابركا دل افرده موسم و یکھتے رہے تھے۔ جب کروں میں جاتے تو بسر یہ لیے کرے کی جھت کوادای سے تکتے تھے۔ میں اس موسم ے اتنا بیزارند تھا جنے یاتی سب تھے۔ میرے کیے بیاب نے مناظر مخلیق کررہے تھے۔ اس واپس پراہے آپ کوامچھی طرح ليديد ايار ثمنت كاطرف بيسوج كرجل رباتها كهآج اس موسم مل سرجی نے پھرسنو مین بنانے کی حماقت نہ کردی ہو۔ وہ برف باری کو دیکھ کرخوش ہوتے تھے اور جب ایسا طوفان ہوتا جیسے آج اٹھ رہا تھا تو دودھ کرم کر کے جلیبیاں اس میں ڈالتے۔بیان کے لیےساون کی تجٹری کی طرح كامويم موتا تفاران كابس چلتا تؤوه اسموسم بيس كس درخت برچیلیں ڈالے جمولا جمول رہے ہوتے۔سرجی دل پھینک نہ تھے مگروہ بہت ی توقعات کیے پاکستان ہے آگر يهال لينڈكر محے تھے۔ان ميں ايک برف باري ميں سنومين بنانا تھا اور دوسری بیاتو تع جو انتہائی درجے پرتھی، وہ بیا کہ یمال ہراڑی اشارے سے مجس جاتی ہے اور وہ کی سے دوی کر کے اینے اندرالعی کہائی کو انجام تک پہنچانا جا ہے تقے۔ حالات اور ماحول ان کی اس معصوم اور جان لیوا توقعات کو کم کرنے کی بجائے زیادہ اکسارے تھے۔ من اس خیال سے ایار شنث میں واقل ہوا کہ آج

پھروہ اینے میر جوش چرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی افسانہ لے كربيش بول مح مرجب الدرك كرم اورآ سوده ماحول يس

میں ست ہو گیا۔ اس سے پہلے میں سکھ اور پوچھتا کہ شہباز آدھما۔" بہت دیرے دیجہ رہا ہوں، یہ کیا سایا ہورہا

یش خون کے محونث بحر کررہ گیا۔نسرین پنجا بی یا اردو تونبیں بھی محرشہاز کے انداز سے بھانے کی کہ شہباز د طل در معقولات كرر ما ب- وه و مال سے چلى تى اور شهباز ميرے جواب كا تظاركر م اتعا اس سے يہلے مي اے كوئى جواب دیتا کہ سرتی ، جو انجی تک فارغ کھڑے تھے، وہ آ ينے اور يولے\_" سب اسٹوونش كلاس مي يلے كے بي اورآب يهال فيمتى وقت كازيال كررب بين "من شهباز كو كمورة موا كلال عن نسرين كے ساتھ ايك خوالى كرى ير آبيغا اوروه دونول مجمع ساتھ ساتھ بیٹے دیکھ کرلسی شدید مدے کا منبعہ میں تھے۔

کاس ختم ہوئی تو میں جلدی سے باہر اکلا۔ مجھے جلداز جلديس پكرنى محى كيونكدايار شث سي بوت موت مجم مولا تك ينفر جاب يرآنا تعا- يس بس بينا تعاكمات مس سرین میرے ساتھ والی سیٹ برآ میٹی۔میاموآ کے بيناءات باتعاكا الكوشا بلندكر كم يدكن كوشش كرر باتعا 2° 200

وہ متا رہی تھی کہ جمعے حکومت کی جانب سے سوشل سکیورٹی ملتی ہے۔ بھی بھی کیش پر بھی جاب کر لیتی ہوں۔ مس نے یو تھا۔" کہاں رہتی ہو؟"

اس نے جواب ویا۔ 'کیل اسٹین کے باہر ایک ایار شنث میں رہتی ہوں۔" میں کیل سے پھھ کے کہانگ پر اترتا تھا۔ میں نے کہا کہ وہیں ہائی یارک بھی ہے اور مجھے اے دیمھنے کا بہت شوق ہے۔ دراصل علی سفیان آ فاتی نے اے سفرنا مے میں اس کا تذکرہ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی۔"جب موسم بہتر ہوگا توحمہیں و کھلانے لے جاؤں گی۔

کچه دیر خاموشی ربی اور پھر یولی۔ " تمہاری تعلیم اور جربدبہت اچھا ہے اور مجھے یقین ہے کہتم اپنی فیلڈ کی جاب جلديالوك\_

مس نے کہا۔" کیاا تنایقین ہے؟" یه من کر ہاتھ بوحایا اور بولی۔"میری اعرونی حس كبدر بى ب كرتم كامياب بوجاؤك\_"

بين كريس في اس كا باته تقام ليا مكر جب مياموكو ا پی طرف و کیمنے مایا تو خالت سے چھوڑ دیا۔ پہلی باراس

واعل موا تو دیکھا کہ شہباز اور مرتی ایے چرے یہ ر بیٹانیاں بھیرے فاموش بیٹے میرے آنے کا انظار کر

سرجی نے رحم طالب نظروں سے میری جانب ویکھا اوردوبارہ سے کی عم کے سمندر میں ڈو بتے مطلے گئے۔ میں نے سلے کرم یانی سے عمل کیا تو تھکا وث اور سردی ایک دم ے عائب ہوگی اور ش محرے تروتازہ ہوگیا۔ لونگ روم يس آيا تو وه دونول مسر پر كرتے يائے محے -ندآج كرم دود صفقا اور نداس من كوئي جليبيال تحتيل - جوينا تفاوه من نے بلید میں ڈالا اوران کے یاس بیٹ کراینا ڈ ترکرنے لگا۔ مرے کی نہ ہوچنے پر شہار بول بڑا۔"مفتی ہی جا ہے۔آئ جن کے کمر مس محمراہ اورکل دو پہر تک وارد ہو

میرا باتھ کھاتے وہیں رک کیا۔ جس نے یو چھا۔ "كياس كافون آيا تعا-"

جواب مس سرى نے بال مسر بلايا۔ ماری تشویش میرهی کروه سرجی کود کی کر کیا روهمل وے گا۔ مجھے یقین کی صد تک سے گمان تھا کہ وہ کوئی ونگا فساد ضرور کرے گا۔ شہباز نے فوان اٹھایا تھا اور اب اس " بهيا كك" خرير دونول بين كوني حل سوجة تق حقيقت يس سوچنا مجھے تھا اور پريشان سر جي کو مونا تھا مرچمره زرد شہباز کا ہور ہاتھا۔ شہباز نے کر در کہے میں بوجھا۔ 'میسایا اب کے شکا۔"

میں نے جوسوجا تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں بولا كه آپ دونول كل كين سينر جائي اور يا ي بج سے يملے يهاں نديجيں - كہيں بھى بحل ہوتے رہيں مريهاں ... یا کچ بے سے پہلے نہ آئیں۔وہ دونوں اب بوری توجہ سے جھے ن رے تھے۔ میں نے بات کوآ کے برحایا۔" میں مفتی كے سامنے يورى صورت حال ركھوں كا كمس طرح سر جى نے ایر پورٹ سے ہمیں فون کیا تھا۔ اس کے ساتھ فیض صاحب نے کیے دھوکا کیا اور کس طرح وہ یہال پینچے۔ میں کچھ یا تیں بڑھا چ ھا کربیان کروں گا تا کہ سرتی ممل ایک مظلوم استی کا درجہ یا جا تیں۔ پھرمفتی کو ایس طرح راضی كرول كاكه بجه عرصه يهال تغير كر بحرامين كبيل شفث كر دیں گے۔''سرجی منہنائے۔''اگروہ پھر بھی نہ مانے تو؟'' میں نے فیملہ کن اعداز میں کہا۔" پھر ایک بی راستہ رہ جائے گاکہ ہم تیوں اپنا ایار ثمنٹ کرایے پر لے لیں۔''محر

مجمع أمير تحى كمفتى بعلا مانس انبان يباوروه وقتى صدے ے دوجار ہو کر ہتھیار ڈال دےگا۔ بیس کر دہ دوٹو ل خوش

خوش تو يس بھی تھا كەكل مج جلدى اٹھ كركين سينشر جانے سے نجات ال جائے گی محر جب سر جی کے مہلک يرفيوم كا خيال آيا تو واش روم ش كمرے سر حى كوآ واز لگائی۔" سرجی کل منع جاتے وقت مہریائی کرے اپناوہ پر فیوم

اداس موكر كين فك " يمرى وه يول تو آبكل عي وست بن من وال آئے تھے۔ تر ..... "من فرا كيا -" محر كيا.....؟" سر جمكا كر بوليه" ماشاء الله أيك اور جمي ے۔"اب میں نے اپناسر پارلیا۔ کہنے لگے۔" کیوالو الجی توژوچايول-"

يس بو كلا كيا كريس تو ژند يشهر ورنداس كي زير يلي بوتاحیات اس ایار شف سے میں جائے کی پھر شہازنے بوھ کر وہ ہول ایے تھے میں لے کی اور کہا۔" بیان ہر مل چزیں بہال متوع ہے اور اسے میمیکل ڈسیوزل والوں کے والكرنايز عاء

وہ دونوں سو محظے تو عیں نے پہلے یا کستان فون کیا اور چر بیش کراسیانسر کے فارمزاور باتی کاغذات کو ممل کرنے لگا۔اب صرف بیک ہے ڈرانٹ بنوا کرائیں اوسٹ کرنا

وہ دونوں میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی کھسک مے تھے۔ میں نے ای دوران اسانسر کے کاغذات کوایک بار چرچک کیا تا کہ کوئی علمی ندرہ جائے۔ مجھے اب اللہ کی ذات براوراس کی مدد کا ایک یقین ہو چلا تھا کہ میری فیملی جب آئے گی تو این رزق ساتھ لائے گی اور ساتھ اللہ مرا رزق بھی کھول دے گا اور بیں کسی انجھی جاب کو حاصل کر لوں گا۔خان قیصر نے میرے اندر یقین کی طاقت مجردی مى، جب اس نے مراایک طرح سے مسخرا زاتے ہوئے ميكها تفا\_'' تورزق دينے والا ہے، يجے جب آئيں محاتوا پنا کیا تہارارز ق بھی لے آئیں تھے۔ " میں جو بچوں کوسال دو سال بعد بلانے كا يروكرام بنائے بيٹھا تھا، ان باتوں سے فورا اس بات پر تیار ہو گیا کہ بچوں کو جلد از جلد بلانا ہے، کیونکہ جب تک البیں اسا نسرلیس کرتا، مجھے کوئی جاب تبیں ملنے والی ہے۔

ایک بج .... مفتی پاکستان سے آپنجا۔ اس کا

2016 دسمبر 2016ء

بہنوئی مچوڑ نے آیا تھا۔ پس نے گاڑی ہے سامان تکالا اور اے اپارشت بیل نے آیا۔ بخت سردی بیل اس کے بہنوئی کن یا دہ منت نہ کر سکا کہ جائے چنے جا کیں۔ بیل نے روکا بھی نہیں اور وہ تھہرا بھی نہیں۔ ہم سامان سمیت اپارٹمنٹ بیل آئے۔مفتی بہت خوش وخرم نظر آرہا تھا۔ بہت اچھے موڈ میں تھا ایسے کہ کی سزا ہے چھوٹ کر پخ بیت نکل آیا ہو۔ میرے لیے اے سرتی کو تھہرانے پرداضی کرنے کے لیے یہ موڈ خاصا کارآ مہ ہوسکیا تھا۔

ا پارشنٹ میں داخل ہوا تو پہلے آس پاس کا جائزہ لیا کل ہم نے ل کرا سے چیکا دیا تھا۔ وہ بیسب دیکو کر بہت زیادہ خوش ہور ہاتھا۔ میں چائے بنا کرلایا تو کہنے لگا۔'' لگٹا ہے کہتم نے اپارشنٹ کو بہت سنجال کردکھا تھا۔'' میں نے کہا۔'' بیریرا کمال نہیں۔''

وہ بولا۔" شہبازے تو اُمیدنیں کدوہ کی کام کوہاتھ لگائے، چرکس نے اسے سلیقے ہایار شمنٹ کورکھا؟"

ش نے بات بدلی۔ 'اور سناؤ! پاکستان کا کیا حال ہے۔ خوب انجوائے کیا ہوگا؟' میراید کہنا بی تھا کہوہ پھٹ

"وه بحی کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ برطرف دحوال، آلودگی، کرد اور شور ....! معلوم نیس بی نے استے دن وہال کیے گزار لیے بات وہال کیے گزار لیے بات جاری رقعی ۔ " تم خوش قسمت ہوکہ یہاں آگے۔ورشتم بھی اسی کردز دہ ماحل میں رہ رہ ہوتے۔"

میں چپ دہا مرجران تھا کہ جانے سے پہلے تو کہ دہا تھا یا کتان سے بڑھ کرکوئی ملک نہیں۔ آج آیا تو شکا توں کا انبار بھی کندھے پرا تھالای الاک کہ اس کے بیج بھی یا کتان میں تھے اور دوسال بعد ن سے ملے کیا تھا۔ ہرا یک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مفتی آ دم ہیزار اور تھائی پند تھا۔ اپنی دنیا اپنا اپنا اید اندر بسائی ہوئی تھی۔ جس میں نہ جانے کیا سوچار ہتا تھا۔ ٹی وی کے سامنے کھنٹوں گزار لے محرکسی انسان کے ساتھ ایک کھنٹا بھنگل گزارسکی تھا۔ میرے ساتھ بہت تلقی ماتھ ایک کھنٹا بھنگل گزارسکی تھا۔ میرے ساتھ بہت تلقی ماتھ رکھا، یہاں کے نظام اور اطوار سے آگا ہ کیا۔ آگے بھی ماتھ رکھا، یہاں کے نظام اور اطوار سے آگا ہ کیا۔ آگے بھی رکھتا رہا تھا۔

ہ ج وہ بحرابیٹا تھا۔ بیرے پاس اس کے لیے ولائل بہت تنے محریس نے انہیں آ مے کے لیے سنجال رکھے تنے

کیونکہ آئ جھے مرتی کی بات کرنی تھی۔ کھانا وہ کھا کرآیا تھا اور اب جیرے ہاتھوں سے بنی چائے پی کر اپنا سوٹ کیس کھولے بیٹیا تھا۔ وہ اپنے باس اور پھر اس کے باس کے لیے سوئیٹر اور بہت ساسامان لایا تھا۔ انہیں ٹکال کرنہا یت بنی احترام سے پیک کرنے لگا۔ ان تھا کف کو بھی الماری میں چھپا تا اور بھی دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ ویتا۔ آخر میں نے یو چھرلیا۔ ''انہیں چھپا کیوں رہے ہو؟''

م جواب دیا۔ '' کہیں کی کے مسالوں کی بوان میں نہ مس جا بڑی''

'' تحمارے کیڑوں ہے آتی ہے کیا؟'' '' تحمین میں آتی مرگوروں کوآتی ہے۔'' '' اور جوان ہے آتی ہے، کیاتم نے بھی پرامنایا ہے؟ اور حالا نکہ وہ اتنا پر فیوم بھی لگاتے ہیں۔''

میرے اس تبرے سے پہلے ہی وہ سب تھا تف دو تین پلاسک کے بیک میں کس کے باعد حکر سوٹ کیس میں رکھ چکا تھا اور میری اس بات کا کوئی جواب اس کی طرف سے بیس آیا۔ میں نے بھی بات کوئیں بڑھایا۔

جب سب سامان کوسنیال کراینا سوث کیس دوباره الماری میں رکھنے کیا تو وین اس کی نظر سرجی کے سوث کیس پر پڑی۔ دہ بری طرح چاکا اور پلٹ کر پوچھا۔" سیکس کا

سوال ایکا یک ہوا تھا۔ ش ایک دم بو کھلا گیا کہ کیا جواب دوں۔ کچے دیراے دیکھار ہا۔ بات میرے اندازے سے پہلے کمل چکی تھی۔ پھر سوچا یہ اچھا ہوا کہ بات کرنے کی کوئی راہ تو تکلی۔ ش نے کہا۔'' یہ شاہد صاحب کا ہے۔'' اس کے تیور بدلے اور مجڑ کر بولا۔''کون شاہد

> ''ان کو بیارے سرتی کہتے ہیں۔'' ''کیا کہتے ہیں؟''

"سرتی-"

" کہتے ہوں مے گربیسوٹ کیس یہاں کیے آیا؟"
میں نے پھر مفتی کو آرام ہے بھٹکل بٹھایا اور اسے
ساری کتھاسائی۔ آخر میں کہا کہ کچے دن تھہر کراس کے رہنے
کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ ساکت ساجھے و کھٹا رہا اور پھر
بولا۔" آپ کومعلوم ہے کہ جھے رش پہند نہیں۔ ایک کمرے
کا ایار ٹمنٹ ہے اور تم دو پہلے ہی اس کمرے میں فٹ ہو۔
اب یہ سیاسر جی کہاں رہیں گے؟"

مفتی اچا تک اشا اور بولا۔" شابد بھائی آپ یہاں کیسے؟"

سرجی نے لفاف پھینکا اور مفتی سے لیٹ حمیا۔ وسمبل بعاني .....آپ يهال كيمي<sup>2</sup>" ده دونول بنس كر جمي<u>ما</u>ل وال

ہم مجھ تو مے تنے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے ے جانے ہیں۔ میں ایک خوشکوار کیفیت میں کھڑا سے منظر و کیور با تھا۔ شہباز کا منہ کھلا اور چبر ۔۔۔ کارنگ بدل رہا تھا۔وہ دل میں سوج رہا تھا کہ یا اللہ بیکون لوگ ہیں جوا یک دوسرے کے لیے اجبی ہوتے ہوئے بھی ایک ووسرے کا حال نہایت ہی جوش وخروش سے بع جدرے ہیں۔ ایک سوال يو چمتانو دوسراات د براتا-

تم يهال كهال .....؟ تم كي موسد؟ كبال عائب ہو کے تھے ہے ہیں ۔۔۔؟ بال بی کر کے ہیں ..... تم مجی تو متبح ہورہے ہو ..... بہت بدل کے ہواور سب کیے ہیں .....؟ وغیرہ وغیرہ۔ بیسوالات دونول نے متعدد بار يو يحفاورآخرين تعك ع كيا-

میں اور شہباز برلتے حالات میں اجنبوں کی ماند حران بيض تف

جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے دونوں سے يوجها- "كياآب ايد ومرك كوبيلے عات او؟" ان کے جوابات سے سے معلوم ہوا کہ دونوں ایک ہی کی میں رہے تھے۔ ایک عی کاع سے پڑھا۔ سرجی الجيئتر تك كرنے كا اور مفتى فارميسس بن بيشا۔

سر بی کہنے گئے۔" میں کی کا پر فریزر میں شنڈی بوتليس لكايا كرتا تها اورمفتي جوعموماً فارغ موتا ميرے ياس بيضاربتا تحا-

مفتى بنس كربولا\_" كياا يجعدن تق\_" سرجی بولے۔" تہارے اچھے تھے برمیرے اتنے الجمع نديتے۔" مجرد دنوں مننے لگے۔

اب مجھےلگ رہا تھا کہ ان دونوں کی اتنی جان پہچان نكل آئى ہے تو سر تى كر بنے كا مسلہ تو حل ہوجائے گا۔ اب تو مجھے میم محسوس مونے لگا تھا کیمفتی ہم دونوں میں ے کی ایک کونکال دے گالیکن سرجی کولہیں جانے نددے

میرے سرے سرتی کا یوجھ اڑا تو میں کرے میں سوتے چلا کیا۔ شہباز باہر لیٹ کیا تھا اور ان دونوں کے

میں نے کہا۔'' ان کوہم اسے کرے میں تیسرامیٹری بچا كردكوليس كاورتم كوكونى تكليف شداوكى " وه خاموش رہا تو میں نے لوہا مرم مجمل اور اپنی بات جاری دھی۔" ہے انسانیت کا تقاضا تھا کہ کسی دھی کی مدد کی جائے۔ تم تو پہلے ے بی نہایت زم ول ہو۔ تم کو بھی اس صلد رحی کا بدلا سلے

میرے زم دل کہنے براس نے کھے بیشن سے مجھے و یکھا کہ لیں میں طور تو سیس کر رہا۔ میں نے بہت زیاوہ سنجيده چره بناليا اور باتول بس اے فرشتوں کے مقام پر جا بٹھایا اوراب اس مقام ہے اتر نااس کے لیے نامکن تھا۔وہ تذبذب كى حالت يس بيفار بااورآخريس بولا-"اس ك سی محکانے کا انظام جلدی کر لیا۔"

میں نے اے رام مایا تو مسکرا کر نداق پر از

" بيك ونيا عارضي فعكا تا ب- بيتمهارا ميشرس ، في وي ، بيتهارے الماري مي لفكے سوف سب سب فائي بي -تم علے جاد کے تو صرف تہارے اعمال بی کام آئیں گے۔ بكاب دحركادهراره جليها"

"ایک تو چ تھا بندہ کھریں محسالیا اور اوپر بمرے مرنے کی خریدے مرے مجھے بی سارے ہو۔ بدے خبیث ہو۔'' وہ قبلیہ لگا کر بولا۔''مگراہے' سر بی کا انظام جلدی کرناہے۔ "وہ تنہیں انداز میں بولا۔

مردست توبيم حلداحس طريقے سے سرانجام يا چكا تھا۔ اب جھے ان دونوں کا انتظار تھا۔ وہ دونوں کہیں آس یاس بھک رہے تھے۔ جھےمفتی کوراضی کرنے کے لیے وقت دے رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بیمعرکد آ دھے کھنے میں نمٹ چکا ہے۔

شام سے پہلے وہ دونوں ڈرے ڈرے ایار تمنث میں واهل موے \_سرجی نے ہاتھ میں ایک لفا فرتھا ما موا تھا۔ بعد مس معلوم ہواکہ وہ مفتی کوخوش کرنے کے لیے جلیبال مجمی لائے ہیں۔ وہ اعراآئے تو ہم دونوں لیونک روم میں بیٹھے تے۔مفتی یا کتان کے قصے سار ہاتھا۔ جیسے سرجی کودیکھا تو جرت ے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سرجی مجی سششدررہ مے۔ میں اور شہباز بیمنظر دیکھ کرخود بھی جیران نے کہ بیا کیوں جرت اور خوش سے ایک دوسرے کو دیکھے یا چارہے ہیں۔

یو کنے کی آوازیں مجھے حوائر آئی رہیں۔

شام کوسوکرا شا تو با ہریرف باری ہورہی تھی۔سرجی يرده كمسكائ بابرك جانب ديكست بوع مفتى عي كفتلو تھے۔سرجی اور مفتی نے ال کر کھانا بنایا۔ میں لیونگ روم میں آیا تو شہباز میرے کان کے قریب ان دونوں کی شکایتی كرنے لگا-" مجمع الك بھا كرخود بالنس كرد بي جي میرا وجود ہی بہاں نہ ہو۔ مجھے نظر انداز کر رکھا ہے۔ کیا ہے سراسرزيادتي خبيس؟"

ش نے کہا۔ "م بھی ان سے یا تیں کرو، کیا تہیں انہوں نے روکا ہے؟"

كني لكالم و منين غريم بعائي! يهال كروب بندي موری ہے اگر انہوں نے اپنا کروپ بنایا تو ہم بھی اپنا کروب بنا کربھر بور مقابلہ کریں ھے۔

على نے كہا۔ " و كو جيس ہوتا، دوست بيں اور سالوں بعد لے بی تو البیل موقع دو تا کہ یا تی کر عیس اور پچیلی یادوں کو لے کرایے آپ کوخوش کرسیس " پھر میں نے شهباز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔"تو اپنی جاب پر زیادہ توجدد اوركل ميس كين سيند بحى جانا ہے۔

من آج كين سينونين كيا تفاركل جانا ضروري تفا مجھے وہاں سکھنے کو بہت ملا تھا۔ کل مجھے لین سے سیدها بولذنك سينشرجاب يرجانا تفااوراس طرح ميرادن تح سات بجے سےرات بارہ بے تک کا تھا۔

ود دوسرے دن کرتی برف میں ہم تینوں وہاں مینے تو اشوك كے ياس نسرين كو كھڑ سے يايا۔اشوك نے جميس ويما تو نسرین سے بولا۔"لووہ آھے ہیں۔" پھر مجھ سے کہا یہ تهارا بوچوری می که کل کیول بیس آیا۔ "بیس کروہ جینپ

شببازنے مجمع وہیں روک لیا اور کہنے لگا۔ ' بچ متاب سبكياجل رباع؟"

میں نے اپنا بازو چیزایا اور کہا۔" ابھی پوچھ کر بتا تا

میں اشوک سے ملا اور پھر نسر بن کی طرف قدرے جمك كرشبهاز كى جانب اشاره كرتے ہوئے كہا۔" يہ يو چمتا بكه ماريدوميان كياجل راب-"

شہباز محبرا میا محرسر کوشی میں سرتی کے بغیر ندرہ سکے۔" ایکیا کیلے پھنسالی اور ہمیں یو چھا بھی ہمیں۔' میں نے کہا۔" کیا کوئی بریانی کی پلیٹ می جو مہیں

ای دوران تسرین ایک ہاتھ اشوک کے کاؤنٹر پراور دوسرا كمرير ركم بهارى بالول كونه بجعة موع بحى مسكرار بي محی۔ جب ہم کلاس کی طرف جارے تھے تو سرجی میرے کان کے قریب آگر ہو لے۔" ماشاء اللہ بہت حسین ہے۔ مجھے تو کھائل کردہی ہے۔

سرجی کی عادت کویش سجھ کیا تھا کہ ہراڑ کی بلکہ ہروہ ہتی جس پرلڑ کی ہونے کاشبہ ہووہ اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ ماشاء الله ضرور لگاتے ہیں۔

مرتی امریکا یا کینیڈا شایداس کے آئے تھے کہوہ و کھے سیس ، جو بہال کے بارے میں زبان زو عام تھا۔ حالا تکہوہ بہت کچے مفالط ہے باتی غلطہی ہے لیکن مجر محی لوگ یقین کرتے ہیں کیونکہ کھڑی ہوئی یا تیس زیادہ تیزی ے چیلتی ہیں۔ جو بچ تھا وہ تو سرتی کے سامنے تھا اور جو سامنے نہ تھا وہ اس کی کھوج ٹس رہتے تھے۔شہباز کو جاب جاہے می اورو کی کھانا جا ہے تھاجہاں سے بیسب ملارے ونبي اس كى جنت تحى \_ميراخواب دنياد يكمنا تقاء ميں جا ہتا تھا کہ باعزت اور آسان روزگار ہو، بے میرے یاس مول اور میں اس ونیا کے وہ کوشے دیکھوں جو اب تک میری نظرول سے بوشیدہ تھے۔

آج كينيذاك فوۋيرالز بقدكاليجرتفا\_ريىۋرنث اور فاست فوڈ کے بارے عل بتانا تھا۔فوڈ کے ذکر بر شہباز تھوک نگلنےلگا۔ سرتی "ین" ہے جز کر بیٹھے تھے اور بھی بھار کوئی سر کوشی کر لیتے اور وہ جرائی سے پلیس جمیکا دیں۔ الربقة في بتايا-" أكركوني جيز كلفيا، غير معياري اور ستی ہوتو یہال کہتے ہیں کہ یہ ValueMac ہے۔' "Mac کیاہے'

تواس نے بتایا۔"میکڈونلڈ۔"

ہم حمران ہوئے کہ یا کتان میں بیا سیش ممل سمجھا جاتا ہے کہ بھاری رقم کوڑے میں ڈال کرایک مبنگا بر گرحلق میں تھونسا جائے۔ یہاں میکڈونلڈ ویسے بھی سب سے مستی فاسٹ فوڈ ہے۔میراایک جانے والایہاں اس کا منجر ہے۔ ای نے بتایا کہ کہال سے اور کیے یہ مجمد خوراک ان تک مچیجی ہے اور س طرح ہم اے تیار کرتے ہیں ، تو میں وم بخودره كميا تقاب

ش نے یو چھا۔" آب خود بھی کھاتے ہیں؟" توجواب میں اس نے کہا تھا۔" بھی نہیں۔میرا کما

### یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈا ؤنلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اور پھلوں کے تھلکے تبع کرتی ہے۔ انہیں زشن میں دیا کر کھاو عل تبديل كرويق إورائ كرك لان على كرمول ك میزن میں نامیاتی سزیاں اگائی ہے۔ وہی اس کی خوراک ہادراس کا اثر جو ہوتا ہے وہ علی بتا چکاہوں ڈائے عل وبی فرق ہے جو دلی انٹرے اور ولائی انٹرے میں موتا ے۔ویے مجھے مجھ میں ہیں آرہا کہ ہم اے ولاتی اعرایا ولا یق مرقی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی الگلتان سے تو تہیں

کائی کا بریک مواتو ہم سب ال کر کافی مشین کے کرد کمیرا ڈالے گھڑے تھے۔ دیکھا تو ساتھ ڈونٹس بھی پڑے ہیں۔شہباز ہاتھ میں دو تین سنجالے کھڑا تھا۔ سرحی اے كهات موع فرمانے لكے۔" ماشاء الله بهت مزے كاب مرجليوں كى بات بى اور ب-"

مارك بهي وين كمرًا تها، ياس آكر بولا-" بات محمد

نسرین کافی کا گلاس تھاہے دور کونے میں کھڑی تھی میاموای نیلی شرم بر کانی کراچکا تھا۔ بن نے کانی متین کو غورے دیکھا اور پھر مل تی۔ ایرانی رضا اپنی پھولوں والی شرث يبغ بيزارما لك رباتفا\_

ا شوك پاس سے كزرا او على نے يو چوليا۔ "بيدووشس

"いけとてこしい

اس نے انتہائی سجیدگی سے جواب دیا۔" فریب تاركين وطن كے ليے مختلف ادار عامد او ميعية رہے ہيں۔ مرجی یاس کھڑے تھے۔ بیسنا تو شیٹا مجھے۔ان کے چرے برتار کی می جمالی جے سارے جہاں کی بریشانی نے ایک ساتھ ان پر ہلہ بول دیا ہے۔ وہ تھیرائی تظروں ے شہاز کود کھتے ہوئے جلا کر ہوئے "" تھوک دے تھوک

دے، صدقے کے ہیں۔" شہباز نے بھی سرجی کی بات س لیتھے۔"صدیے کے جیس، خیرات کے ہیں اور ہم پر طلال ہیں۔ "بیے کہ کراس نے ایک اور اٹھالیا۔

میں نے ایک ڈونٹ اٹھایا اور آ دھا نسرین کو ویتے ہوئے بولا۔ یہ ناجا تزجیس، لےلو۔" اس نے لے کر پھر ے کائی چی شروع کردی۔ میں نے یو جما۔" خاموش كيول مو؟ اورخفا بحي لگ ربي مو\_ "میں ایسے بی رہتی ہوں۔" " دودن مبلے توالی ناتھیں <u>"</u>"

الزبقه بحربتانے کی۔ ' یہاں جنیاتی خوراک مہلک ہوتی ہے، جیسے دسیوں رکوں کی سبزیاں اور پھل۔'' کینے گی۔''کو کہ نامیاتی (Organic) فوڈ مہلکی بحراس كے برے اثرات بيس موتے۔"

شببازنے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔مقصد بہتھا کہ کچھ کہنا بعابتا ہے۔اجازت ملنے پراس نے بتایا۔" پاکستان میں ہر م کی فوڈ نامیاتی ہوتی ہے۔ وہاں جنیاتی فوڈ کا تصور بھی

الربقة كامنه جرت سے كلاره كيا۔ بي خود بھى جران

مرجی سی طرح سے بن کوشہباز کی بات سمجمارے تے۔ الربقے نے ہو تھا۔" کیا ہر فوڈ Organic ہوتی

شببازن اب فخربها تدازش صرف مربلايا-" كياكوني كها ديا اسر استعال تبين كرتع؟" اب شبهاز بريشان موكيا-سر جي بحي و حلك محد جب مات تملی تو الزبته بنائے گی۔' Organic فوڈ وہ ہوتی ہے جس میں کیمیائی کھا داور اسپرے کا بھی استعال نہ

ین مرتی ہے کمر پھر کرے پوچے تھے۔" کیاایا

مرمرتی ببرے بن بیٹے تھے۔

نامیاتی فوڈ کا یہاں خاصا رحجان ہے۔ بہت دلچسپ چزیں بھی دیکھنے کولیں۔ یا کتان میں جسے و لی اغرے مول يا مرفى يه نامياتى فو ذي اوراى ليم مجلى اور ناياب ہیں۔ نامیاتی فوڈ کے اسٹ اسٹور ہوتے ہیں یا دوسرے استورول میں نامیاتی فوڈ کا علیحدہ سیشن موتا ہے۔ یہ عام سبر يول يا مجلول عدد حالى تين كنا منظم موت بي -آب كى كمينى سے بات كريس تو وہ آپ كوكم قيت يراكي چزیں مروں تک پنجادی ہے۔ آپ سے محی کر محقے بی کہ ز مین کا چھوٹا مکرا کرائے پر لے لیں۔ وہ وہاں آپ کے لي عنف سريال الائم سك \_ آپ كا ب بكاب وال جا کر دیمے بھی رہیں اور وہاں سے تازی سبری بھی لے آئیں۔ جاری ایک پروس کی نائی جوجرمن ہے اور عرفوتے سال ہے۔ گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ لانڈری، کچن سے لے كركمر كى صفائي بھى خودكرتى بے۔وہ آس ياس سے سزيوں

ماسنامسرگزشت

تفاجس کو يهال کافي ير يک يسي کها جا تا ہے۔ " مردن ایک جیسانیس موتا <u>"</u> مارك بميشه كي طرح يبيل تعاء بولا-" دن أيك جيس موتے ہیں مرول بدلار ہتاہے۔"

وہ خاموش رہی مگر آئٹسیں بھیگ عی تھیں۔ میں کچھ

تحبرا کیا، یو چھا۔'' کیا میری کوئی بات بری کی ہے۔'' کینے گئی۔''نہیں ۔۔۔۔ ایسی کوئی بات نہیں۔'' پھرخود بی روال ہوگئے۔"ا کیلی عورت ایک نیچ کے ساتھ کیے

زندكى كافتى ب، كى كوائداز وتبين موسكا \_ بيني كواسكول جهور كريمان آتى مول - يهال سے سيد حااسكول جاكرات كمر چھوڑوں کی۔ پھرشام کوایک اسٹور پر جاب کر کے کھر جاؤں کی تو وہ میراانظار کرتے کرتے اکثر سوجاتا ہے۔ پھراتگی سج ميرے ليے ويا بى ايك دن شروع موجاتا ہے۔"اس كى

آ تھول کے کونے نم تنے۔ میں خاموش سر جھکائے کھڑا تھا جسے گناہ گار میں ہول۔ میں نے ولاما دیتے ہوئے كبا-" دن تواكي كورے كاند كى طرح سب كے ليے ايك جیابی لکا ہے۔ پر برکوئی اینے اسے مطلب کے اس میں

رنك جرتا ب- تم محى كوئى شوخ رنك الاش كراو-"

اس نے افسر دہ تظروں سے خلامیں دیکھا۔

مس مجدر ہاتھا جو کھی اس نے کہا ہے وہ صرف کو کھلے ڈائیلاگ ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں جانا تھا کہ کی کے یاس رنگ جیس تو کی کے یاس رنگ بحرفے کا ہنرمیں ان ونوں ہم دونوں کے یاس کوئی رنگ نہ تھے،ایے بی جیے آج آسان برف سے اٹا اور بےرمک

يهال سے ميں جب تكالو موسم غضب و حانے ير تلا ہوا تھا۔ برف باری چسے اپنا ہی کوئی ریکارڈ توڑنا جا ہی می مسلسل برس ری می کی - ب لگام کردی می - درخت، محرول کی چیتیں، سوکیں، یارک سب سفیدی کی جادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اِکا دُکا اوگ سر کوں پر تھے۔ گاڑیاں آہتہ آہتہ چل رہی تھیں۔ میں بس کے انظار میں کھڑا چند لحول ہی میں برف سے لدچکا تھا۔اب تو میں اینے او پر سے برف جنظنے کی زحمت ہمی نہ کردیا تھا۔

مس جب ایار شنث سے ہوتا ہوا ہولڈ تک سینفر جاب كے ليے بنجا تو سرے بين، روں سے تعك حكا تھا۔ بير گارد آج بيدى تفا-سب في روم يس بيشے قيديوں كوائبانى بداری سے و کھرے تھاور تیدی ان سے زیادہ براری ے ایک دوسرے کی جانب تک رہے تھے۔ بیرجائے کا وقفہ

ہفتہ اور اتو ارکو جاب دو پہریارہ سے رات بارہ کے تک ہوئی تھی۔ پھررات کی شفٹ یارہ سے اسکلے دن دو پہر تك چلتى - دوسرے دنون ميں تين عميں موتيں مسح آثھ ے شام چار، دومری چارے دات بارہ اور پیرآ خری رات بارہ سے منع آ تھ تک ۔ آ تھ معنے کی شفث کے گزرنے کا بتا

بیدی نے مجھے دیکھا تو بولا۔" اندر جا کر قید بول کے مرول کی تلاشی لو۔'

جیل محرا دیا۔ بن غصے سے کول کررہ کیا مرضط برقرار ركعا- مير عاته ايك اوركار ولكا ديا كيا-تم دونول نے پلاسک کے گلوز ہاتھوں پر چڑھائے۔ لائی کے بند دروازے کو کھنگستایا تو اندر بیشے کرنام سکھنے دروازہ کھولا جس کے ہاتھ میں تورشو اسٹار اخیار تھا۔

يمان دن من دويارس كرول كى الأفي يوتى ب جب قیدی فی روم ش بیٹے ہوتے ہیں۔ ہر کرے ش جاکر ایک ایک چرکویاریک بنی سے دیکھا جاتا ہے۔واش روم اوراس کی تنکی جی چیک ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سے كى كمرے ميں كوئى سيب، كيلا يا عشر وہى يايا اور اس ك علاوہ مجھے کچھ بھی نہلا۔ ٹس نے زیادہ سے زیادہ دہ بھی بھی بھی می مرے میں کوئی سیب، کیلا یا عمره یایا۔ان کوہم ایک بلاشک کے بیک ش ڈالنے جاتے۔ ہم نے محال کر الاشي في محركوني مشتبه چيزنظرية أفي محى - بيكام منم موا-كرمام ے علیک ملیک کر کے اس بیک کو پکڑے یا برآیا جس میں ہے مچل تھے۔ تو بیدی نے کہا کہ سب فروٹ ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ میں جب اتنے سارے میلوں کو ڈسٹ بن میں ڈال رہا تھا تو دل رنجیدہ تھا۔ کتنے لوگ اس کھل کوتر ہے ہوں گے اور آج اتنا سارا فروٹ میں ڈسٹ بن میں ڈال

بریک کے بعد اندر معے۔ میں بیٹھا بی تھا کہ بیدی نے جھے قیدیوں کی جاضری پرنگا دیا۔ میں نے خاموتی سے حاضری لگا کررجشراس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ باتی سب گارڈ ائی کرسیوں پر بیٹے او کھ رہے تھے۔ ایک محنا گزرا تھا کہ بیدی نے چرمری ہوست یر جھے کال کرے کہا کہ حاضری لگانی ہے۔ دوسری اوسٹول پر بیٹے گارڈ زکن اعمول سے مجھے دیکھ کرمسکرارے تھے۔ میں صبط کے بندھن تو ڈبیٹا اگر سب كوباري باري كوكي ويوني ويتايا بجصححقير كانشا ندنه بناتا تو

ملهنامه وگزشت

جاہے کو نکہ وہ میرے کھرے تریب ہے۔اب میں بیدی من في يمي جاتا كراس موت سكوت فيحاب مسلل كرديا يرآخرى وارجر يوركرنا جابتا تها-

میں نے ایے چرے کو برسکون رکھا اور رجشر لینے اس کی سیث بر گیا۔ وہ بدیروا ہوکر بیٹا تھا اور ای حالت میں اشارے سے کہا کہ میزور سے رجشر اٹھا لوں۔ الزبتھ ہمیں کینیڈا کا جارٹر پڑھا چکی تھی۔ جھےمعلوم ہو چکا تھا کہ يهال سلى، زبى ياجنى تصب بهت بداجرم ب- يهله من نے سب قیدیوں کی حاضری لگائی۔رجشر پراینے دستخط کیے اوروالی اس کی سیٹ برآ حمیا۔ مجھے دیکھا تو تخوت سے آگھ كا اشاره كرك كين لكا كرجش كوميز يرد كه دول- يس ف تمیزے اے میز پردکھا اور بیدی ہے کہا۔" مجھے آپ سے ايك ضروري بات كرنى ب-"

"كيابات كرنى ب؟"وه بولا-اس كىسيت كے ساتھ والا كرا خالى تعاريش فيكها-

ب كے مامنے كيل ، تم ايك منت كے ليے كرے يى آؤ كيونك رازي بات ہے۔

اں کی آئیمیں چکیں۔وہ چونٹ کا نیلی جسامت والا كه كري ش الميا ورسوال نظرون سي محصد يمين كا-میں نے اپنی آجمیں اس کی آجموں میں گاڑ دیں اور مضوط ليج من يوجها-"بيب كيامور إع؟"

وہ ذرا ساکر برایا مر پر سمل کیا۔ میں نے اپی تظرين اس كي تعمول بن كويا تفويك لي مين-وه بولا- "من مجماليس-"

"كيا ميرے سے كوئى شكايت ہے؟ ياكى اوركى وجه ے جمع تک کر رہے ہو؟ یا کوئی تصب رکھے ہوتو جمع دوڑائے رکھتے ہواور ہائی سب بیٹھے تبھاری طرح کری پر او محت رہے ہیں۔ میں نے یہاں کا جابر پر ما ہے جس میں سے پہلے کی بھی م کے تصب کو جرم کہا گیا ہے۔ ميرى اس بات يرده الركمر الميا-

وه بولا \_ و تبیس ، ش تو سب کو باری باری کام ویتا موں اور یہاں سب یس کام کرتے ہیں۔

میں نے ذراحی ہے کہا۔'' محصلے کی دن کارجسر و کھے او اورآج كالمحى مب يرصرف مير المستخط إلى اوراب مج يتاؤيه كياب-"

اب تو وہ ڈ حلک کیا۔ ثبوت موجود تھے۔ کمپنی کے مركزي دفتريش ايك دن مجصے پشرولنگ سيروا تزرجان ملاتھا جس سے میں نے کہا تھا کہ جھے مولڈ تک سینر کی جاب

مس نے اس سے کہا۔ ' میں جان کوفون کرتا ہول کہ بيدى متعنب إوروه آكرسارار يكارد چيك كريا كا-" یہ کہ کر میں باہر جانے لگا تو بیدی نے جھے کہنی سے چار کر روک لیا۔" یار! ہم دونوں دلی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا جاہے۔آپ میرے بھائی کی ما تند ہیں اور دوست بھی۔ میں تو سب کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتا موں، پر محل ا کر مہیں شکایت ہو میرا وعدہ ہے کہ آجدہ حيس موكى ـ"

من نے بھیروا نی سے کہا۔" فیک ہے اگرتم ووست كتے موتوش بھى دوست كہنا مول اور آينده سے أميد ہےك كى سےتصب ندہوگا۔"

اس نے باب سر بلاکر ہای محرف مرتشویش اس کی آ تھوں ش نمایاں تی۔

ين بابرآ كرا في سيث ير بينه كيا جميل طنزيه محرابث ے دیکیر ہاتھا، پہلے دل میں آیا کہ نظرا عداد کر دوں مر پھر ا عدر کی چین بابرآئی۔ ش نے کہا۔" یوے آرام ہورہے ين بتهار عاقور عالم ين

وہ جواب میں بولا۔ "جم یہاں کے بادشاہ ہیں جوہم ے بتا کرئیں رکے گا، وہ خمارے میں رے گا۔" یہ کمہ کر چرے سرایا اور اپنا منہ جھے بھیرلیا۔ مرید وقفہ طویل ا بت نه موا - محمد ای ور ش جميل کی يوست ير بيدي کي بيل ہوئی اور عم ہوا حاضری لگا دولو جیل جرت سے گئے ہو گیا اوراس کارنگ فن برجا تھا۔

وُ ز كا وقت تفا- سب كرسيول يربيش يقد من من میر حیوں کے ساتھ دروازے کے ساتھ کھڑا تھا کہ اتفاق ے آج پٹرولنگ سروائزرجان آھيا۔ جھے ہاتھ ملایا۔ حال احوال يو جمااور بولا-"مب تمك چل ر باب-" دور بیشے بیدی کا رنگ فی تھا۔ وہ خوف زوہ نظرول

ے ہم دونوں کی جانب دیکھے جار ہاتھا۔ میں نے جان سے کہا۔"سبٹھیک ہے

اس نے بس کرمیرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا \_" جب يهاب زياده فنيس جا بي تو مجمع فون كردينا "" مں نے مسربدادا کیا اور وہ بیدی کی طرف بو حکیا۔ بیدی کا چرہ زرد تھا مر میں نے دور سے اینے وائیں ہاتھ ك الكو شخے سے اے مطمئن رہے كا اشاره كيا۔ اس دن كے

مابىنامەسىرگزشت

بھی کرلیا تھا۔ پاکتان کا نام بدنام ہور ہاتھا اور ہم منہ چھیائے مجرد بے تھے۔

وطن عزیز بی رہنے والے پردلیں بی دن کا شخد دالے لوگوں کا دکھ بجھ بیں سکتے۔ جن باتوں کو وطن بی معمولی کہ کررد کردیا جاتا ہے۔ وہی باتیں وطن سے باہر طعنہ بن کر پہروں رلائی ہیں۔ جھے یاد ہے انہی دنوں پاکتان بی دہشت کردی کا کوئی واقعہ ہوا تھا گئی مہینے تک مقا کی لوگ یہ سنتے ہی کہ بی کتائی ہوں وہ شخراز انے والے لیج بی کہتے۔ " تمہارے ملک کے لوگ اسے ظالم ہیں۔ " بی ان سے کہتا کہ سب مسلمان تو دہشت کرد تیں ہوتے تو جواب مانا کے مہیں یا سے کہتا کہ سب مسلمان تو دہشت کرد تیں ہوتے تو جواب مانا میں۔ اس یات کی وضاحت میں مہی بردتی ہے۔ تو جواب مانا ہیں۔ اس یات کی وضاحت سے مہی بردتی ہے۔

میں نے اخبار دوستوں کی طرف بدھا دیا۔ مفتی نے نی وی بند کردیا ادر اخبار پر جمک کیا۔ سرتی بھی کھنگ کر ساتھ آبیٹے تے اور ہم افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مضمرات پرکافی دیریات کرتے رہے۔

دوسرے دن میم کین پنچاتو پہلے اشوک نے کاؤئٹر پر پکڑلیا۔'' ندیم بھائی اخبار پڑھا؟ یہ کیا ماجراہے؟'' دو محد بھی میں اور مار مسلمہ میں کا کہ سے میں کا کہ سے

'' جھے بھی اخبار ہے معلوم ہوا۔ اشوک بھائی ، یہ دیک بھی بہت خراب حرکتیں کرتے ہیں۔''

''ان ویسیوں کے چکر میں انڈیا کوتو ﷺ میں مت لاؤ۔''وہ منت کر کے بولا حالانکہاس نے کس کے جھے کو لگائی تقی

مل يهال سے فرار ہوا تو ين نے جمعے بكو ليا۔ كہنے كى۔" آپ ان لوگوں كوجائے ہيں؟"

میں نے سوچا کہ یہ کام کی بات بھی نہیں جھتی مگراب فرفر بولتی ہوئی اپنی بات مجھ تک پہنچار ہی ہے۔ میرا دل جا ہا کہ اس کی ناک کو پکڑ کر سیدھا کر دوں مگر میں نے انتہائی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔"ان دنوں میں اپنے خلاوہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔"ان دنوں میں اپنے خلاوہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا۔"ان دنوں میں اپنے اسکو بھی بجول جا تا

آ مے بڑھ کردیکھا تو کسی نے سرجی کو گھیرا ہوا تھا اور کسی سے شہباز تو تڑاخ کررہا تھا۔

ں سے ہجار رہاں رہاں۔ سرجی کسی ہے کہدرہے تھے۔'' میں قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ابھی ایک ماہ پہلے آیا ہوں۔میرا تو ابھی کسی پاکستانی سے تعارف بھی ٹبیں ہوا۔''

شبباز کے تموں سے پھنکارین نکل ربی تھیں اور وہ

بعد بیدی واقعی ایک دوست کی طرح برتا ؤکرنے لگا تھا اور جمیل ہمیشہ بی کڑھتار ہتا تھا۔ ۔

یمال کا قانون بہت بخت ہے۔ فاص کر جاب پر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو اس کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے کینیڈا چارٹر میں اپنے حقوق رٹ لیس اور بینہ بھولیس کہ آپ کے اپنے فرائفش کیا ہیں اور ایسا نہ ہو کہ لینے کے دیئے پڑجا میں اور وہ بھی بہت زیادہ۔

، باب ختم ہوئی تو کرنام نے وہی اخبار مجھے تھا دیا جس کو وہ بورا دن جا شار ہا تھا۔ وہ بولا۔"اس میں کسی پاکستانی فیلی کی ایک اہم خبرہے۔"

میں اپارٹمنٹ پہنچا تو مفتی جوشو چھوڑ کر گیا تھا اب دوبارہ اس میں غرق تھا۔ سرتی دور بیٹے بغیر پلکیں جمیکائے ٹی وی ٹی کھوئے ہوئے تتے اور شہباز اندر کمرے میں سونے کی کوشش میں ہلکان ہور ہا تھا۔ میں کیڑے تبدیل کر کے آیا۔ اخبار کھولا تو سرورق پرایک بھیا تک خبر جلی سرخیوں میں گی تی۔

ایک پاکتانی کی آٹھ سالہ بٹی تھی۔ پکی کی ماں کا
انتقال ہوا تو باپ نے دوسری شادی کر لی اور ایک قبر پکی پر
انتقال ہوا تو باپ نے دوسری شادی کر لی اور ایک قبر پکی ہے
اثر آیا۔وہ ماں کے ظلم کا نشانہ نی تو یاپ بھی اپنی تکی بی ہے
بیروا رہنے لگا۔ ایک دن بٹی کی کسی حرکت براے پہلے
باپ نے بیٹیا اور پھر دوسو تیلی ماں کے ہتھے چڑھ تی ۔ باتھ
دوم بیں اپنی جان سے ہاتھ دھوجی ۔ ان در عموں نے سوچا
وہ وہیں اپنی جان سے ہاتھ دھوجی ۔ ان در عموں نے سوچا
دہوں بیں آپی جان ہے ہاتھ اور کمروہ منصوب ان کے کر یہ
ذہوں بیں آپا۔ پہلے اس کی لاش کے کلوے کو سے کے اور
پھرایک تھلے بیں بندگر کے ، اوشار یولیک کے کنارے رات
کے اند جرے بیں فن کرآئے۔

اڑکی اسکول سے غیر حاضر ہوئی تو میچرنے محرفون کیا۔ عورت نے کہا۔ " بیکی بھارہ۔"

تیجرنے دودن بعد پھرفون کیا تو بھی جواب ملا۔ پھر دن بعداس نے خوف کے مارے فون بی نداخیایا تو فیچرکو شک پڑااوراس نے پولیس میں اطلاع کردی۔ پولیس نے ای دن اصل کہانی اگلوالی۔ بات پولیس سے پھیل کرمیڈیا پر آگی۔ ایک تو بچی مبیانہ طریقے سے قبل ہوئی اور ساتھ پاکستان بھی اس خبر کی وجہ سے حبہ سرخیوں کی زینت بن کیا۔ اس سے پہلے لا ہور کا ایک بھیڑیا جادید اقبال بھی خبردں میں رہا تھا، جس نے سوبچوں کوئی کیا تھااورا عمراف

WPAKETETY CONTRACTOR

والی فیکٹری ہے تو آپ این Resume ش Making Capsule کو بولڈ کروس کے اور ساتھ بولڈ فانٹ میں ان مشینوں کے نام لکھودیں مے جن پر آپ نے کام کیا ہوا ہے۔ پڑھنے والے مجھ جائیں گے کہ س كياكها جا جا بها مول\_

ہم مختلف کمپیوٹر پر بیٹھے اسے Resume کا ڈرانٹ تیار کردہے تھے۔ ہرایک دوسرے کی کانی کرنا جاہ رباتها اوردوسرااس بات كايرامناتا اور كحدور بعددوسراجي پہلے کے کمپیوٹر میں جما تھے لگا۔ سر جی کورے سے مررب تھے۔ مجھے مکڑ کرایے کمپوڑ کے سامنے بھا دیا۔ اويراينانام اورفون نمبرتها بحرتعليم اورينج ايكسن وايذالكها تھااورآ مے کہانی حتم میں نے کہا۔ ' میکوتو اور نکسیں کہ آپ کہاں اور کیا کیا کرتے رے؟"

ذراع شرمنده ہوئے اور بولے۔"وایڈاش ایک اللسين كياكرتا ب؟ كي يس بل جلك بى مارتا بيدي

يس في ان سے يو چھا۔ " كھ دُيم وغيره تو بنوايا

دونبيل، ايك آدم نهر كهدوائي تمي اور وه مجي مردورول نےمشینول سے محودی تھیں۔" " محرانی تو کی ہوگی؟"

" حتم ہے بہت کری ہوتی تھی ، میں تو کمر آ کرا ہے ى ميسوجا تا تقار"

"تواٹھ کرکیا کرتے تھے؟"

"تمہاری بھانی کو جگا تاتمیں تھا اورخود ہی کھانا بنانے

تو پھر یمی لکھ دو کہ میں احیما کھا نا بنالیتا ہوں \_ میں پکھ مجمنجلا ساميا تفا\_وہ تذبذب ميں پہلے مجھ درسوچے رہے اور پھر مايوى مي كرتے علے محك كداب وہ اس مي كيا

میں نے فار ما انڈسٹری میں بھی کام کیا ہوا تھا اور پھر کلاس کے بریکیکل بھی کروا تا تھا۔ای طرح جومعینیں اور انسرومن میں نے استعال کیے تھے وہ لکھ ڈالے۔ اس کے علاوہ باہر کے جریدول میں میرے کچے مضامین بھی جھیے تھے،ان کے حوالے بھی دیے اور ہاتی بہت سانچ جموث بھی اس مس وال ديا\_

شہباز فرط انبساط ہے اپنے Resume کود کھے

ہر لکدے کیں۔" مجصے خدشہ تھا کہ الزبھ اس برکوئی بات نہ شروع کر وے مرخدا کا کرم ہوا کہ اس نے وی کہنا شروع کیا جوآج وه کینے آن می - نسرین میرے ساتھ آئیمی تو میں بدک رہا تھا کہ کہیں یہ بھی میری ان مجرموں سے رشتے واری نہ ہو چھتا شروع كرد م مروه طاعمت سے يولى۔ "كيا آج بھى يہاں ے جاب پر جانا ہے؟ "ميرى آج جاب يس مى مى نے نہیں مسر بلایاتو کہنے گی۔" کیا ہم آج اکٹے کافی لی سکتے

ارانی رضا ہے وفائی میں کیدر ہا تھا۔ میرے ماے دے

شرائے یو چھا۔" بہاں یا کہیں یا ہر کا کہدری ہو؟" جنے لی اور کہا۔ " با ہر لہیں بیٹ کر قیس کے کیونکہ آج بينے كى اسكول سے مجھنى ہے اور مجھے اسے لينے اسكول مجى

بجعي بملاكيا اعتراض موسكما تفاعمراي دوران شهباز کسی مست ممینے کی مانند مجھے محور رہا تھا اور سرجی بھی ہمیں و يو كرش ادب تق- يس في بال يس مربلا ديا-اب جح ان دونوں سے جان چھڑائی گی۔جوان دنوں میری توہیں -221

آج ہارے Resume ہوائے گئے۔سپ ے کہا گیا کہ آپ اینے طور پرخود ڈرانٹ کریں اور پھر باری باری الزبتدان کی میح کرے کی۔اس نے کہا تھا کہ جو آپ کی تعلیم و تجربہ ہے، کوئی اور قابلیت ہے وہ اس میں شامل کریں اور اگرآپ کی ایسوی ایش کے ساتھ بڑے میں وہ آپ کا قابل توجہ نقطہ ہو گا اگر آپ نے کوئی کام رضا كارانه طور يركيا بي واس كوضرور بيان كرس

مجھے بیمعلوم ہوا کہ یہاں پر Skills Soft زیارہ نابے جاتے ہیں اور Skills Hard جیسے تعلیم اور تجربه، وه بعد من و ملحت بن بنه باپ کا نام اور نه تاریخ پدائش ہو چی جاتی ہےاورنہ بیلکمنا ہوتا ہے کہ منف کون ی ہے۔اگر ماسٹر کی ڈ کری لی ہے تو صرف وہی لکھیں گے۔ بیہ حمیں کہ کہاں سے حاصل کی اور کب؟ یہ بھی میس کہ میٹرک کے بعد کی ڈگریاں گنوا ناشروع کرویں۔ ہاں اینے تجریے کو ذراهل كربيان كري يرابيانبين كه صفح بي بحروين \_

کھ Words Stress ہوتے ہیں جن کو بولڈ فانٹ میں تکھا جاتا ہے تا کہ ویکھنے والے کی نظراس پر پڑے اوروہ وہیں رک جائے۔مثال کےطور پرکوئی کیسول بنانے

مابىنامەسرگزشت

جم كافى بناد بے ملے كرس كى تے بيرے كان شي مر كوئى كى \_" آج دونت بيس بيس؟" شيں نے كہا \_" آج كى امداد فيس آئى محر آج الموسات آئے بيں \_"

فوراْچ مک پڑے۔" کہاں ہیں؟" اشوک کے آس پاس کھے ایکر تھے جن پر کھے ملبوسات لنگ رہے تھے۔ یہ کی ادارے نے تارکین وطن کے لیے امداد کے طور پر بھیجے تھے۔

ہم دونوں وہاں پنچ۔شہباز پہلے ہے موجود تھا۔ شہباز کیاسب ہی موجود تھے۔ نے فیک کے لبوسات کچے ایکروں پراور بہت ہے سب کے ہاتھوں میں تھے۔سرجی دور سے کف افسوس ال رہے تھے۔ "ہم لیٹ ہو گھے۔ نیا اسٹاک تھا،ختم بھی ہوگیا۔"

قریب بینے، جانجا، النابلناتو سب بی زناند البوسات سے۔ اسکرٹس، شریس، جیکش اور بھی بہت کچھ تھا۔ سرجی نے اسکرٹ اٹھائی، ہرزاویے سے پر کھا، پھر پچھ دیرسوچے رہائی شن ایک دوبارس بلایا اور والپس لٹکا دیا۔ شہباز کسی زناند لباس کومرداند لباس میں بدلنے کا سوچ رہا تھا۔ سرجی اب قارع ہو کرشہباز پر تظرر کھے ہوئے تھے۔

"بيزناندكوث ب، تم يصحيم كوتو مرداند مى تيل آئے گا۔" مرتى نے جوث كى۔

شبباز کے اعمد کا حیوان جاگ افعا۔ تیوری پڑھا کر بولا۔''اگر مردانہ لباس ہوتا تو پہیں پکن کرد کھلا ویتا۔'' ''غماق میں کہدر ہا ہوں، برانہیں منا تا محرفتہیں کی سانڈ کا کوٹ ہی چڑھا تا پڑےگا۔''

شبباز کہاں چپ دہنے والاتھا۔ " بجھے ما نڈ کا تو مجھوٹا پڑے گا مرآپ کو بیزنانہ اسکرٹ بھی بواپڑ جائے گا۔ " سرتی شکایت کرنے گئے۔ " ویکھا عدیم بھائی! بیمیرا نداق اڑار ہاہے۔ "

یں اُن کی نو تک جموک ہے محطوظ ہور ہاتھا کہ نسرین آگئے۔ میں نے کہا۔'' بیسب مورتوں کے لباس ہیں۔ تم بھی کچھے لےلو۔''

وہ کہنے گی۔'' میں نے کون ساکسی کے ساتھ اسکرٹس پہن کرڈیٹ پر جانا ہے؟''

میں نے اس پر نہایت ہی دائش مندی سے سر ہلایا۔ پھراس نے کنفرم کیا۔'' آج کافی ہے تو جارہے ہیں؟'' میں نے آس پاس دیکھا کہ کہیں وہ دونوں س تو نہیں و کوکرمسکراریا تھا۔ نسرین الجھی الجھی کی بیٹی رہی۔ رضا کو کوئی پروا نہ تھی کہ آس پاس کیا چل رہا ہے اور وہ ہمیشہ کی طرح تھکنے کے چکر جس تھا۔ بن نے اس کوزندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ مارک اپنے کام جس کھویا ہوا تھا اور آئلسیں کمپیوٹر کی اسکرین برجی ہوئی تھیں۔

دراصل میں نے یہ توٹ کرلیا تھا چندایک کے علاوہ
بہت سے ایسے تھے جن کے پاس کوئی بڑی بڑی ڈ کر یاں اور
تجربہ ہو۔ بیشتر تو سائی یا کسی اور وجہ سے یہاں پناہ لیے
ہوئے تھے۔ بہت کم اپنے پیٹے اور تجرب کی بنیاد پر یہاں
آئے تھے۔ وہ سب یہ کورس اس لیے کررہ ہے تھے کہ حکومت
کا دباؤ تھا کہ آپ کوئی جاب ڈھونڈیں یا ایسا کوئی کورس
کریں جس سے آپ کوبا آسانی جاب ال جائے اورائی لیے
دوہ اس کورس میں ہمارے کلاس فیلو بن مجے۔ رضا ان میں
نمایاں تھا اگر وہ اس کورس میں شامل نہ ہوتے تو ان کی حکومتی
المدادرک کئی تھی۔

ہم سب نے اپنے Resume کے ڈرافٹ الز بڑھ کے دریار بیں جمع کروائے۔وہ بغوران کا جائزہ لینے گی اور ہم کائی پر یک کے بہانے وہاں سے کھسک لیے۔ ہمارے تھسکتے سے پہلے اس نے اعلان کردیا کہ آ دھ کھنٹے بیس کی لا فرم کا کوئی بڑاوکیل آج اور ایکے دودن ہمیں ہمارے حقوق اور فرائفن پر پیچردےگا۔

شہباز سر جعنک کر بولا۔ 'آیک اور سیایا۔' گرسر جعنک کر بولا۔' 'ہم نے یہاں کوئی الکیش تو نہیں لڑ ٹا کہ سارا سیاسی نظام ، اخبارات اور ان کا رجحان پڑھتے پھریں اور پھر یہاں کا آسمن بھی رغیس۔''

اتے میں سرتی بھی تھوستے تھماتے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا نقطانیش کیا۔''کیا ہمارے سیاست دان پاکستان کے آئین کو جانتے ہیں؟ تو ہم کول یہاں کے آئین کی شقیس یادکریں ''

دراصل ہم سب یہاں کینیڈااس چکر ہیں آتے تھے
کہ یہاں کوئی کمپنی ہمیں اپنی گاڑی ہیں لے کرسیدھااپنے
کسی دفتر ہیں بٹھا دے گی گر جب یہاں کینیڈا کاسٹم بتایا
جانے لگا تو چھ حضرات ماہیں ہونا شروع ہو گئے تھے۔
یہاں انہیں اپنے وقت کے ضائع ہونے کا احساس ہور ہاتھا
گر ہیں اے ایسانہیں لے رہا تھا۔ کینیڈا ہیں مستقل رہنے
گر ہیں اے ایسانہیں لے رہا تھا۔ کینیڈا ہیں مستقل رہنے
کے لیے یہاں کی ہر خجر پر نظر رکھنا ضروری تھا اور ہیں اس کی
افا دیت بھتا تھا۔

ماسنامه سرگزشت

رے اور چرا ثبات میں سربلا ویا۔ بچے معلوم تھا کدا کروہ وونوں مین لیتے تو ہزار معنی تکالتے اور مجھ سے ہزار وضاحتين ماتكتے۔

ہم سب بال مرے میں بیٹے تھے۔ ایک لافرم کا وكيل اعدر كهتا جلاآيا۔ الربقدنے جب بدى كرم جوشى سے ہاتھ طایا تو شہباز نے میرے کان کے قریب می کر کہا۔ ' ہے بہت براسایا لگتا ہے، ویل کیاا ہے ہوتے ہیں؟"

اس نے نہ کالا کوٹ بہنا تھا اور نہ کوئی رسی کہاس زیب تن کیا ہوا تھا۔ کیلی جین کے اوپر ایک بوسیدہ ی جری جر حالی تھی۔ بقول سر جی اس کی شکل جیمر بانڈ کے مشہور كردار شان كوزى سے منتى ہے۔ ميس نے غور كيا تو وہى جهامت مضبوط جم اوروی چرے کا نقشہ تھا۔ سرمجی ویسے ى تعاجهاں اى كى طرح كم كم بال يتع كرخاصا خوش گفتار لك ربا قا-اس كا اعمازه يول مواكد الزيت بهت ب تنطقی ہے یا تیں کر دیا تھا اور بات بات پراس کا قبقبہ میں ولكاويتا

شهاز كين لكا-"سوفيصد، بدالربته يرتفرك جماز ربا ہے۔ بیرقا نون دان بیس کوئی کارچورہے۔

وراصل شہاز نسرین کے آئے سے پہلے میرے ساتھ والی کری سنجال چکا تھا۔جس کوہم کارچور کہدرہے تے اس نے جب ہم سے بات شروع کا تو م از کم میں اپنا كدسكا مول كه بعنا ميري مجه ش آيا تما او ايك ايك لفظ ميرے دل و د ماغ ميں بيٹھتا چلا حميا۔ ہمارے اتنے حقوق مجى موسكتة بين؟ بيش سويج بحى نبيل سكنا تعا- يهال قانون ہاوراس ممل درآ مرجی ہوتا ہے۔اس نے ایک ایک کر کے ہوارے حقوق بتانا شروع کیے اور ساتھ بی ریجی سمجاتا کیا کہ کہیں بھی آپ کے ان حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے واس اس تمبر رصرف کال کردیں۔ آپ جاب پر ہیں یا کسی اسٹور پرشا چک کررہے ہیں یا کہیں سفر کررہے ہیں تو آب كے حقوق كوكى غصب تبيل كرسكا اور كرتا ہے تو آب في عرابلكرنا ب- مسبين الكاك بات كود ماغ من بنهار ب تقر

جب میں نے پہلاموبائل فون لیا تو سمینی کا پیکیج مجھے احمانه لكابين فحون سميت ابنا ليكيج ختم كروان كاكبالو اتہوں نے فون واپس لینے ہے اٹکار کرویا۔ میں نے تر لے کیے مروہ تس سے مس نہ ہوئے۔ووڈ یا نین مال میں ان کا دفتر تھا۔ میں نے کئی چکر لگائے محروہ کہتے تھے کہ ہم دوسو

والرری بیک فیس لیس کے پیس نے کھر آ کروائزی تکالی اوراس میں درج کین کے ای میچرکا دیا ہواایک تمبر نکالا اور فون کر کے اپنی شکایت درج کروا دی۔ ٹھیک دو دن بعدای كميني والول كالمحرفون آياكه بم آب كودوسود الركاچيك بيج رے ہیں اور ساتھ ایک بری اسٹیب باس بھی بھیج رے ہیں۔آپ کوزھت کرنے گی ضرورت نہیں اورآپ اینافون اس میں ڈال کر کسی زو کی ڈاک خانے میں دے دیں۔

ایک بارحلال اسٹورے گوشت لایا۔ کمر آ کر بیوی نے کہا کہ اس میں سے تو آرہی ہے۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ بھی یا کتائی تھا اور کھری کھری سنانے لگا۔ میں نے صرف اتناكبا كه فودُ انسكِيْرُ كويْس الجمي فون كرِيّا مول، بيرن كر ایک کمے کووہ سکتے میں آیا۔ پھر اس کا لہجہ کمی تیجے ہوئے ادا کار کی طرح تبدیل ہوگیا۔ کہنے لگا کہ آب اس گوشت کو ابھی پینک ویں اور میں تازہ کوشت کی او کے کے ہاتھ آب کے مرججواتا ہوں۔ لڑکا آیا تو میں نے سلے والا موشت اس مے حوالے کر کے تازہ کوشت پکڑلیا۔

پیدل مطنے والے کے جتنے حقوق ہیں کہ بھی دل کرتا بكريرابس يطاق كازى ساتركر بدل چلنا شروع کردوں۔ایک پیدل اٹسان بوری سڑک کی ٹریفک روک کر خلا موارود کراس کرد یا موتا ہے۔ اگر پیدل علمی ہے بھی فث ياته عن يجرك برار آئة جلى ريك رك جاتى ہے۔ کی ایک توفف یا تھ پر کھڑے ہوتے ہیں اور اچا تک ابنا یاوں سوک پررک وسے ہیں۔ بریکیں جرج اتی ہیں اوروه دوباره فث ياته برآجات إلى-

لوگ بھر این حوق کے نام پر ناجائز فائدہ مجی اٹھاتے ہیں۔ کسی فارمین میں جا کر منیلفوں کی علاقی کیلتے میں۔ اگر کوئی ڈرگ زائد میعاد کی البیس ال جائے اور وہ کاؤئٹر ہے بھی نکال لیں تو وہ اسے بھاری قیت میں کیش كرواتے ہيں۔ايك جانے والے سے كام كرتے تھے۔زايد میعادی ڈرگ افھائی۔ دعا کرتے رہے کہ کیشیئر اس کو چیک شرك لے۔ اگر تكال لائے تو اسكلے دن فار يسى يرشور كرديا۔ ان سے وہیں گفٹ کارڈ کیے اور واپس مطلقے ہے۔

بات موری می آج کین کے لیٹھر کی جس نے مجھے بہت آگا ہی دی۔ میں شکر گزار تھا کین کا کہ انہوں نے مجھے كيا، سب كو چيتا بنا ديا تھا۔ كى تتم كى زيادتى محسوس كى تو جمیث بڑے۔اسے حقوق سے آگاہی نے دوسروں کا جینا حرام کردیا۔دلی دکا عمار گوروں کے آ مے مؤدب موجاتے

ملينامه سرگزشت

ہں مرجب کہیں کسی دلی گا کے سے بالا پڑا تو اسے حراج کو کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں مگر جب کسی نے قانون کی دھمکی دے دی تو بھی ہلی بن جاتے ہیں۔

آج کالکچرختم ہواتو میری یہ پریشانی شروع ہوگئی کہ نسرین کے ساتھ کافی پینے تو چلا جاؤں گا تحربات کیا کروں گا یا تو میں بور ہوں گایا پھر وہ تحرکتا تھا کہیں دونوں اکتا نہ جا کیں۔

ہ ہارے شان کوئری کا لیکوختم ہواتو سب ایک ایک کر ایس ایک ایک کے باہر جانے گئے۔ ہیں اشوک کے پاس کھڑا شیشوں کے پار سلسل کرتی پرف کود کھر ہاتھا۔ ہر چیز نے ایک سفید چا در کی اوڑھ لی کا در صند لا اور پڑکیف منظرول و د ماغ پر حاوی تھا کر صرف اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک آپ شیشوں کے پیچے اے د کھتے چلے جا کیں۔اس منظر میں گھٹا ایسے تی ہے کہ جسے بحراوقیانوں کے گہرے نیلے پانی دور ایسے تی ہے کہ جسے بحراوقیانوں کے گہرے نیلے پانی دور کے شاندار نظارہ تخلیق کرتے ہیں گر آپ ان کے اندر کھر کے اندر کھران کی کے لیے بیتا ہوری ہوتی ہیں۔

سرتی اور شہباز بھی ساتھ آگڑے ہوئے۔ یہ منظر
اور فضا میں برف کے تیرتے قرات اور ساتھ چاتی ہواؤں کے
جھڑ، ان سب نے ال کرایک جاووئی نظارہ ہمارے ساتھ
پھیلا دیا تھا۔ سرتی مدہوش تھے اور شہباز اپنے آپ کواور
ساتھ ساتھ کینیڈ اکوئی رہا تھا۔ اس پر بھی کوئی منظر الرشہ
کرسکا تھا۔ نہ وہ آسان کود کھتا اور نہ افنی پرکوئی نظر ڈ الا۔ وہ
ہیشہ ناک کی سیدھ میں دیکتا ہوا چان، دیکتا ہوائیں بلکہ
سوچتا ہوا چان تھا۔ سرتی بس برف کو جھیاں ڈ النے کے لیے
سوچتا ہوا چان تھا۔ سرتی بس برف کو جھیاں ڈ النے کے لیے
ہوری ہو۔ میں نے ان لوگوں پر سے توجہ بٹا کر نسرین کی
طرف دیکھا۔

نسرین کاؤ عرے ذرا بث کر کھڑی تھی۔ میں نے اینے دونوں ساتھیوں سے کہا۔" آپ لوگ اپار منث جائیں ، مجھے کچھ چیزیں لئی ہیں۔ میں پرائس چاپ سے گردسری کرے پہنے جاؤں گا۔"

سرجی پہلے متنجب ہوئے اور پھر جھڑے پر آمادہ ہو گئے۔ تیز کیج میں بولے۔''ہم بھی جائیں گے۔اس دل کھا دینے والے موسم کا صرف آپ ہی مزے لیں،نیس بیہ نبیس ہوسکتا؟''

شهباز چ میں بولا۔'' میں تو ایار نمنٹ جار ہا ہوں۔ بیر

موسم اور منظرآپ دونوں کو مبارک ہوں۔ " پھر سرجی سے کہا۔" آج بہت برف پڑی ہے، چل کر سنو مین مناتے ہیں۔"

سرجی کچوخورد فکر کرنے گے اور جلد بی حتی فیطے تک پہنچ گئے۔ میرے ساتھ کروسری سے زیادہ ان کی رغبت سنو مین بنانے میں تھی۔ وہ دونوں سیڑھیوں پر ایک دوسرے کو میسلن سے بچاتے اور بحث کرتے ہوئے چلے مجے۔

وہ گے تو نسرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچے فروس ہور ہا
تھا گراس کے چہرے پر طمانیت تھی۔ ہم ہاہر نکلے تو سرد
ہواؤں نے جھے ایک دم شنڈا کردیا۔ایا گا جے کی نے اشا
کرڈیپ فریزر میں ڈال دیا ہو۔ نسرین نے نیلے رنگ کی سنو
جیکٹ پہن رکھی تھی اور اس کی کرم ٹوئی میں اپنا سرچھیایا ہوا
تھا۔ وہ میرا بیار نہ تھی گراس کی نیلوں آ تھوں کے آگے
جیکٹ کا نیلا رنگ ہے سن ہوکردہ کیا تھا۔ سے جیوں پر پڑی
برف میں میرے سیفٹی شوز چپ کے تنے۔ ہم اندازے
برف میں میرے اپنو کو پکڑلیا۔اس کی زرا سالؤ کھڑایا تو اس
تے میرے ہا تھی یاز وکو پکڑلیا۔اس کی خاوو کی چیڑی
نے بانہوں میں مجرلیا۔ ہر موے تن میں سنے جاوو کی چیڑی
نے بانہوں میں مجرلیا۔ ہر موے تن میں سنے کا تھرکوزی سے بنا
میں نے خود پر تا ہو یائے کے لیے اس کے ہاتھ کوئری سے بنا
میں نے خود پر تا ہو یائے کے لیے اس کے ہاتھ کوئری سے بنا
میں نے خود پر تا ہو یائے کے لیے اس کے ہاتھ کوئری سے بنا
دیا اور سرچھ کائے نے تھے انر نے لگا۔

ہم ہم ہیں جی ہیٹھے تو دونوں خاموش تھے، جیسے کوئی ڈاکا ڈالنے جارہے ہوں۔ وہ میرے ساتھ جڑ کر چیٹی تھی اور شن نسوائی کس سے بھٹلنے لگا تھا۔ ہم ایک اسٹاپ پراترے۔ وہ میراہاتھ بکڑ کرایک کانی ہاؤس کے اندر لے گئی۔

دونوں برف سے ڈھک چکے تھے۔ دروازے کے ساتھ ہم نے اپنی اپنی برف جماڑیں اور اعدایک آسودہ ماتھ ہم نے اپنی اپنی برف جماڑیں اور اعدایک آسودہ باحل ہیں داخل ہوئے۔ ایک درمیانے سائز کا بال تھا، جس ش دیواروں کے ساتھ میز کرسیاں گئی تھیں۔ گاڈ ٹر بال کے آخر میں تھا، جس کے پیچھے دولڑکیاں کائی بناری تھیں۔ ہم شروع تھیں۔ ہم شروع کے ساتھ رکھی کرسیوں پر آسنے سامنے بیٹھ گئے۔ کی میز کے ساتھ رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں کی میز کے ساتھ رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں کی میز کے ساتھ رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔

میں کسی محور کیفیت میں آجکا تھا۔ پہلے اپ آپ کو اعدرے واعظ وقصیحت کرنے کی کوشش کی مگر پھراس عمل لا حاصل کورک کردیا۔ کافی جھے اچھی نہ گئی تھی مگر آج میں و نیلا کافی کا آرڈر بخوشی دے رہا تھا۔ اس نے بھی اس کا آرڈر دے دیا۔ پچھے دیم خاموش جیشے رہے۔ پھر وہ خود بول

ماسنام سرگزشت

کروں؟ ایک ایک ایک از کی جس کا ایک بیٹا ہی ہو، وہ کس طرح
این زندگی کی رائے پر لگائے۔ بیل اگر کہیں شادی کرنی
ہوں تو بیٹے کو کھودوں کی اورا کر کوئی ساتھی جلائی ہیں کرتی تو

ہیں کمزور نہ پڑجاؤں۔ بیانہ جھتا کہ جھے کی مرد کی جلائی
ہے۔ جھے تو کسی سہارے اور رہنما کی ضرورت ہے جو جھے
بتا سکے کہ بیل اب کیا کروں۔ اگرتم یہ جھتے ہو کہ بیل تم پر
مرشی ہوں تو یہ تباری بھول ہے اور بیری بی خطا ہوگی کہ
بیل نے تبارے بارے بیل جو اندازے لگائے وہ فلا
سے دیں بہاں تھا ہوں۔ جھے کی ایسے دوست کی ضرورت
ہے جو جھے بھی بھارولا سہ دے سکے۔ کم از کم بیرتو کہ سکے
کے گرنہ کروسی تھیک ہوجائے گا۔ بیل ہول تال کے ایک کے کہ سکے
کے گرنہ کروسی تھیک ہوجائے گا۔ بیل ہول تال کے کہ سکے
کے گرنہ کروسی تھیک ہوجائے گا۔ بیل ہول تال کے کہ سکے

کہتے وہ روہائی ہوئی۔

میں تھیجت آمیزا نداز میں سب کہدہاتھا کہ میری نظر پڑی۔ کچھ آنسواس کی نیلی آنکھوں سے نکل کر بہنے گئے تھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ جواب میز پر پڑے تھے، ان کوتھام لیا تو اس کی ایک بھی کی نگلی اور میں بھی اندر سے آبدیدہ ہوگیا۔ دکھ کی ایک تیزلبر مجھے جھنجوڑنے گئی۔ مجھ سے میٹھانہ کیا اور میں واپسی کے لیے کھڑا ہوگیا۔

جب ہم کافی ہاؤس سے نکل رہے تھے تو اس کے چیرے کا کرب حتم ہو چکا تھا۔

والی پر میں گروسری کے لیے نہیں رکا اور سیدھا اپار شنٹ چلا آیا۔اس وجی کیفیت میں سودا سلف کا بوجھ افعانا بھی بہت بڑا بوجھ لگتا۔

والى ايار منث آيا تو مجهے كوئى موش ند تھا كەسفيد

پڑی۔''ش نے تہارا Resume ویکھا ہے اورش آج پختہ یفین سے کہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے تہیں جاب کے گ۔'' اس نے اپنی بات جاری رکھی۔'' اگر یہ تجربہ اور تعلیم اور ساتھ یہ خود اعمادی میرے پاس ہوتی تو میں آج حکومت کے وظیفے پرنہ پڑی ہوتی۔''

خود اعمادی کے لفظ پر میں چونک پڑا۔" کیا تم جھ میں خوداعمادی دیکھتی ہو؟"

یں مودا حمادی و ہے۔'' میں نے سوال کیا تو کہنے گئی۔'' ہاں، بہت ہے۔'' میں نے سوچا کہ شکر ہے ہیے جھے ایک ماہ پہلے نہیں ملی تھی۔ان دنوں میری حالت جوتھی وہ میں جانتا تھا۔ سیکیورٹی

می ان دنوں میری حالت جومی وہ میں جانتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کی جاب اور فراغت سے نجات پانے کے بعد میں کچھ بہتر اور سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ

اس سے اپنے ابتدائی دنوں کی حالت زار بیان کروں۔
شی اس کے بارے میں بوچھتا رہا اور وہ میرے
بارے میں۔اشخ میں ایک لڑکی نے کافی کے دوگ ہماری
میز پرد کھ دیا اور پھر ہم جماپ اثرائی کافی سے لطف اندوز
ہونے گئے۔وہ بوچھنے گئی۔ '' تمہاری فیملی آجائے گی تو کیا
پھر بھی تم جھے ملنا جا ہو گے؟''

من کی پرنظم میں جمائے کھے دیرسوچتار ہااور وہ میری جانب ہی دیکے دی ہی نے اپنے آپ سے بہت سے سوالات کے۔کیا ہے مکن ہے کہ میں اس سے چیپ کر طول اور بہتو بالکل ہی ناممکن ہے کہ بیری کی اجازت سے اس سے طول۔ میں نے اپنے آپ کوٹٹو لا اور پھرسوچ و بچار کے بعد کہا۔ ''تم بتاؤ کیا ہے مکن ہوگا؟''

وہ ذرا سامسرائی اور ہوئی۔ "میرے خیال ہی الہدارے لیے بیمکن میں ہوگا اور جھے تہارا جواب ہی اچھا لگا۔" پھر کہنے گی۔ "ایبائیس ہے کہ ش تم سے بار کرنے گی ہوں اور یہ کی آبیں کرتے اگر تہیں پیار ہو اللہ ہوں کہ تم بھی نیس کرتے اگر تہیں پیار ہوت ہو جو تا تو پھرائی کی کو بھی نی ہیں نہ لاتے اور یہ پیار ہجت میں نہ لاتے اور یہ پیار ہجت کرب کے دور ہے گزرر ہے ہوتے ہیں اور جھے یقین تھا کرب کے دور ہے گزرر ہے ہوتے ہیں اور جھے یقین تھا جوان عورت ہوں ،خوبصورت بھی ہوں شاید۔ اور قلر فی کرتے والے مردول کی آ کھ سے انہیں پیچان لیتی ہوں۔ کرنے والے مردول کی آ کھ سے انہیں پیچان لیتی ہوں۔ کھے اگر کوئی وقتی رشتہ بنانا ہوتا تو تم سے بہتر اور خرج کے کھے گئی گرسکو کہ اب میں زعر کی کے اس موڑ پر کیا گھے کہ گھ گائیڈ کر سکو کہ اب میں زعر کی کے اس موڑ پر کیا جھے کچھ گائیڈ کر سکو کہ اب میں زعر کی کے اس موڑ پر کیا

مابىنامەسىكرىت PA (147) (127) دسمبر 2016ء

نے جائے بنا کر نگول ہیں ڈالی ہوئی تھی۔سنو ٹین کے قصے نے انہیں گروسری بھلا دی تھی اور میں ان کے متوقع سوالوں پرجھوٹ بولنے سے ڈکا گیا۔

منتی نے مجھ سے کہا۔ "تہارے لیے ایک خرر

میں کھسک کر قریب ہو گیا اور سربی تو بہت ہی قریب ہو گئے۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگا۔ اس کی کمپنی ہیموسال (Haemosal) میں ٹیکنا لوجسٹ کی جاب آئی ہے اور کام بھی وہی ہے جوتم پڑھاتے رہے ہواور تمہیں اس کا تجریب بھی ہے۔

مفتی کہنے لگا۔" پہلے توتم اپنا Resume بناؤ۔ ٹس اسے چیک کروں گا۔"

میرے پاس ایک ہفتہ تھا۔ ای دوران مفتی نے اپنی فیکٹری کے اعدر کا سارا منظر نامہ کھنے کر بچھے بتانا تھا اور ہر قسم کی مشین کے متعلق بچھے آگانی و بی تتھے اور وہ خصوصی لباس بھی اپار ٹمنٹ میں لے آنا تھا کہ کس طرح انہیں پہنا جاتا ہے۔ شہباز سے بھی کہا۔ ''تم بھی اپنا Resume تیار کرو گرایک لفظ بھی ایک دوسرے کی کانی نہو۔''

الزبتد كى اب تك كى ثرينك كے حماب سے سب بہلے بيجھے بيموسال كى ويب سائٹ برجا كراس كمپنى كے بارے من بارے من محل معلومات الشمى كرنى تغين ۔ وہ كيا بناتے ہيں، وہاں كام كرنے والے كہاں كہاں سے ہيں۔ ان كا كار پوریث فحر كيا ہے اور وہ اپنے وركروں ميں كيا كيا خوبياں و كينا جائے ہيں۔ ہر جھے يہ سب خوبياں اپنے اندر پيدا كرنى تغين يا بيان كرنى تغين جووہ بنار ہے تھاس

برف نے پہل کرکیا کیا مناظر تخلیق کیے ہیں اور ندیش کہیں آس پاس و کیور ہاتھا۔ جس اپنے اندر جما تک رہا تھا اور اللہ کا مشرکز ارتھا کہ میری زبان سے کوئی غلا الفاظ میں لکلے جو میری جنگ کا سبب بنتے۔ جس اس لیے بھی خوش تھا کہ جس نے نہ جا جہ ہوئے بھی اپنے آپ کواس سے بے نیاز رکھا تھا ورنہ کا فی بونی تھی۔ تھا ورنہ کا فی بے عزتی ہونی تھی۔

اپار شنٹ پہنچا تو مفتی اپنے میٹرس پر لیٹا سر بی کو کھور رہا تھا اور سرتی چیرے پر خفل ہجائے سر جھکائے بیٹے تھاور شہباز کی میں کھانا تیار کررہا تھا۔ باہر کڑا کے وار سردی پڑ رہی تھی اور اس نے صرف ایک بنیان پہنی تھی شلوار کے پانچے اوپر چڑھالیے تھے اور اس کا چیرہ پینے میں تر بتر تھا۔ سر بی خفا اس لیے تھے کہ ان دونوں نے ل کر انہیں تی سے باہر تکلئے کی سنو مین یا سنو وائٹ بنانے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں بیرگہ تھا کہ شہباز اسے سنو مین بنانے کے لاچے میں اپار شمنٹ جلدی لے آیا ہے۔

جلدی لے آیا ہے۔ مفتی نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ 'اتی در کردی آنے شر؟ "مجر بولا۔" کروسری نیس لائے؟"

میں نے تفی میں سر بلایا تو سر جی شکوہ آمیز لیجے میں بولے۔ " تسرین کے ساتھ ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب بدیمیں زیردی جی ہے دیکھا تھا کہ جب بدیمیں زیردی جی رہا تھا تو دہ دور کھڑی ہمیں دیکھر ہی اور سی ۔ " مجرد را ناراض ہوئے۔" خودتو مون کرتے ہیں اور جھے باعد ہر کر میٹھار کھا ہے۔"

من في منت بوئ كما " سر جى ! آج كمر من الميال بين إلى المحر من الميال بين إلى المال المال

سرجی نے نے میں تھے گی۔'' جلیمی نہیں جلیبیاں۔'' میں نے مفتی کو چھلی بار ان کے سنو مین بتانے اور بیار پڑنے کی داستان سنائی اور یہ بھی بتایا کہ'' ان کوکوئی بھی بیاری لگ جائے مگر علاج ایک ہی ہے کہ گرم دودھ میں جلیبیاں ڈال کر کھلا دوتو یہ پھر سے تازہ دم محور ابن جاتے ہیں۔''

ای دوران ڈوروال کے شیشوں پر جھکڑوں نے بہت ساری برف کو چھا تو شہباز جو دور کچن میں کھڑا تھا، وہ بھی دہل کیا محرسر جی شخشے سے لیٹ گئے۔مفتی حیران و پر بیثان بیمنظرد کھتارہا۔

من والى شاور كر لوكدروم من ينجا تو سرجى

ملېنامهسرگزشت ۲ 148 ا ۱ دسمبر 2016ء

1581ء تل شہشاہ ا كبر كے عبد حكومت على شاہ م دولہ پیدا ہوئے۔آپ کےوالد کانامعبدالرجیم خان اودھی تھا اور آپ کا تیجرہ نب دیل کے سلطان بہلول لودمی ہے جا لما ہے۔ اگر بدروایت ورست ہے تو آپ قوم کے بھان سے مر محرات کے علاقے کے کوجر شاہ دولہ کو کوجر 🔻 قوم كا فرد بتاتے إلى مرب بات مح نيس آپ كى والده كا نام تعیت خاتون تھا جو محصروں کے سردار سلطان سارتگ کی یونی تھی۔شیرشاہ سوری کے بیٹے سلطان سلیم کے زیانے می سارنگ نے بادشاہ کے خلاف بخاوت کردی می ، چنانچہ شائی فوج نے سارنگ کو فکست دی اور وہ رہتا س کے مقام پر مارا کیا۔ ساری کے کئے کے لوگ کرفار كرلي محف ان قيديول من المت خاتون بحي محى جو بعد و ش شاہ دولہ کی والدہ بیس مایوں بادشاہ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹے اکبر کو باوشاہ بے مجھ افتے تی کزرے ہوں گے تو نعت خاتون کی شا دی اکبر بادشاہ کے ایک منصب دارعبدالرحم لودعی سے ہوگئ \_عبدالرحيم اس وقت باوشاه کے عل مس سی کام پر مامور تھا۔ بھیں سال بعد ين 1581 وش ال كيال ايك الكاليدا مواجس كا نام غالباً دولت خال ركها حميا - ين الزكايرًا موكر شاه دوله كے لقب سے مضہور ہوا۔

اسكردوادراس كاردكرد كےعلاقے كو بلتستان كاجاتا بـ يهال كى زبان بلتى بـ بلتال يق زبان كا لقظ ہے جس کے معنی ہیں" خوبانی"۔اس طرح بلشتان کا مغموم بي مخوباني كاويس "-اس علاقے مس خوبانى كے ورخوں کی ای طرح بہتات ہےجس طرح بناب ش عیشم کے درختوں کی ۔خوبائی سے لدے ہوئے درخت ہر طرف طرآتے ہیں۔1800ء تک خوبانی کوکوئی ہاتھ مجی نبیر نگاتا تھانے یادہ تر درختوں کی خوبانی کر کر کل سر جاتی تمی کیکن اس کی مضلی کومقامی لوگ بڑی چاہت ہے اکشا کرتے تھے۔خوبانی کی کری کے تیل سے مقامی لوگ 🔻 سالن تیار کرتے ہیں یا جمع کی ہوئی کری فروخت کر کے م كورة مكالية تعير ويحيل وتول من جب علاق كي چھوٹی ریاستوں کے راجے بڑی ریاستوں کے حاکموں کو خراج دیا کرتے تھے، اس خراج کی اشاء میں بالعوم خوبانی کی کری کے تیل کی مجھمقدار بھی مقرر ہوتی تھی۔ مرسله:على شاه ممر موير \_ گلکت

كحتمام مراحل ويحسنا تغااوراقبيس يقين دلانا تعاكديش علي کام کرسکا ہوں اور وہ جو چھے بنانا جاہ رہے تھے، اس کے یارے میں آپ پڑھنے والے س کر جیران رہ جا میں گے۔ وہ معنوی خون یتانے پردیسرے کررہے تے اورخون بھی ایا کہ بر کروپ کولگ جائے۔ بیکام دنیا ش میلی بار مور با تھا۔ایک چینی سائنسدان نے اس کی تعیوری پیش کی تھی اور وہ بھی وہیں کام کرتا تھا۔ میرے لیے جاب کے علاوہ سے كشش بحى تحى كدايك فى شيئالوجى بركام كرف كالتجربدل

اب میں اللہ کی مدو سے کینیڈاکی زعری سے ہم آ ہک موكرا مع برحد ما تها مجمعات قول اورفعل كموثر مون کا یقین سا ہو چلا تھا۔ میں اس خود اعتادی کا استعال کرنا عابتا تھاجس کا ذکر آج نسرین نے جھے کیا تھا۔اس کے قابل جروسا الفاظ مرے كانوں من كو نيخ كھ\_" عريم! ہم سے میلے جاب مہیں کے گی۔" على اے قدرت کی عمامجدرہا تھا کہ یہ پیغام اس کی زبان سے میرے لیے میرے دب نے بھیجائے۔ اس اطمینان کی حالت میں تھا۔ چھے کوئی فکر نہ تھی۔ میں فیلی کو چند دنوں میں اسپانسر کرنے والاتھا اور جھے بي مجروساتھا كہ بيدور ميرے ليے رزق كے دروازے کو لے گا۔ بیل آج بھی اے اس یقین پر بیٹا جران اور ہاموں کہ س طرح سے علی نے سے کھیا تھا کہ ہے جاب بھے تی لے گی۔

دومرے دل عل کین کیا تو ایے دِراف Resume ش مجعة تبديليال كيس جو بيموسال مینی کے صاب سے مجھے کرنی بی تھیں۔ الربت سے اس جاب کی بات کی تووہ ہو لی۔''اگریہ جاب جھیے ل جاتی ہے تو یہ کین کی بھی کامیانی ہوگی اور ہم حکومت کو بتا سکیل سے کہ ہم جوعنت كرواتے ہيں وہ رائيگال تيس جاتى۔ "اس نے ايك تو برکھا کہاں Resume کوہم نے زیادہ سے زیادہ متاثر کن بنانا ہے اور ساتھ تہارے انٹرو ہو کی تیاری بھی خاص اہتمام ے کریں گے۔ بیفاص اہتمام کیا تھا، جھے بھے میں فيس أرباتها\_اس كالواحدين ياجلاك بيسيسباستوديش اورادارے کا جیسے ایک ہی مقمع نظر ہوکہ تدیم کو بیرجاب ملتا ضروری ہے۔

میں الربتھ سے فارغ موا تو نسرین کھڑی انظار كردى محى كدكيا معامله بجوالز بقد اتى لمى مينتك جل رئی ہے۔ اس کو بتایا تو وہ بہت مر جوش ہوئی اور کہنے

روم بیں ایک نوٹس بورڈ پر لگا دی جائے؟ بیسب سیایا مفتی کا ہے تا کہ ہم اس کے آگے چیجے پھرتے رہیں۔ ' یہ کہہ کراس نے پھر سے سرتی کو بازو سے پھڑا اور دھکیلیا ہوا دور لے حمیا اور سرتی اس سے سرگوثی میں یا تمیں کرنے گئے۔ میں جب بھی ان کے نزویک جاتا تو شہباز انہیں بازو سے پکڑ کر دور لے جاتا۔ میں کوئی بات کرتا تو جھے کی اور طرح کا جواب ملکا اور پھر وہ دونوں کہیں اور جا کھڑے ہوتے۔ پھر مرکوشیاں ہوتیں اور ساتھ ہی ساتھ کن انگیوں سے اردگرد

بھی دیمیتے رہے۔ میں بیرب ڈراما سیجنے کی کوشش کرنے لگا کہ سرتی نے ایسا کون ساجاد دکیا ہے۔شہباز جیسا کھاگ بندوان کی مفی میں آھیا؟

شہاز جب کانی مثین پر دھنگامشی کررہا تھا تو ہیں نے سر تی کو پکڑااوردور لے جا کر تنیبی انداز میں پو چھا۔" یہ سب کیا چل رہاہے؟ کیا مجھوی بنارہے ہوتم ؟" دوستم ہے رات کے لیے قیمہ آلو بناؤں گا، مجھوری

کیوں بناؤں؟ آج کل تو طبیعت بھی سازگار جارہی ہے۔' سرجی نے کہا۔

''آپ بھی تو نسرین کے ساتھ راز و نیاز گی یا تیں کرتے ہیں۔''

''اس کے ساتھ کرتا ہوں تو کوئی بات تو بنتی ہے گر اس شہباز کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟''

بڑی مشکل ہے جب راز ہے پردہ اٹھایا تو میرا قبقہہ ساتھ کھڑے اشوک کو بھی ہلا گیا۔ دراصل سرتی شہباز کو یہ باور کروانا چاہ رہے کہ ''اس کی دیوانی ہے۔ سرجی ہے اکثر شہباز کا پوچھتی رہتی ہے کہ کیا وہ شادی شدہ تو نہیں؟ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ شہباز جیسا اسار شد اس کلاس میں کوئی گرل فرینڈ ہے؟ شہباز جیسا اسار شد اس کلاس میں کوئی بھی نہیں اور وہ اس پر مرمٹی ہے۔''

سرجی توشبهاز کا بتارہے تھے کہ میں نے اُلیک و فعہ خود مایا کوسسکاری لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سرجی پو جھا۔ ''میرسسکاری کیوں مارر ہی تھی۔'' میں سسکی کہنا چا بتا تھا گر سسکاری منہ سے نکل گیا۔ تو سرجی نے وضاحت کی۔ کی۔'' پہلے یا تاؤیم خود کیا محسوں کرتے ہوکہ یہ جاب مہیں ل جائے گی؟'' میں نے کہا۔'' میں خائب کاعلم تو نہیں رکھتا محر میرا وجدان کہتا کہ میں یہ جاب لےلوں گا۔''

وہ مسکرا کر کہنے گئی۔''میری دعا تیں تمہارے ساتھ بیں اور میرایقین تم ہے کم نہیں۔ بیہ جاب انشاء اللہ تمہاری ہے۔''

آج بھی شان کوری کا قانون پرآگا بی کا لیکر ہوا۔ میں شان کوزی اس کیے کہنا ہوں کہ اس کا اصلی نام یا دلبیس آرہا۔ وقفے پر نرین نے مجھے کیا کہ عمل اے Resume کی جزئیات فیک کروں اور مارک کے ساتھ اب اپنا وقت ضالع نہ کروں۔ میں ایک ایک تقطے کو د يكتا ريااوروه ساتيم يحيي ميري مدد كرتي جاري محي\_ يكيرات آپ کی تعلیم اور جربہ وتا ہے۔اس کے علاوہ چھوانانی خویمال بھی ہوتی ہیں، جن کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ ان کو یہاں سافٹ اسکو (Skills Soft) کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے بارڈ اسکار (Skills Hard) سے زیادہ جا کی جاتی ال روز محشر میں جس طرح مادے اعمال برکھ جائیں کے نہ کہ ہماری تعلیم اور گربیہ وید بی یہاں بھی ایک طرح ہے آپ کے اعمال زیادہ دیکھیے جاتے ہیں۔اس کے ان کا ذکر Resume ٹس زیادہ ہوتا ہے۔ نسرین نے بہت سا چھاس میں و لوا دیا جس کا میں حقد ار نہ تھا۔ یں روکتا تو کہتی اچھائیاں اور برائیاں دوسرے زیادہ و ک<u>م</u> کتے ہیں۔

مرجی اور شہباز پھلے ایک دو دن سے بہت زیادہ
ایک ساتھ دیکھے جارے تھے۔ میں ساتھ آ کمر ابوتا تو شہباز
بہانے سے انہیں مینے کرکسی اور طرف لے جاتا۔ میں نے
ایک دو بار شہباز سے کہا۔ "تم ہیموسال کے لیے
اپنا Resume تیار کیوں نہیں کررہے؟"

"سب بکواس اورسیا پاہے۔کوئی جاب ہوتی تو ان کی ویب سائٹ پر تو ہوتی بہنے ہمیں پاگل بنار ہاہے۔" شہباز نے بدیروائی سے کہا۔

و میں ہور کی جاب اندروئی طور پر پہلے آفس میں الگائی جاتی ہیں جات اندروئی طور پر پہلے آفس میں لگائی جاتی جانے والے کو پہلے بتا سکے۔ کمپنی والوں کو بھی آسانی ہوجاتی ہے۔ یہ بات الزبتھنے نے بھی بتائی تھی۔ ''میں نے کہا۔

" میں نہیں مانتا کہ اتنی اچھی جاب صرف کمپنی کے لیخ

مابسنامهسرگزشت ) 1 150 [ 150 ] دسمبر 2016ء

س بن بن او جما كه يعربم في بيرجموث كول بولا تو جواب میں فرمایا۔ مشہباز ہروفت کہتا ہے کہ ندیم کا نسرین ے کوئی چکرچل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اے اپنے کسی چکر میں لگا کرتمہاری فکر ہے آزاد کردوں۔''

یں نے اب جانا کرسر جی کو جتنا معصوم میں مجھور ہا تها، ات بي تبين اور مجھے بي فكر تبي لاحق تھي كه شبهاز كوئي كر أ

یونه کر بیٹھے۔ آپ میری مجھ میں آیا کہ شہباز کیوں سرجی کی کمان میں میں میں میں ایا کہ شہباز کیوں سرجی کی کمان ے تل کر مایا میں سیدھا پوست ہوجاتا ہے۔ میں ایک دو بارد کم چکا تھا کہ شہبازاس کے پاس کھڑا شرم سے بیلا زرد يرا جار باہ اور چرے ير پينا يائي كى طرت بهدر باع اور مایا حران و پریشان کمری شم وا آجموں سے اے دیکھے جاری ہے۔ایک بارتوشہاز بیارش مست ہوکراس کے بك سيندوج بحى نكال كرنكل حكاتها اور مايا بموكى تظروں سے اسے محور کررہ کی تھی اور شہباز اس محورنے کو معثوقاته نازوادا مجهرواري جار باتفا-

مجمع خدشہ تھا کر کہلاہد بم ایک دن چل تل نہ یڑے۔ میں نے سرجی کوہلی پھلکی تاکید کی لیکن کے توبے كمين بعى اب اس كلف الدوز بور باتعا-

" مشهباز توخود كهما تها كه حيا اور ما يا برونت سوني ريتي ہیں اورلگا ہے کہ نشہ بھی کرتی ہیں وہ خود کس طرح تمہاری باتون من الميا؟"من فيسوال كيا-

سرتی نے محی خوب جواب دیا۔ ' آج میں اے سمجا رہا تھا کہ یہ پیار کا نشہ ہے، عشق کا جادو ہے جو اس کے سر چر حر بول رہا ہے۔" پھر إدهر أدهر ديكما اور آ التلى سے كها\_" شهباز كويفين آتا جار ما ياوراب وه زياده وفت اس كقريب ربنا جا بتائي

میں نے کہا۔'' سرخی اب شہباز کو واقعی کسی ساپے میں بی نہ ڈال دینا؟''

مرتی فے خشوع سے کہا۔" انشاء الله سیایا تو انہیں ہو كايرمزه مى بهت آئے گا۔"

مے امید اس کی کہ بیسب سر می کی وائن اخر اے کہ اتنا بڑا ڈراما سوچ لیا۔ بیل نے سرجی سے یو چھا۔ " کیا مایاتے بیسب محدوافق اسے ہوش وحواس ش کماہے؟" وه يو لي-"ايك تو وه يا قاعده نشه يس كبيل كموني يا وفی دائی ہے۔" مجراتم کہا کر ہو لے۔"اس نے یہ یا تیں كى مە بوشى غىن بىمى نېيىل كىس-



اور کل سے سر کی کو بھی ای لاجر مری ش سیکورٹی گارڈ ک ا پٹی پہلی جاب پر پہنچنا تھا۔ سرتی کی جاب پر ہم سب خوش تصواع سرتی کے۔وہ ابھی تک نعویارک کانام لے لے كر شندى آيں برتے تھے۔

آج من مولد تك سينر جاب يريبنيا تو ميد كار د بدى ك جكه باجوه تفاريه كمحقاربذى دوباره سے كار دينا جارے ساتھ انتہائی مغموم بیشا، خلاؤں میں تھورے چلا جار ہا تھا۔ باجوہ ایک دو ماہ پہلے ڈیوئی کے دوران اپنی سیٹ برسوتا پکڑا كيا تفا اور جاب سے ہاتھ دھو بيٹا تھا۔ يہال كى يونين سكموں كے ہاتھ مس كى اور وہ مجراے لے تے۔ اب باجوه اين آب كوبادشاه جمتا تها اوريدى ايك معمولي ورياري تقا\_

باجوه نهايت عي چرب زيان اوراحتي ثابت موا تعا میے جیے اس کے ساتھ کام کرتا گیا، ویے بی وہ ظاہر ہوتا کیا۔ ہروفت سپر وائز رکی خوشامہ کرنا اور ان کوخوش رکھنا اس كانسب العين تعاريخ بريك ين ايك رح على روسك، جاول اورجو کو بھی قیدیوں کے لیے آتا۔ وہ بحر بحر کر پہلے سروائزركو ميجا \_ يروائزركا جب بحى فيج سے ون آتا توب ایک کے عمل ایل کری چوڑوچا۔ وہ بیدی کی طرح خطرناك ندتها مراس حاقول كافيارلكان كاليكى باره بجنے کی ضرورت نہ می۔ ہرونت تحبرایا سایا چونکنا رہتا تفا \_ كرنام عكم في آت ي بير كان من كما " بيا بنابنده ے، عیش کرنا۔ بس اے بی محسوس موتا رہے کہ وہ افسر

ستر ساله باجوه این سفید دارهی، سر می سموس کا رواین کیس رکھے میرابخورجائزہ لے رہاتھا۔ مس نے کہا۔" سر! آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی موئی۔"

پہلے وہ سر کہنے پر چوٹکا ، پھر جران ہوا اور پھر واری نیاری جانے لگا۔ تھیٹے پنجائی میں راز داری سے بولا۔ "بتر اقبال المتهيس يهال جب مى كوئى مسله بوقو باجوے كوى بنانا-" پرآس ماس و ميست موئ بولا- " كى اوركوبتانے ک ضرورت بی نبیس اور بهال کی بات مینی سروائزرتک نه جائے۔" پھر ذرا سا این قریب مین کر کان میں بولا۔ " دوسرے گارڈول پر نظر بھی رکھنی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے خلاف سازش ضرور کرے گا۔ یں اس کی نفسیات بچھنے لگا تھا۔ ہر نااہل میں مجمتا

م كو جب بحى إكتان بات كرنى مونى أو جاز ك اسٹورے دی ڈ الر کا کا لنگ کارڈ کے کرتو دس منٹ کی بات كريع \_فن كرنے سے يہلےكارو كانبركر ي كرسووں مس مرور بیشے رہے۔ ون کرنے کے دوران آس باس کا موش ند موتا۔ اتا منگا كارؤ اور كتے كم منك! مارے ليے ممی کوہر نایاب کی مانند ہوتے۔ جب کین سینفرے محر جاتے تو رائے میں ایک انتیشن پرشفراد اپنا کھوکا لگا تا تھا۔ پاکستانی تھا تو ہماری دعا وسلام ہوگئ اور بیر سب شب میں تبدیل ہوتی گئے۔ہم اس کے پاس درادیرکور کتے۔ یہ میں كالنك كارونو والرمن ويتا تغالبمس بمى ايك والركى بجيت ہو جاتی اور وہ مجی اتنا بی بچا لیتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ایار شن میں بیٹے بمیں کالنگ کارڈ کی ضرورت برتی تواس كوفون كريسة \_وه فون يربى كارد كالمبركموا ويتا اوراكل ون ہم اے نو ڈ الرحما ویتے۔اس کا اسٹور انٹری ہوا ت ے باہر تھا، ہم باہر آجاتے۔اس سے کارڈ لے کروایس سب وے میں مس جاتے۔ بمیں مکث کی کوئی براہلم نہ تھی كونك جارے ياس ايك ماه تك كالمحدود سفركاياس تھا۔ ہم ایک ون والی جاتے ہوئے اس کے یاس كمرے كب شب لكا رہے تھے۔ ايك سياه فام آيا۔ كمح خریدا تو اس کے پاس بھاس سنت کم تھے۔اب شمراد اس ے پوری رقم ما تک رہا تھا اور جواب عل وہ گالیاں وے رہا تھا۔ میں جران تھا کہ ایک تو وہ شغراد کو بوری ادا کی ایس كرد با اور بدلميزى الك كرد با تفا- چر جه ع كما-" يجاس

مینثاے دے دول؟" میں اس کی برتیزی پر پہلے بھی تیا ہوا تھا تو اٹکار كرديا-ال يروه جهے بحى جھڑنے لگا-اس زورز بردى پر میں حمران تھا۔اس ہے پہلے بات بوحتی، وہ جنگلا پھلانگٹا بغير كلث كے استين مس مس كيا۔ مس اس ديده وليرى ير جیران تھا۔شنرادینے کہا۔"ان ساہ فاموں کے منہ بھی نہ لگنا۔ بداین آب کو کہیں بھی جواب د ونیس بھتے۔"

میں نے یہاں بدد یکھا کرساہ فاموں کو کورے کیا ہم ولی بھی حقارت کی نظرے و کھتے ہیں اور وہ اس چیتی نفراق كودل ميں ليے اكثر كى كاتك ميں رہے ہيں۔ مجھے آئ ہولڈنگ سینٹر شام جارے رات بارہ بج تك جاب يرجمي جانا تعارا بارشن من ايي يو نيفارم زيب تن کی اور ہولڈیک سینٹر کی گاڑی میں جار بے سے پہلے جاب يرآ پنجا-آج شبازكويمي لابريري كي جاب يرجاناتها

ماسنامه سرگزشت

زیادہ اداس ہورہے تھے۔ اشرف اکیلا جیٹھا خلاؤں میں محورر ہاتھا۔ یا جوہ نے موٹا رجش بغل میں سنجال کر دیایا ہوا تھا اور اس کوذرا سامجی تھکنے نہ دیتا تھا۔ اس نے مجھے اینے پاس بلایا اور ایسے ساتھ بیٹے جمیل کو اٹھا کر بولا۔" کا گا ا قبال ، ادهر آ كر بيشو\_"

میں سمجھا کہ کوئی بات کرنا جا بتا ہے۔ جمیل برا سا منہ ینا کر اٹھ کیا اور میں وہیں براجمان موا۔ میں نے پوچھا۔'' باجوہ صاحب! بولیے کیابات ہے؟''

تو كينه لكا-" بات كوني تبيس ، بس بين جاؤ-" مل يريشان موكيا كه مجے دوسرى كرى سے اشاكر ابيے سامنے بھا ديا اور كہتا ہے كہ بات بھى كوئى تبين من ش و بيخ مين بينا تها كداينا چره ذرا قريب لا كر بولا\_ "الك ميكرث مثن إوربات مى كيس كرنى"

مجھے کچھ مجھ ش نہ آر ہا تھا۔ کیا خفیہ مشن ہے جس کے کیے بچھے چنا حمیا ہے؟ میں الجنتا حمیا۔ بچھے توبیہ جاب وفق طور مركرتي محى اوربياوك يهال حيكي موئ تق مجمع كياليرا دينا تنا کہاہے آپ و خطروں میں ڈالوں۔ میں اس کے چرے ے ذرافا صلے پر ہوا۔ " کیا کوئی فرار ہونا ماہتا ہے؟

ده بولا-" محولي ماروان قيد يول كو، سه كوكي اورمشن - "بيسب بالتمل منالي ش موري سي ادر مرى مناني بہترے بہتر ہوتی جاری کی۔ اس نے کہا۔" باجوہ صاحب ش دراا محدر با مول ، دراهل كريات كرو-"

بيان كروه اينا چره چرے ميرے قريب لايا اور کہا۔ و کسی کومعلوم نہ پڑے کہ پیز نفید مشن کیا ہے۔ ص نے کہا۔" تنیں بڑے گا کر بتاؤلوسی۔" جواب من وه يولا تو من سر پكر كر بيند كيا\_وه كبدر با تھا۔'' شے جواسٹور ہے، وہال سے اس کے لیے دو ڈ الرکی

لاثرى كى كلت لانى ہے۔" وہ یہ بات کر کے میرا رومل جائے رہا تھا۔ میں نے مجھ داری سے کھ نہ سوجھتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور پھر رازواری سے بولا۔" آپ فکر ند كريں \_كى كو بحك بھى ند

<u> کی "</u>

وہ بہت زیادہ خوش ہوااور میلیس ہوکر کری سے فیک لگا كرخيالوں ميں مسكرانے لكا۔ اور ميں اس" خفيه" مشن كو سرانجام دینے کے لیے اینے ذہن میں مسکراتے ہوئے خالی نقشہ متانے لگا۔

بعديش مجمع معلوم مواكه باجوه كولاثرى سارب ين

رہتا کہ کوئی اس کےخلاف سازش کا جال بن رہا ہے اور ای وجہ سے وہ اپنی کیا، باتی لوگوں کی وُندگی بھی وشوار کر دیا

مل نے کہا۔ ' باجوہ صاحب اگر میں گارڈز پر نظر ركمول كا توقيد يول يركون نظرر تحيكا-"

وہ ناراض ہو گیا۔'' یہاں بدلوگ کہاں جانے والے میں۔ بیاتو سوتے رہیے ہیں یا کھاتے رہے ہیں۔ان پر دوسرے گارڈ نظرر کھ لیں مے اور تم قید ہویں کی فکرنہ کرو۔ مس نے دل میں کہا کہ یہ باجوہ واقعی احتی انسان ہے اسے بندوں کی برکھ بی تہیں اگر ہوتی تو چھیے کیری کے لیے مجھے نہ چنا۔ گرش نے سوچا کول نداسے بمیشہ خوف زوہ ای رکوں مرا ملے کے خیال آیا کہاس کے لیے مجھے کی بے كنا وكوداؤيرلكا نايز كا توبيه بات ذبهن سے جھنك دى۔ آج ایک یا کتانی لڑے کو پکڑ کرلائے تھے۔وہ اپنا نام اشرف بتار ما تفاحالا تكداصل نام مجدا ورتفار جمع باجوه

نے کیا۔"کاکا اقبال! اس کو طاقات کے لیے نیچے لے

علموں کی عادت ہے کہ جس سے انس ہوتا ہے یا پدائرا جاتے ہیں ونام سے پہلے کا کالگاناتیں بھولتے۔ من اشرف كويني لي كياجهان الماقاتي قيديون س منے آتے تھے۔ اشرف کے جرے یہ موالیاں اڑ رہی تحيس بيوهي تبني كى ما نند كانب ر با تعار اليبي مناظر مين يہلے مجى و كيد چكا تفاظر ياكتان عياقا تواس كوسلى دى اور يكيد حوصلہ بھی دیا۔ ملاقات میں اس کے ماموں ، ممانی اور ان کے تین نیچ تھے۔ وہ ان کے سامنے کر کڑا رہا تھا کہ کمی طرح مجھے بہاں سے تکالیں۔ بھلے والی یا کتان مجیج ویں محر جھے امریکا نہ جیجیں۔ میں جران اس لیے تھا کہ سب لوگ امریکاش واقل مونے کے لیے کینیڈا کارخ کرتے میں مربیانی کنا کیوں بہانا جا بتا ہے۔

اس کے مامول تعلیاں دے رہے تھے اور پھیاں بھائی جان بھائی جان کہدہی تھی مراس کے کا تو س میں کوئی آوازن پرری محی اور سلسل روے چلا جارہا تھا۔ ملاقات حتم مونی تو میں اے اور لے آیا۔ اس سے طاہمی تیس جار باتفا اور برانجس بوحتا حياكداند جائيا ماجرا...

لی روم میں مظروبی تھا جو میں کی ونوں سے و کھے رہا تھا۔ ید مردہ چرے، جوشیشوں سے باہر کرتی برف و کھے کر

مابىنامىسرگزشت

امريكاكى باوستائى تو دوباره يهال آنے كے در يعسون لكاكرسيدها امريكا آتا تؤدهم لياجاتا \_اى لي كينيزا آغميا اورسوجا کہ بارڈرسی طرح کراس کرے دوبارہ امریکا یں واطل موجائ گا۔ شومی قسمت کد کینیڈا میں بی دھرالیا گیا۔ انبوں نے معلوم کرلیا کہ امریکا میں اس کا کیا اسٹینس تھا اور کیا جرم کر کے باکتان فرار ہوا تھا۔اے بے ڈر تھا کہ اگر مجھے انہوں نے امریکا کے حوالے کردیا تو بری طرح مجس جائے گا۔اب ای بریشانی میں نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ سوسکتا تھا۔اب کینیڈا والوں سے کہتا کہ اسے یا کتان ڈی بورث كردي-ابمعالمه يهال كى الميكريش كے ياس قااوروه اس كى قسمت كاكيا فيل كرتے بي، بيم اے ديك كى طرح کھائے جارہاتھا۔

اس نے اپنی کہائی ختم کی او فضا میں سکوت طاری ہو كيا- يس في كبا-"ايا كيا ب امريكا على كرم ات سالول ع خوار مور ب مو؟"

كني لكا-" ياكتان ش لوك باتمول ش الكول رویے لیے محررے ہیں کہ کی طرح سے امریکا میں ایک یار واطل موجاتي جوايك بإرامريكا أحميا وه سارى عركى اور مل يس بيس تك كاي

میں نے کہا۔" اگر والی طلے جاؤ تو ان لوگوں کو اصل حقیقت ضرور بتانا اوران سے کہنا کدان چیوں سے اے مل بی میں کوئی کارویار کرے عزت کی زعر کی گزار لیں مرغیر قانونی طور برامریکا آنے کا بھی نہو چیں۔

ميري تقرير حتم مو كي تو كيني لكايه ومال كو كي كسي كي حمیں سنتا۔ اگر میں والیس یا کستان چنچے کمیا تو پھر امریکا آنے كاكوكي منه كوكي راسته حلاش كري لون كا-" مي اب جرب ے مند کھولے اے دیکور ہاتھا۔ بیسوج رہاتھا کہ اب اس عم یں غلطال ہے کہ کہیں یہ مجھے امریکا نہ مجیج ویں محر متعقبل کے ارادے سے بیں کہ آنا امریکا بی می ہے۔ واو رے انسان ..... توكيسا كميل الي ساته كميل ربايج؟

بعد مل کینیڈانے اے واپس پاکتان مینج ویا۔اب الله جائے وہ كمال موكا اوركيا كرر ماموكا۔

ياجوه كا دوسرے دن دوسوڈ الركا انعام تكل آيا تھا۔ اس کے بعدوہ مجھے اپنا مرشد بھینے لگا۔ میری ایس تعظیم کرتا كدجي من اس كا خليفه مولى - بيعظيم تب حتم مولى جب چند ماہ بعدیوہ متواتر ہارنے لگا تمر میرے سامنے گتاخی کرتے ہوئے تھبراتا تھا ایے کہ جب کی مرید کا کام اپنے پیرے

بنے کا جنون ہے۔ یا جوہ ہی کیا ہے جنون تو بھال جی کو ہے کی اقسام کی لائری بہاں میلی جاتی ہے۔ آٹھ ہندے موتے ہیں اگرسب کے سبل جاعی تو تھی ملین کا انعام ملتا ہے۔ جارال جا تیں تو مجھنہ کھورس میں ڈالر ملتے ہیں۔ای طرح سے پانچ، چھ یاسات ہندے ل جائیں تو انعای رقم برحتی جاتی ہے جو رجشر اس نے بعل میں دبایا ہوا تھا وہ سالوں كا حساب كتاب تھا كەسال يا دوسال يملے اى تاريخ كوكون سائبرنكا تعاروه ما في سال يهلي نبركوآج كمينا تعا اور کوئی نہ کوئی تک لگالیا کرتا تھا۔ این زعد کی کواس نے لاٹری مکت کے گرد لیبیٹ رکھا تھا۔وہ ای انعام کے چکر میں ہمیشہ الكاربتا تفا-اسي كام س اللي فيرحاضرربتا اور غلطیاں کرتا رہتا اور پھر بیسوچنا کہ کوئی اس کے خلاف سازش كررباب أكروه سازشي كويكزناجا بتاتوايك ليحص بكرسكنا تفاكراس كي نظراس برنه برني محى كيونكهاس كاباته اے بی کریان پر پڑتا۔اب بدانو کھا کردار مرے ہاتھ آلگا تھا۔ جا بتا تو اس کوای ش چکرد بتار بتا مگر بات وی تھی كريم الما اى لي ش في سوج ليا تها كدا وقت ک مناسبت سے بی ڈیل کروں گا۔ وہ بے ضرر تھا اور میں اس كے ساتھ بيدى والاكوئى سلوك ندكرنا جا بتا تھا كدا ہے ڈرایا دھمکا دیتا۔ میں نے دوڈ الر کا تکٹ لیا اور چکے سے اس كوتها ديا-اس في ميزك في عنها كالوكر كي ججه دو د الر تنادیے۔اس طرح میں نے پنونی سے تغیامتن سرانجام دے

يريك حتم مواتوش ائي بوسث يرآ بينا اوراتفاق ے ساتھ والے کمرے میں اشرف تھا۔ سوجا اس کی موتیداو بی من لول ۔ وہ وروازے کے ساتھ فیک لگا کر کار پث برآ بیشا۔ میں نے کریدا تو وہ بول چلا گیا۔ وہ دس سال سلّے امريكا من واقل مونے كے ليے ساؤتھ افريقا من آجيما تھا۔ایک سال وہاں رکار ہا اور پھرایک بحری شب میں سوار موااورامر یکا آگیا۔وہی سےسلیہ موکرا عدرواض موگیا۔ ميلے جو جي ايك بارامريكاش آسياوه و بس ره كيا \_كوئي يو جھ مجھنہ ہوتی تھی۔آپ کام کرتے رہیں محرکوئی آپ کوروکن نہ تھا جب تک آپ کوئی جرم نہ کریں، آپ آزاد ہوتے تے۔اشرف بھی کام میں لگ گیا۔ کھے پیے بنائے تو کرین كارؤك ليكى سے بير مرح كر لى -كرين كارؤ الله كر اس سے کوئی جرم سرز دہو گیا۔وہ امریکا سے بھا گاتو یا کتان والس آ پنجا۔ کرین کارڈ تو اس کے پاس تھا۔اس کو پھرے

بورانہ ہوتو پر بھی اس کی عرت کرتا ہے کو تک وہ وہ فی طور پر غلام بن چکا موتا ہے۔

آج ایار شف رات ساز مع باره بح پنجا توسب جاگ رے تھے اور معلوم بیس کول خوش تھے۔ لیونک روم میں بیٹ کر قبقیے بھیررے تھے۔ جس نے اپنا کھانا کرم کیا اور اس معفل من آبیشا- بابر کا موسم کڑک دار تھا- برف باری محم چی می اوراس کے آثار جاروں جانب نظر آرے تھے۔ ایار منت کا موسم خوش گوار تھا۔مفتی مجھ سے کہنے لگا۔" اپنا Resume ایک دودن ش تیار کرے پہلے مجھے دکھاؤ اور پرتم اے لیس کر لینا اور میں خود و ہاں کے سیروائزر کو جى د عدول كا

شہاز کے لگا۔"اللہ کرےاس کی جاب مواق مارے

شل اینے ساتھ واک بین لایا تھا۔ آج اے نکا لئے کا خال آیا و کمانا کما کراس ش ای پندیده کیست لگالی-گاٹا لا او سارے ست ہو گئے۔ گاتے کے بول ب کو مدہوش کردے تھے۔ سب جموم رہے تھے۔ جھے مبدی حسن کی آواز نے محصے وطن کیاد ولا دی جال میں ہے کیسٹ او کی آ واز ٹیں لگا کرائں کی دھن ٹیں بہہ جاتا تھا۔ آج وہی کیسٹ ٹورٹٹو میں تی تو وطن کا درد دل میں آ بیٹھا۔ سباب خاموش موكرموسيقى من رب يتقدم حى بعى اي خیالوں مس مہیں کھوئے کاریث مردراز ہو مسے اورشہیاز اپتا سرباز ويرر كم جائے كن خيالوں ميں كم ليثا تھا۔

دوسرا ون بھی برف میں لیٹا بیدار موا۔ نیند بوری كرنے كا وقت عى نه تھا۔ مج سات بج بيدار ہوئے اور رات بارہ بے کے بعد کمر بنجے۔دو ڈ حالی بے سوئے اور پراگلا دن نکلا\_مصروفیت برخی تو دائنی دیاد مجی کم ہوتا حمیا محركم خوراكي كم خوالى نے اسے رنگ دكھانا شروع كرديے۔ وزن ایک سومیں یاؤنڈ پر آخمیا۔ پینٹ کی ویسٹ انتیس ہو تی۔ پہلے بارہ ڈاٹر کی خطیر قم کی وجہ سے بال نہ کوا تا تھا اوراب ثائم ندتها - بال يزه كرعجيب وغريب شكل اختيار كر مے تھے۔ بھے پرکڑاونت پہلے بھی کی بارگزرا تھا محراب کی بار کھے منے اعداز میں آیا تھا۔ پہلے تو وہ میری مرضی ہے جمیں بكداحا كك آتا تعاراب توش اس كرے وقت كوخود الى دعاؤل منتول اورمرضى على تحسيث إلا ياتحا-

آج بھی کین سینٹر میں آئٹی کیلچر چل رہا تھا تھر میں اے Resume کے کر الزیتھ کے پاس بیٹا اس کی

بار کیاں مجھار ہاتھا۔نسرین بھی کلاس چوڑے میرے اس بیٹی کچے مٹورے دے رہی گی۔ یہ وہ دوست می جو بنی تو اجا كم مرايا لكا تماكم مرول سے ش اے جاتا ہول۔ من اس سے کہتا۔ 'اینا عادی مجھے مت بناؤ ورنہ بہت مشکل ہوجائے گی۔"

و ابنس كركبتى \_ "مشكل تو بوكى محرايك دوسر \_ كوياد و کرتے رہیں گے۔'

ہم نے دو محفظ لگا کر اٹی طرف سے ایک بہتر Resume تاركرليا- يهال جاب كے ليےريفرس كى بہت اہمت ہوتی ہے۔ ریفرنس آپ سی کا بھی دے سکتے ہیں۔ چھلی جاب کا حوالہ سب سے اہمیت کا حال ہوتا ہے۔ یہاں میری کوئی جاب الی شکمی کہ اس کا جس حوالہ ویتا۔ آباہے کلاس فیلو، مجر کا بھی ریفرنس دے سکتے ہیں۔ کمپنی والان كوفون كرك آب ك يارك يس مطومات ليح میں۔آپ کی خامیاں اور اچھائیاں یو چھتے میں۔ الر بھےنے کہا کہ ایک میرا ریفرس دے دو۔ دوسرا ریفرس س نے طارق کا دے دیا جو مرا کلاس فیلوجھی تھا۔اس سے نعو یارک مس نے فون کر کے اجازت کے لیے ریفرس کے لیے اجازت بھی ضروری ہوتی ہے۔ آپ بغیر اجازت سی کا ریفرنس وے سے اسرین نے کیا کہ میرار بغراس دے دو محرالز ہتھ نے کہا کہ نہیں ،اس لیے کہ نسرین کی انگلش اتی الحجی نہ کی۔مفتی نے کہا کہ مینی میں منظر بھی کام کرتا ہاس كاريفرس توميس مرنام ضروردے دينا۔ وہ اس سے جي تہارے بارے میں یوجیدلیں گے۔مظر جھے ہے سنتر تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلونظیم جمانی سے شادی کی تھی۔ تین بینے تھے۔مظرے یہاں میری ملاقات تب ہوئی می جب وہ ایک بارمفتی سے طخ آیا تھا۔ میں نے مھرکوفون کر کے ا جازت ما تلی کہتمہارا تام دے دول تو وہ کہنے لگا کہ ضرور دو اور ش تبارے لیے جو کچے ہوسکا کروں گا۔مفتی ایناناماس لينس دينا جابتا تحاكهم الخضرج تصدمهم كساته بعدي مار ع تعلقات احظم معبوط موع كرآج تك قائم ہیں۔ ٹورٹوش میرا محکا نااس کا محرمجی ہوتا ہے۔ وہ اوراس کی ٹیلی جب بھی امریکا آتی ہے تو مارے گر راممبرتے

اس سے فارغ ہوئے تو بات کینیڈ ااور خاص طور پر او نار يوصوب كي خوبصورت لينذ اسكيب كى مونے كى - كي ماه بعد بهاراور پر ترمیون کاموسم شروع موتا-اس برف زده

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ایادششت تک آیا۔ مفتی نے سامان ویکھا تو براسا مند بنایا کہ ا تاخر جاكرة يا مول \_ جب قيت بتائي تو چيك ركار جي نے چ لیے پر سالن تیار کرنے کے لیے ویکی رکھا اور آوھے ثما رشباز وہیں کھا گیا۔ سرجی نے شور مجانا جا ہا مرشبازی البث يرخاموش موكر بياز كاف كي

میں نے اپنا Resume منتی کو دکھایا۔ اس نے ایک ایک لفظ باریک بنی سے ویکھا، جے چیک کیے، گرامرکو تولا اور پرمنظوري ويد دي ايك كاني خودر كه لي اور جهكو تاكيدى كدكل اس كميني كوليس بھي كردون- يهال سے قارغ ہواتو اسانسر کے کا غذات کوایک بار چرے میں تے دیکھااور جب مجھے بایا تو شہباز کو لے کر گلائی کے ساتھ شاہر ڈرگ مارٹ آیا، جال ڈاک خانہ تھا۔ ساتھ بیک سے سر ہ سو ڈالر کا ڈرافٹ بنوایا اور ہم اللہ کر کے اسے بھی پوسٹ کردیا\_شہار کینے لگا۔" آج Resume بھی سے دیا ہے اوراسانسر کے اغذات یمی ڈاک میں ہیے ہیں۔ لگتا ہے کہ آج كا دن تبارك لي ببت ايم ثابت موكا-" يل ي ول میں کہا۔ یا اللہ سب تیرے بحرو سے میر کرر ہا ہوں، بلکہ تو عىسبكروار باباب معالمة ترييردكرديا بوجوبهتر

سمجھتا ہے وہی کر۔ دوسر ہے دن کین سینٹر سے میں نے ہیموسال کو اپنا Resume كيكس كرديا اورساته اى دوائيول كى ايك بدى مین کویمی اینادوسر resume زرایے ردوبدل کے بعد بھیج ویا۔ان کی جاب بھی اخبار میں آئی تھی۔

اب می اس سے قارغ موالو آس یاس کی فرل۔ سب من الربقة في بيات كليلا دى تحى كدكاس من سب ے پہلے یدیم نے اپنا Resume بھیجا ہے اور برسینو کا مجى ايك مم كالميث ب- اكرتديم كوائرويوك كال آتى ب تو ہم سب ل كراس كوائرو يودينے كى تيارى كروائي محـ ای طرح سے سب کی اپنی تیاری بھی ہوجائے گی۔ پھرایک ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا اور جھے ہے ہاتھ طانے کے علاوہ گذرک کہتا۔ بقول سرجی کے میں کلاس کا دولیا بن چکا تفام مارك آتے جاتے اسے بھارى باتھ سے جھے مجكى ويتا۔ ین بلیس جمیائے محصد یعنی اور سر جما کرسلی دی ۔ مائمو كبتاكديه جاب جهين ل جائ كى - مايا بندا كمون كوبشكل محولتی اور نیک تمناؤل کا اظهار کرے دوبارہ مراقعے میں چلی جاتی ۔نسرین بیسب دیکھ کرمسکراتی رہتی ۔سرجی بن کے ييج بيجي كهوست اوراس كح معلوم بحى ندموتا تعارشهبازكو

موسم کوتمام ہونا تھا اور آسان کواسینے رنگ دکھائے ہے۔ ز من کوگل و مخزار ہونا تھا۔ پر ندوں کو چیجانا تھا۔ الزبتھ سے م کھے ہو چھاتو اس نے مرف یہ بنایا کہ تورنؤ کے شال میں ایک علاقہ بولٹن ہے جہاں تدیاں ہیں، آبشاریں، مرسز و شاداب كھيت ہيں، لكتا ہے سبزر تك أتھوں ميں اتر آيا ہو۔ فيلا شفاف آسان، جنگل اور وہاں آزادی سے محوصے مرن كيمينك كي بائتها خوبصورت مقامات اورول كوجكر لين والی خاموتی اورسکون ہے۔ بیس کرمیرے اعدر کا آوارہ گرو بيدار مونے لگامي زياده سے زياده معلومات لينا جا ہتا تھا اوراس کے باس جو کھے تھا اس نے کھول کر میرے سامنے

الزين يوجيف كلي " كياتهيس كمينك كاشوق بي" من ال على كما كما كمر عليدا آن كى يوى ود ای می سی سے حب کہا کہ میں اینا خیر می ساتھ لایا ہوں تو وہ جرت سے مرامنہ و محصنے کی۔اس کے نیس کہ اس نے پہلے کی کومینگ کرتے و یکھاندتھا بلکداس لیے کہ کوئی كينيرانس بحى ايناخيمدلاسكاب كوكديهال ايك ببر ایک خیرستے داموں دستیاب ہیں۔

وبال بے فارغ موتے او ترین کینے گی۔ "ایا مو سكاب كريم ولنن الحقے كيمينك كے ليے جا عيل "

میرے لیے اس تصور بل بھی جاتی تی کدوہ مرے ساتھ کیمینگ برجائے۔وہ فورے مجھےد کیدنی می اورش في محرا كركها-" وعده رباء اكركيا تو المنفي حليس مي-"

بعدش ای وعدے کا یاس رکھتے ہوئے ندھی آئ تك يولتن كيا اور نه جانے كا اراده كيا كوكه آس ياس ك مقامات پر کیمینگ کی۔

آج ميري مولد تك سينفر مي جاب بهي ندهي اورآج ى عن اسانسرك بيرزاور بيسب محمد فأعل كرنا ما بنا تها\_ شہباز اور سرجی تو پہلے بی لکل مجے تھے۔ میں اور نسرین بعد من لكے نرين نے ملے لگ كرنيك خواہشات كا اظماركيا اور س نے ذراجد باتی ہوکراس کا بحر پورشکر بدادا کیا۔

میں ایار شنٹ میں گروسری کے بیک اٹھا کر داخل موا\_رائے میں ایک گروسری کی بدی پرائس جارے میں نے بہت زیادہ سامان خریدلیا تھا۔ اس کے کہ وہاں گلائی ہے آدھی قیت پر دستیاب تھا۔ سبزیوں ، مجلوں کے ڈھر کے تھے اور وہ سب کھے تھا جس کا میں تصور کرسکتا تھا۔ اتنا کھ خریدلایا کہ افعانا مشکل ہو گیا۔ بدی مشکل ہے بس سے

ماسنامبرگزشت

جو ڈوا یاں آئے کیا ہے کہیں لینے کے وسیع نہ پر جا کیں۔'' '' کچونیں ہوگا، یہاں کی لڑکیاں محبت کے اظہار پرنیس برکتیں۔' 'سرتی نے کہا۔ پھر کچھ لمے سوچ کر بولے۔'' ایک بات کا ڈرے!شہاز جواس کا برگر، ای کے بیگ سے تکال کرکھائے جارہا ہے یہ بات کہیں گڑیو

ندکردے۔' ہم ٹرین میں بیٹے واپس جارے تھے۔شہاز ذرا پرے ہوکر بیٹا تھا۔ کچھ وچا اور پھرٹرین کی جیت کود کیے کر مسکرانا شروع کر دیتا۔ شمراتے مسکراتے پہلے زرد پڑتا اور پھرشر مانا شروع کر دیتا۔ ہی اس کے پاس جا بیٹا تو سرجی بھی کھنے ہوئے وہیں آگئے۔ ہی نے پوچھا۔''شہباز آج میں کوئی افس ہی تیں دے دے۔'' دوشر ماکر پھر کرانے لگا۔ ٹی نے کہا۔'' بیاتی بے شری سے شرما کو ل رہے ہو؟'' شری سے شرما کو ل رہے ہو؟''

سرجی بولے۔''اے ہیرے کی پیجان ہے۔'' وہ بولا۔''کسی کو ہوئی ہے ، ہر کوئی پیجان کہاں کھتا ہے۔'' میں بولا ۔''وہی توہے! ورنہ ہر کوئی اپنا پر کر روز انہ

کہاں دیتا ہے۔'' ''نٹیس ، وہ تو ش خودشرارت سے کھا جا تا ہوں اور وہ اپنے بیار ش اتن ڈونی ہے کہ کچھ کہتی بھی ٹیس۔''

میں سوچنے لگا کہ انسان کی مُن اس چکر میں کیے ماری جاتی ہے۔اچھا بھلا انسان تھا۔سرتی نے اسے دھکا دیا اور وہ او تدھے منہ خوش فہی کی دلدل میں جا کرا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس ڈراے کا مکنہ نتجے کیا نکل سکتا ہے؟ یا اس کے مجھے چڑے جاتی یا بھر مجھے بی سے نکل جاتی۔

سے پر میں ہورے ہوگئی ہے۔ ہوگئی ہاری شروع ہوگئی ہے۔ ہیں۔ ہاری شروع ہوگئی ہے۔ بھتی چلی گئی۔ سرجی برف میں ہیں۔ می برف کے سنتی ہیں گئی۔ سرجی برف کے عشق میں ڈو ہے اور میں نے انہیں پکڑ کر باہر تکال لیا۔ وہ برف کے ڈیسنو برف کے ڈیسنو برف کے ڈیسنو بین بنا کیں۔ میں نے ان کو باز و سے پکڑ ااور ایا رخمنٹ پہنی میں ہے ان کو باز و سے پکڑ ااور ایا رخمنٹ پہنی کر انہیں اپنے گئے ہے آزاد کیا۔ وہ کہنے گئے۔'' خود تو تسرین سے چکر چلا رہے ہواور جھے سنو میں بھی نہیں بنانے تسرین سے چکر چلا رہے ہواور جھے سنو میں بھی نہیں بنانے

مرتی نے بایا کے عشق بین گرفآد کرا دیا تھا اور کا بی ہے خود کھسک کے تھے۔اب شہبازگا ہے بگا ہے مایا کے قریب آتا، پھر ایکا ساشر ماتا اور پھرو ہیں ڈٹ جاتا۔ مایا اپنی پلکیس اشا کر پچھے کی کوشش کرتی۔ نسرین کو بیس نے سرحی کی شرارت بتا دی تھی اور ہم کن آگھیوں سے یہ تماشا و کیمیے اور چنے رہے تھے۔

ارب رہے۔ ۔۔۔
آج شبباز نے اپ عشق کی داستان مجھ پرمیاں کردی تھی۔ "میں نے بدی کوشش کی کہ اس کام میں نہ پردی کوشش کی کہ اس کام میں نہ پردی کوشش کی کہ اس کام میں نہ پردی کوشش کی کہ اس کام میں نہ اس کے لوگ اس نے کوئی اس کے بیار کی کیا ہے۔ "کیا اس نے کوئی اظہار بھی کیا ہے۔ "ر

اظہار بھی کیا ہے۔' '' ڈیان ہے بھی لڑکی پھونیں کہتی، اس کی آٹھیں سب بول دیتی ہیں۔''

" تم آگھوں کی زبان کب ہے بھنے گئے۔" " میں ہیں سرتی بھتے ہیں۔" "محروہ دیکھتی کب ہے، بس سوئی ہی رہتی ہے۔" "محرجب بھی آ تکھیں کھولتی ہے قو سرجی کہتے ہیں کہ وہ لگا ہیں جھے ہی طاش کررہی ہوتی ہیں۔"

"اس نے تو عاد او کی اور کا اور تم نے بات ول پر بی مالی۔"

" د خبیں ، سرجی جموٹ میں یو لتے۔" " تو آج مایا ہے کھل کر پوچیدی لوکہ بی بی ، بات آگے بوھا کمی یا سیس ختم کردیں؟"

"الركي ذات ب، كييسبه بائ كي ان بالول كواور بدوي عن نازك مراج موتي بين "

''اگرنزاکت کا احساس تھا تو پہلے اپنے اس وجود کو دیکے کری عشق کے سمندر میں کودیتے۔'' دیکے کری عشق کے سمندر میں کودیتے۔''

'' یے عشق لگانے سے نہیں لگتا۔ دیکھیں تی، میں نے کہ بھی نہیں کہااور مایا میر سے عشق میں تباہ ہور ہی ہے۔'' '' وہ تباہ نہیں ہور ہی بلکہ تم کوکوئی تباہ کرر ہاہے۔'' اس سے پہلے وہ میری بات پر پچھے غور کرتا کہ استے میں سرتی کی ہوئے اور ان کاروئے تحن شہباز تھا۔'' جلدی آؤمایا جاگ گئی ہے۔''

ین کرشهبازشر ما کرزرد موااور پیرخوشی میں ایک پورا و ونٹ نگلا اور مند صاف کرتا سرتی کے ساتھ عشق کی تال پر و ول موالکل کیا۔

یں تے بعد میں سرجی کو پکڑا اور کہا۔" آپ نے

مايناماسرگزشت ٢٤ ١٦ ١٦ ١٦ ١٦ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یں جب ہے آیا تھا ، ابھی تک ڈاؤن ٹاؤن کو دور

سے بھی نیں دیکھا تھا اوری این ٹاورجس کود کھنے گی تمنا لے

کرٹورٹٹو اتر اتھا ، اسے کود کھنے ہے بھی ابھی تک بحروم تھا۔ کو

ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ایک بار جا چکا تھا جب راج

ایمپلائمنٹ کے پاس جاب کے لیے حمیا تھا ۔ چیرالڈ

اسٹریٹ یہال دیسیوں کا بڑا باز ارتھا۔ ہرایک کے منہ سے

سے نام سنا تھا۔ سب کہتے ہے کہ وطن کی یاد آئے تو چیرالڈ

اسٹریٹ چلے جاؤ۔ شلوار قیص میں بلیوس لوگ بلیس حے۔

اسٹریٹ چلے جاؤ۔ شلوار قیص میں بلیوس لوگ بلیس حے۔

دلی کھانوں کی خوشبو کیس اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ پان ، سگریٹ

کے کھو کھے جیں۔ ایک طرح کا لگھی چوگ ہے۔ آئے ہم

چاروں یہ گھی چوک د کھنے جارہے تھے۔

چاروں یہ گھی چوک د کھنے جارہے تھے۔

شہبازنے ہاہرنگل کر جب کرتی برف کے ساتے میں خان کی گاڑی کو دیکھا تو ڈرسا میا۔" میں اس میں نہیں جاتا۔اس برف باری میں اس پر پیٹھتا موت کو دعوت دینا

خان بیڑک افعا۔ بازاری شم کی گالیاں دیں ، تب بھی شہبازٹس ہے میں نہ ہوا۔ برف باری آئی زیادہ نہ تی گر خان کی کھٹارا گاڑی دیکو کر بیں بھی ڈاما ڈول ہور ہاتھا۔ جگہ جگہ ہے رنگ کھر جا ہوا تھا۔ طالت اچھی خاصی ختہ حال تھی مگر سرجی راضی ہے۔'' اس بف باری ٹیں کار پر کھو نے کا

بہت مروآ ہے گا۔ گاڑی کی شکل پریس جانا چاہے۔" پھرشہباز سے خاطب ہوئے۔" ہم تہاری مایا کارشتہ لیموزین میں لینے جائیں گے۔ پر اب تو اس پر بی چلو۔" خان اسٹیرنگ پر بیٹھ چکا تھا ،جب سر بی کی بات می تو چونکا۔ایک دو گالیاں دیں اور پھر سوال پر سوال داشنے لگا۔" مایا کون ہے؟ بیقصہ کیا ہے؟ شہباز کیااس کارشتہ تلاش کر رہا ہے ؟ مسلمان ہے کیا ؟" شہباز بوکھلا گیا تھا کر رہا ہے ؟ مسلمان ہے کیا ؟" شہباز بوکھلا گیا تھا

ہمیں کیا پتاتھا کہ بیسوال ایک نیاباب رقم کرےگا۔شہباز سے ایسی امیدنہیں تھی۔ وہ کھڑی کے شخصے سے ہاہر دیکھ رہا تھا۔ سامنے شیڈ کے نیچے دو پولیس والے کھڑے تھے۔ یہاں کی پولیس اور ہماری پولیس میں زمین آسان کا فرق ہے۔شہبازنے بکا کی۔۔۔۔۔!

سفرکہانی ابھی جاری ہے بقیہ واقعات آیندہ ماہ ملاحظہ کریں ش نے جوابا کہا۔'' ایک تو کوئی چکرٹیس ہے اور اگر ہوتا بھی تو چکر چلاتے اور سنو بین بنائے میں مما نگت کیا ہے ؟ .... وہ زیر لب بڑبڑائے جو میری تجھیش آیا وہ یہ تھا کہ فرتج میں میری جلیبیاں تو پڑی ہیں؟

مقتی اپی سبہ پہری شفٹ میں جاب پر کیا تھا۔ میں آج فارغ تھا اور ای لیے کئن میں چنے کی وال بنا رہا تھا۔ کھا ٹا بنانے کی کتاب کھول کر اس پر حرف ہا حرف عمل کر رہا تھا۔ سرتی نے ڈور وال کے پردے کھولے تھے اور ذرا نم آ تھوں سے باہر کرتی برف پر نظریں جما تیں ۔ شہیاز اعدر کمرے میں کوئی شوخ نفے میں رہا تھا جس کی آ واز باہر تک آ رہی تھی ۔ شام ڈھل رہی تھی کہ خان قیصر آ وہمکا۔

فان نے پچھے دوں ایک پرانی گاڑی کی تھی پانچ سو
والریں کی سے اس نے ہتھیا کی یا کسی نے اسے جزوی
تھی ، سابھی تک معما تھا جو کسی سے بھی حل نہیں ہور ہا تھا۔
فان خوش خوش داخل ہوا پہلے تو شہباز کو کالر سے پکڑ کر ہا ہر
لایا۔ سر بی ڈر کر ذرا سے سمٹ گئے تھے۔ پھر اس نے پکن
میں آگر دیکھے میں جما تکا اور پکھے سوگھا پھر کہنے لگا۔ '' آیک
میں آگر دیکھے میں جما تکا اور پکھے سوگھا پھر کہنے لگا۔ '' آیک
مزے کی بات ساتا ہوں۔ تھمار سے ہمائی نے گاڑی کی
قیمت وصول کر لی ہے۔''

ہمارے ہو تیجے ہے پہلے خود ہی بول پڑا۔ 'کل مارٹن گرووروڈ پر کسی ٹرک نے اسے نکر ماروی۔ پھرش پڑا۔ میں پولیس بلانے کا کہنا تھا اور وہ بھرے آگے ہاتھ جو ڈتا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے کہا کہ پانچ سو ڈالر وے دوتا کہ میں اپنی گاڑی ٹھیک کراسکوں۔ اس سے ... بارچ سو ڈالر لیے۔ پھر بیس ڈالر میں لا ہور ورکشاپ والے بارچ سو ڈالر لیے۔ پھر بیس ڈالر میں لا ہور ورکشاپ والے سکھ سے ڈنٹ ٹھیک کروایا ، دوروسٹ چکن لیے ایک میں نے کھایا اور ایک تبہاری بھائی نے۔ ' یہ کہ کرتھی تھی ہنے گا۔ کھایا اور ایک تبہاری بھائی نے۔ ' یہ کہ کرتھی تھی ہنے گا۔

یں نے کہا۔''اس خیرات میں ہارا بھی حق بنبآ ہے۔آج گاڑی پرہمیں جیرالڈا سریٹ لے جاؤررائے میں ڈاؤن بھی آج و کیولیس مے اور جیرالڈا سریٹ پر کسی دلی ریشورنٹ سے کھانا بھی کھا کیں گے۔''

وہ فوراً تیار ہو گیا۔'' چلو! آج تم لوگوں کو ڈاؤن ٹاؤن کی روشنیاں بھی دکھلاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاؤں گا۔''

وفت کی آنکھیں بہت تیز ہیں۔وہ ویکتا ہے ک سلاطین آتے اور چلے جاتے ہیں۔ان کے شاندار محلات ان کی شان وشوکت کے تصیدے پڑھتے رہ جاتے ہیں۔ سلاطین کا فر مان سرآ تھھوں پر ہوتا ہے۔وہ جو بھی کہہ دیں اس کوحق سمجھ لیا جاتا ہے۔ جا ہے وہ تیرو کمان اور مکوار کے زمانے کے بادشاہ ہوں یا آج کے حکمران۔جن کے آ کے چھےان کے بروٹو کولز کی گاڑیاں جلتی ہیں۔ ان میں ایک بات مشترک ہے کہ یہ ای مخالفت

## <u>برط</u>ے لوگ

ہم یہ سمجہتے ہیں که مال و زر کے حامل بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں لیکن یہ بات سو فیصد درست نہیں ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایسے بہت سے نام نظر آجائیں گے جن کے پاس نہ زر و مال تھا اور نه وہ میدانِ جنگ کے شہسوار، پہر بھی وہ فاتح عالم کہلائے۔

### تعروف جستيول كاتذكره

# Devided Frem Palsodano

159

برواشت نہیں کر پاتے۔ اسی خلاف جانے والول کی م كردين ازادية بن-

آپ شروع ہے دیکھ لیں۔ تاریخ اس کے علاوہ اور م کھ میں بتاتی کہ لوگ ان کے خوف سے زبائیں میں كحولتے -خاموش رہتے ہیں۔

اس کے باوجوداس خاموش معاشرے میں کھالوگ اليے جى ہوتے ہیں جو ہر حال ش حق بات كا ظهار كرجاتے

ان لوگوں کے یاس کوئی فوج نہیں ہوتی ہے۔ یہ خاک محتین لوگ ہوتے ہیں اس کے باوجود حکمران ان سے خوفز دہ رہے ہیں۔ باجروت اور باا ختیار شہنشاہ بھی ان سے خوف کھائے رہتے ہیں۔

بيده الوك ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے ساز وسامان اور ونیا کی آسائشات کی بروانہیں ہوتی۔ میں نے سر گزشت میں بی ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں تحریر کیالیکن میسلسلہ بہت طویل ہے۔ آئی ایے کھ اور بڑے لوگوں کے بارے میں جانے ویں۔

صوفیا ومشاریخ سلاطین کےساتھرربط وتعلق بوحانے اور ان کے پاس آنے جانے سے پر بیز کرتے ہیں (اس تناظر ش اورآج کی صورت حال دیکھیں اگر صدرصاحب یا وزیراعظم کی کوطلب کریں تو وہ سر کے بل دوڑا ہوا جلا حائےگا)۔

سلطان المشائخ محبوب الهي حضرت خواجه نظام الدين اولیا ایم اس اصول بر مل کرتے ہوئے شابان وقت کے يهال جانے سے اجتناب فرماتے تھے۔

آپ کامحقرطال بیہے۔آپ 29 اکتوبر 1238ء

من بدایول من پیدا موت\_والدونے تربیت دی\_ لمنى بى مِن قرآن مجيد حتم كرنے كے علاوہ لغت، حدیث اور فقد کی تمام ضروری کمایس برده کی تعیس \_ پھرویلی چلے تھے۔

قیام دیلی کے دوران انہوں نے بابا فرید الدین ہج شکری ولایت کا تذکره سنا اور ایک دن پاک پنن جا کر بابا صاحب سے بیعت کرلی۔

باباصاحب في اسيخ اسم يديش آثار كمال ويكهو ا پی روحانی نعت البیں معل کردی۔ ساتھ ہی دیلی کے علاقے کی روحانی سلطنت کا انظام ان کے حوالے کردیا۔ چنانچداہے مرشد کے حکم کی مل میں خواجد صاحب بمیشدد ہلی

اردو انسائیکو پیڈیا کے مطابق بابا صاحب نے اپنا جامہ مصلی اورعصا ان کودیے جانے کی وصیت فر مائی تھی کو یا البيس اليي خلافت سونب دي محي \_

معرت خواجه ، محبوب اللي تنع اس لياطل كي بمي محبوب ہو گئے۔عقیدت مندوں کے اژوھام کے بیاتھ ساتھ فتو حات، نذرانہ اور شکرانہ کی بھی کثرت ہوتی تھی۔ آپ کے یہاں ہرروز ہزاروں کی نذر نیاز آئی کیلن آپ اے فورا خرج کردیے اور کوئی حاجت مند آپ کے وروازے سے مایوں جیس جاتا۔

تین جار ہزارافراد آپ کے آستانے پر موجود رہے تھے۔آپ کوائی زندگی میں جواقلة اراور دید بیرحاصل ہواوہ مند کے شاید ہی کسی اور اہل طریقت بزرگ کونصیب ہوا ہو۔ برے بوے جیل القدر باوشاہ آپ کے سامنے سر جمائے

مثائخ كااصول بيقفا كهايك طرف تؤوه مركار دربار ے کوئی تعلق جیس رکھتے اور دوسری طرف وہ دربار کے غلط ر جحانات اور وقت کے فتنوں سے بھی بے فکر اور عاقل نہیں رہے اور جہال کہیں موقع ملا اس پالمعروف کا حق ادا

حضرت فی کے زمان حیات میں وہلی کے تحقیق پر کیے بعد ديكرے يا كى باوشاه بيشے۔ان مس علاؤ الدين سمى جيسا بإجروت بإدشاه اورقطب الدين مبارك شاه جيبا ظالم اور فاسق حكران بحي تعايه

جلال الدين تلجى نے كئى بارحاضرى كى اجازت جا ہى کیکن منظور مبیں ہوئی۔سلطان علاؤ الدین صحی کولوگوں نے حضرت خواجہ سے بد گمان کرنے کی کوشش کی۔اس لیے کہ حضرت خواجہ کے آستانے پر ایک جوم لگا رہتا تھا۔ بدگمان كرنے والول نے بادشاہ سے كہا كه كہيں وہ درويش ايل متبولیت سے فائدہ اِٹھا کر بغاوت نہ کر بیٹھے۔

علاؤ الدين صحى نے حضرت خواجہ کوايک خط روانہ کيا جس میں اس اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا۔حضرت خواجہنے جواب دیا کہوہ درویش ہیں ، انہیں سیاست سے کوئی دیجیں تہیں ، اگر باوشاہ کوان کی طرف سے خطرہ ہے تو وہ یہاں ہے جانے کو تیار ہیں۔

سلطان نے معدرت کا خط بھیجا اور پھر حاضری کی درخواست کی - حضرت خواجہ نے انکار کردیا۔ سلطان نے

مابننامسرگزشت

فرقے کا ساتھ دیا جو اوگوں کودین کی پیروی کا بختی سے عظم دیتا تھا۔

اس فرقے کے حوالے سے بہت می مضاد یا تیں سامنے آئی ہیں۔ تاریخ کہنے والوں نے اس فرقے اور اس کے بیروکاروں کے کر داراور چیروں کوسٹے کر دیا ہے۔

میں اس مضمون میں اس فرقے کی طرفداری نہیں کرر ہا بلکدمیاں محدافضل کی کتاب سے اقتباسات پیش کرر ہا

پندرہویں صدی عیسوی کے سید مجمہ جون پوری کے بارے میں تاریخ اور تذکروں میں متعدد بے سرویا یا تیں آگھی م

یں۔ لیکن ان کے دشمن بھی گوا ہی دیتے ہیں کہوہ متناطیسی شخصیت رکھتے تنے اور لوگوں کو خالص شریعت کے اتباع کی وعمد تندید سنتہ تنہ

سید محمد جو نپوری نے تجدید دین کی جوتر یک چلائی وہ ''مہدوی'' تحر یک کہلاتی ہے۔ یہ بہت مٹوژ تحریک تھی۔ لاکھوں افراداس کی طرف متوجہ ہو گئے۔

لا سون امرادا من اسرف سوجہ ہوئے۔
اپنی ہے مثال کتاب '' تذکرہ'' جس مولا تا ابوالکلام
آزاد کی بیدرائے درست معلوم ہوتی ہے کہ'' مہدیت'' کا
ادعام محض ایک الزام تھا جوش جو نپوری پر چسیاں کردیا گیا۔
وہ آ کے لکھتے ہیں کہ جن جائز اور دین کی کی اور بے
لاگ باتوں کوسب نے چھوڑ رکھا ہواور ایک جماعت کرنے
گئو دوسر سے علماء اور مشائ فور آبیالزام لگا دیے ہیں کہ بیہ
محض مہدی ہونے کا دعویٰ کررہا ہے۔ حالا تکدالی کوئی بات
نہیں ہوتی۔ وہ صرف کوگوں کو محتج راستہ پرلارہا ہے۔

سید محمہ جو نپوری کی وفات (1504ء) کے بعد بھی ان کی تحریک امر بالمعروف کا اثر باقی رہااور کئی متازعلاء نے اس تحریک کوآ کے بڑھایا۔

اس تحریک سے مسلک اصحاب اس بنا پر مہدوی کہلائے کہان سے بعض وعنادر کھنے والے علاء نے طنزیہ پیرائے میں انہیں مہدوی بکارا۔

یہ واقعہ جو درج کیا جارہا ہے وہ ان عی مرجوش مہدو یوں میں سے ایک شخ علائی کا ہے۔ وہ بنگال کے رہنے والے تھے خدانے ان کی زبان میں بوی تا تیر دی تھی۔ انہوں نے جج بھی کیا تھا۔

بین سے میں یا ت اللہ میں ہے خلاف دیکھتے فورا روک دیتے اور امر بالمعروف میں حکام وغیرہ کی ذرا پروانہیں اصرار کیا کہ وہ خود آ اوا ہے۔ اس پر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ان کے آستانے کے دو دروازے ہیں۔ بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو وہ دوسرے سے باہر چلے جا کیں گے۔

ایسے درویش ہوا کرتے تھے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے بعد قطب الدین مبارک شاہ عاصبانہ طور پر تخت پر بیٹے گیا۔ بیا نتبائی عیاش اور ظالم حکمران تھا۔

تاریخ فرشتہ کی گواہی یہ ہے کہ مبارک شاہ کی بری حرکتیں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ وہ اکثر عورتوں کی طرح زبور پھن لیتا اور اس عالم میں مجمع میں آکر لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔

اس کے کل میں بازاری اور کھٹیا عور تیں ہر وقت جمع رہتی تھیں۔ مبارک شاہ حضرت محبوب الٰہیؓ کی دشنی اور مخالفت میں اس درجہ بیڑھ کیا تھا کہ وہ کہا کرتا کہ جو بھی نظام الدین کا سرکاٹ کرلائے گااس کوسوئے کے ہزار سکے دوں گا۔۔

مبارک شاہ نے آپ کے پاس شکایت بھیجی کہ جا عمر رات کودیل کے سب مشائح بچھے سلام کرنے اور نے چا عمر کی دیا و علی ا دعا دینے آتے ہیں۔آپ کو پھی ہر حال میں حاضری و تی ہے۔ ہے۔

بہ چا ندرات آن پیٹی تو آپ اظمینان سے اپنی خافتاہ میں بیشے رہے اور لوگ دہلتے رہے کہ اب بادشاہ کے ساپھی آئیں کہ اب آئیں۔لیکن خواجہ کے چیرے پر تظری بلکی میں جھلک بھی نہتی۔ ابھی آدھی رات نہ گزری تھی کہ یہ خیرآ گئی کہ مبارک شاہ اپنے چیستے غلام خسر و خانہ کے ہاتھوں فیل ہوگیا۔

اس طرح غیاث الدین تعلق نے ایک موقع پر بنگال سے آتے ہوئے غصے میں بیٹھم بھیجا کہ اس کے وہلی کننچنے سے پہلے خواجہ میں۔

اس موقع پرخواجه صاحب نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ شصرف تاریخ میں محفوظ ہے بلکہ ایک قول بن حمیا ہے۔ " ہنوز ولی دوراست ۔"

اور و نیانے و یکھا کہ خود بادشاہ دیلی نہیں پہنچ سکا۔ تعلق آباد کا کِل کرنے سے دنیا چھوڑ حمیا۔

توبیقی الله والول کی شان \_ان کا مطلوب ومقصد نه مال غنیمت ہوتا تھانہ کشور کشائی \_ مال غنیمت ہوتا تھانہ کشور کشائی \_

اب ایک ایے محص کا ذکر ہے جس نے ایک ایے

ماہنامسرگزشت

احیائے دین کے بلسلے بیس مظالم کے بہاڑتو ڑے گئے۔ جس زمانے بیس ہندوستان بیس شاہ عبدالعزیز ،سید احمد پر بلوی اور ان کے ساتھی بھی کام کررہے تھے۔ اس زمانے بیس شالی افریقا بیس بھی اسلامی تحریک شروع ہوئی۔ اس سلسلے بیس مراکش کے احمد بن اور لیس اور الجزائر کے محمد بن علی السوی کے نام قابل ذکر ہیں۔

احمدین ادریس صوئی تنے اور انہوں نے تصوف کوان فضول بدعات اور رسوم سے پاک کرنے کا بیڑہ اٹھایا جن سے مقام طریقت پرزوال آنے لگا تھا۔

انہوں نے جاہلا ندروم کوٹرک قرار دیا۔ اس پر ان کےخلاف علمانے محاذ قائم کرلیا۔

ای دوران جازے جمرین عبدالوہاب کے حامیوں کو نکالا گیا تو آپ پر بھی عماب نازل ہو گیا۔ ان کے خلاف مختفر کا فتو کی جاری گیا گیا۔ اجمرین ادریس کے لیے ترم کم کم جسے محفوظ مقام پر بھی رہنا مشکل ہو گیا لین آپ نے اعلان حق کا سلسلہ جاری رکھا۔ بالآخرانیس کے سے نکال دیا گیا۔ وہ عرب کے محرا میں ایک دور دراز مقام اسپر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ 1837ء تک وہیں رہے۔ انہیں حرم آنے کی اجازت نہیں تی اور وہیں ان کا انتقال ہوگیا۔

محدین علی (جو جدید لیبیا کی بنیادیں قائم کرنے والے بنے) احمد بن ادریس کے مرید تھے۔ وہ 1783ء ش الجزائر میں پیدا ہوئے۔

انتحادیین المسلمین کے داعی کی حیثیت سے ان کا شار جمال الدین افغان ، علامہ اقبال وغیرہ کی صف میں ہوسکتا

ہے۔ وہ تھیل علم کے لیے مصری یو نیورٹی الاز ہر مجے لیکن انہیں بید دکھے کر مایوی ہوئی کہ وہاں کے علماء تھرانوں کے حاشیہ بردار ہے ہوئے تھے اور کلمیۃ الحق کی کوئی روایت ہاتی نہیں ری تھی۔

(بیدہ علماء تھے جن کے نز دیک اجتہاد کے درواز ہے بند ہو چکے اور اب اجتہاد کی کوئی مخبائش نہیں رہی تھی۔ جب کہ محمد بن علی کا بیہ خیال تھا کہ اجتہاد کی اہمیت ہر دور میں ہوئی ہے کیونکہ وقت کے تقاضے رہتے ہیں )

بہرحال انہیں معرے نگال دیا گیا۔ 1840ء عیسوی میں انہیں حجاز ہے بھی نگال دیا گیا کیونکہ حکمران ان کی اعلانِ حق کی روش سے نالاں تھے۔

ببرحال وه ليبيا كے محراميں ربائش پذير ہو گئے۔نه

شخ علائی اوران کے پیر عبداللہ افغان نیازی پر امر بالمعروف کرنے پر شیرشاہ سوری کے جانشین سلیم شاہ کے در بار میں بڑی ختیاں کی گئیں ۔ حتیٰ کردونوں شہید ہوگئے۔ مولانا آزاد نے شخ علائی اور عبداللہ افغان کے واقعات حق کوئی پر تذکرہ میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہاس تحریک کی وجہ سے دینداری اور پر ہیز گاری کا جوش اس طرح کھیلا کہ شہروں میں نمازوں کے گاری کا جوش اس طرح کھیلا کہ شہروں میں نمازوں کے اوقات میں سناٹا جھا جاتا۔

جب سلیم شاہ آئرہ میں مندنشین ہوا تو مخدوم الملک مُلا عبداللہ سلطان پوری نے اس جماعت کے قبل واذیت پر کمریا ندھ لی۔

عوام سے کہا کہ بیاوگ ممراہ اور بدعقیدہ ہیں۔ سلیم شاہ سے کہا کہ جب سیدمحمد مہدی، مبدی ہوئے تو پھر تمہاری حکومت کہاں باتی رہی۔ لہذا شخ علائی کوآ کر ہ آنے کا حتم دیا سمیا اور در بار میں علاء سے مناظر کر دایا گیا۔ شخ علائی نے ایٹا مؤقف ٹابت کردیا۔

مخدوم الملک نے کی بہانے سے شخ صاحب کو پھر بلایا۔ اس وقت شخ صاحب بیار تنے ان کے گلے میں بہت بڑا زخم تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے بیسٹر افتیار کیا۔ بادشاہ نے تمام معاملات مخدوم الملک کے حوالے کررکے تئے۔ اس نے حکم دیا کہ شخ علائی کو کوڑے لگائے جا تیں۔ تیمرے کوڑے پران کی وفات ہوگئی تھی۔ اتنا بی نہیں بلکہ حکم دیا گیا کہ ان کی لاش کو ہاتھی کے پیروں تلے روند دیا جائے۔

میں ہوا۔اس طرح ان کی لاش کے پرزے ہو گئے۔ اس کے بعد میں سلوک ان کے پیر سطح عبداللہ نیازی کے ساتھ ہوا۔

ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کوسلیم شاہ کے سامنے لایا گیا۔ انہیں تھم دیا گیا کہ وہ سلیم شاہ کی تعظیم میں جسک جا تیں۔اس مرد درویش نے بید کہا کہ بیسر سوائے خدا کے کسی کے آئے نہیں جسکتا۔ بس اس بات پرسلیم شاہ نے اپنے آ دمیوں کوان پرتشد دکا تھم دیا۔

وه گر کرنزیخ کے کیے کیے تشدد جاری رہا اور ای حال میں ان کا انقال ہو گیا۔

احمد بن ادريس اور محمد ابن على \_

شالی افریقا کے دوحق کو درویش۔ جن پرتحریک

مابىنامەسرگزشت PA (162 LE Y C دسبر 2016ء

چند الفاظ ایے بی جو غلط العام کا درجہ حاصل کر مے ہیں۔ مثلاً برائے مہریاتی کی بجائے براو مہرمانی ، گرائمر کے بجائے گرامر، طلباء کے بجائے طلبالکھناز مادہ بہتر ہے۔طلباطلب کی جمع ے۔ بہ عنی طالب علم اور طلبہ طالب کی جمع ہے بہ معنی طالب علم -اس طرح لفظ اعراب سے زیادہ واصح ہوتے ہیں۔ای طرح استادی جمع استادان اوراستادی جمع اساتذہ ہے محرچونکہ استاد کومور دبنا كرجع اساتذه للسي جاسكتي ہے۔ اخبارات ميں ارباب محكمة تعليم كى طرف سے بداشتهار برے كروفر ع شائع موتا ب\_مثلاً " آساميال خالى وں 'جب كرآساى كے بجائے اسامى لكھا جانا جاہے اس لیے کہ اسامی بیمعنی عبدہ اور تو کری استعال كرناز ياوه بهتر يد" آسائ كوكي لفظ اليس ہے۔ دوئم ، سوئم كے بجائے دوم سوم ، بائى سائیل نے بچائے (یا تیسکل دو پیموں کی گاڑی) اور ٹرائی سکل تین پہوں کی گاڑی لکھا جائے۔ كيشم كے بجائے ليكم، امونيال كے بجائے ايونيا-اي طرح وه لفظ جوالكريزي حرف"S" ے شروع ہوتے ہیں، ان بے پہلے (۱) کا اضافہ ہونا زیادہ بہتر ہے مثلاً سعیش کے بجائے اسين ، سكول كے بيائے اسكول، سائل كے بجائے اسٹائل وغیرہ ، ایسے بی بالوں کی لئے کے بجائے بالوں کی لیف استعال کرنا جا ہے۔ استعفٰی كے بچائے استعفاء جناب عالى كے بجائے جناب عالی ، استوانہ کے بجائے اسطوانہ، فی کس کے بجائے وارچین کے بجائے دارچین، ابتداءارتقاء كي بجائ ابتداارتقالكمنا جاياي طرح اور بھی بہت ہے الفاظ ہیں جن کی فہرست محنوانا مناسب تبيين - الل علم اور ارباب شعور كو الما و کی درستی کی طرف زیاده دهیان دینا جاہے تاكه اوب برائے اصلاح كا پہلومدنظررے-الفاظ جانج يرتال ك بعدضا بطتحرير من لائ جاتيں۔ مرسله: زابدسبیل \_نوشهره

جانے کتنے غیرمسلم قبائل نے ان کے ماتھوں اسلام قبول کیا۔1859ء پس ای ویران ریکتان میں وفات یا تی منتی ذوالفقار الدین، بدایوں شمر کے منتی ذوالفقار الدين دنياوي رتبے ياعلمي فضيلت كى بنا يركونى بزے آ دمي نہیں تھے لیکن انہوں نے حق موئی کی تاریخ میں جو کارنامہ انجام دیا و وسنبری حروف میں لکھا جائے گا۔

نشی صاحب 1857ء سے پچے عرصہ پہلے ایک اگریزمسٹرکارمیلک کے یہاں بطورمثی ملازم تھے۔ کیونکہ ان كى مالى حالت خراب تھى۔

1857ء کی جنگ آزادی کے وقت منتی صاحب نے ملازمت چیوز دی اور جنگ آزادی میں کھل کر حصه لیا-كرفار ہوئے اور اتفاق سے اى الكريز كے سامنے پيش ہوئے جس کی ملازمت کر بھے تھے۔ منٹی صاحب نے صاف صاف کہا کہ میں نے تہاری ٹوکری ضرور تا کی تھی۔ میں جود قبیں بول سکتا۔ میں نے جہاد میں حصالیا کو تک میمرا

الكريزنے اشاره ديا كهوه اگر ذراسا بھى اتكار كردس تو وہ ان کو چھوڑ دے گالیکن آ ہے نے جھوٹ بولنا گوارانہیں کیااورائیس محالی دے دی گئے۔

اس مضمون کی تیاری میں جہاں اسلامی انسائیکلو پیڈیا، موکل وغیرہ ہے مدد لی منی ہے۔ وہاں سب سے زیادہ اس كاب كاتذكره كرنا ضروري بيجوشا يداردوزبان ش اين نوعیت کی واحد کتاب ہے۔

اس كماب كا نام بي " اعلائے حكمة الحق كى روايت اسلام میں 'اور پی تصنیف ہے میاں محدافضل کی۔

ميال محمد الفلل كى يتصنيف بالكب دراكى حيثيت رهتى ے ان کا بیبش قیت تحقیصرف عالم اسلام بی کے لیے وقف مبیں بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ (اشفاق احمہ) ماں محمد انصل کی یہ تالیف قلب ان خوش نصیب تالیفات میں ہے ہے جن کے پیدا ہونے کا مدتوں انتظار

رہتا ہے۔ جو پیدا ہوتے عی بری ہو جاتی ہیں (سید قاسم

ب پھراہے موضوع کی طرف آتے ہیں تعنی ان مردان حق محو کی طرف جنہوں نے اپنے عہد سے سیائی کے جراع روش كرديے-

مولایا کفایت الله کافی علاقه مراد آباد کے خاندان سادات ہے تعلق رکھتے تھے۔ ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی -

دسمبر 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عامل تقے۔طبیب تنے۔ مدے تنے اور ساتھ ساتھ قا در الکلام شاعر بھی ہتھے۔حضور پاک کے ساتھ محبت،عشق کے در ہے کو بنے تھی ہو فی تھی۔

آپ کی شاعری اور نعتوں کا دیوان" دیوان کافی" کہلاتا ہے۔احادیث مقدس کے موضوعات پر کی تصانیف آپ سے منسوب ہیں۔ سفر حج اور زیارات پر ایک منظوم سغرنامه بھی لکھا تھا۔ جب 1857ء کی تحریک شروع ہوئی تو آپ مجاہدین کی اللی صف میں تھے۔مولانا نے انگریزوں كے خلاف جہاد كے سلسلے ميں ايك فتوى بھى مرتب كيا تھا۔ آب نے اس فتوے کی حقیقت ملک مجرمیں پھیلانے کے ساتھ ساتھ کی شہروں اور تعبوں کے دورے بھی کیے۔

مولا نانے تر یک جہاد میں تن من کی بازی نگا دی تھی اورانگریزوں کی مخالفت اور جہاد کی تائید میں سی مصلحت کو پیش نظر جیس رکھا تھا۔ایریل 1853ء میں انگریزوں نے مراوآ یاد بر دوباره قینه کرایا۔ مولانا کفایت الله کافی بھی كرفار مو محيح مولانا برعلين سم كى فرد جرم عائد كردى كي اور بھالی کا تھم دے دیا گیا۔مولا نانے بیتھم سنتے ہی انتہائی مرت كااظهاركيا-

بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت انہیں میالی کے تختے كى طرف لے جايا جار ہا تھا اس وقت وہ انتہائى كيف كے عالم من تحاين ايك نعت يرص جارب تحد

کوئی کل باتی رہے گا نہ چن رہ جانے گا ير رسول الله كا دين احسن ره جائے گا جو پڑھے گا صاحب لو لاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا مولانا کافی کومراد آباد جیل کے قریب جمع عام کے سامنے میدان میں سولی پراٹکا دیا گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا۔ خدامغفرت کرے۔

بر صرف است بی اوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچیے بوری قطار چلی آر ہی ہے۔ بے شار لوگ ہیں اور سب کے مب ایک سے ایک جید ، ایک سے بڑھ کر ایک سر فروش۔ دنیا کا کوئی کوشہ ایسے جق برستوں سے خالی مہیں رہا ہے۔آپ ایران کی طرف آئیں تو ایران مجمی ایسے اللہ والے حق پرستوں ہے بھرار ہاہے۔ان میں سے چند کے نام بي ہيں۔

سنت حسین زندہ کرنے والے ایرانی آیت اللہ سطح فضل الله نوري مرز احمر حسن شيرازي و ديمرعلا يحق \_

مدده باعظمت صاحب على جنبول في بوريا يربين كراي عبد كے باجروت مطلق العنان قاحار اور ببلوي شهنشا ہوں کوان کی اسلام وشمن حرکتوں پرٹو کا۔ ایک پیغیبرانہ شان سے نمی عن المحكر كاحق اوا كيا۔

إلهين امحاب حق كى كهكشال بيس ايك كابزانام آيت اللہ من فضل اللہ نوری کا ہے۔ آپ نے قاعیاری ملوکیت کے وور میں اِجیائے اعلان حق کیالیکن تذکروں میں ان کی زندگی کے تفصیلی حالات نبیس ملتے۔

ایدورد موریز نے این کتاب Faith and Powar

مين أنبين قابل احترام ادرعاكم وفاضل مجتبذ لكهاب ای زمانے میں وہاں کے یار لیمنٹ میں شریعت کے خلاف كوئي قرايردادمنظور ہوئى جس يس مغربي طرز جمہوريت كوتر تح دى تى مى \_

ت ماحب نے مغربی طرز جمہوریت کے خلاف آواز بلند كردي- ان كا كبنا تها-" شريعت اسلام بيسوي صدی میں بھی اتنابی قابل مل ہے جتنا کیدید ساتویں صدی مس تقااوراس مي رخنها عدازي ميس كي جاعتي-

س جہوریت کا اس مم کے نتیج میں جمہوریت کا مطالمية كرنے والے جدت پسند دانشوروں كى كوششوں كو دھيكا پہنچا کیکن دوسری طرف جدت کی آڑیں ایران میں غیر اسلامی سر کرمیوں کے فروع کے لیے کی جانے والی سازشوں کو چھےوفت کے لیے ناکام بناویا گیا۔

م وری کے اس موقف کی حمایت بعض ایسے ایرانی علاء نے بھی کی جواس سے پہلے غیر جانبدار ہو کرایک طرف -22 3

کیکن اس اثناء میں جدت پہند اور یا تیں باز و ہے تعلق رکھنے والے عناصر نے کافی زور پکڑ لیا تھا۔ ٹنگ آ کر شاه قا جارنے مجلس برطرف کردی۔

اس پر بہائی تحریک کے لوگوں اور دیکرنا م نہا وجمہوریت پندعناصرنے ملک کے مختلف حصوں میں بغاوت کردی۔ قیاس یہ ہے کہاس بغاوت کے بیچیے غیرملی ہاتھ تھا۔

امن عامدى صورت حال قابوس بابر موكى توشاه كو تخت و تاج چھوڑ ما پڑا۔ سیخ نوری کوان کے موقف کی بنا پر مرقار کرایا حمیا۔

جولائی 1909ء میں انہیں میالی دے دی گئے۔ شخ صاحب كاسب سے بوا جرم بير تفاكه انہوں نے مغربي جہوریت کے ماور پدر آزادتصور کوعین اسلام قرار دیے کے

ایک کل فروش نے سامنے سے گزرنے والے نوجوان سے کہا۔" اپنی مجبوبہ کے لیے پھولوں كابار لے جائے جناب!" "میری کوئی محبوبہیں ہے۔" نوجوان نے جواب ديا۔ ''تھرائی بیکم بی کے لیے پھولوں کا ہار لے ''افسوس! میں شادی شدہ نہیں ہوں<u>۔'</u> تو جوال پولا۔ یدین کر کل فروش نے کہا۔" وٹیا کے اے خوش قسمت انسان! بيميري طرف سے تحفے كے طور يرمفت ليجا مرسله: عنايت على مركوند يثاور

افغانی نے مناسب سمجھا کہ مرزاحسن کوتحریک کی قیادت سنبالنے کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک انتہائی ولسوز خطائح بركيا-

مرزاصاحب نے اس تحریک کی تیادت سنجال لی-اس کے بعد مرزا صاحب فے انتہائی ولیری اور حکمت مملی ے کام لیتے ہوئے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ بورے ایران میں تمبا کونوشی بر یا بندی لگا دی جائے۔اس مطالبے کا مقصد ہی بھی تھا کہ جب ایران میں تمبا کونوشی حتم ہوجائے گی تو برطانوی مینی کے رہنے کا جواز ہی حتم ہوجائے گالیکن بادشاہ نے ایسانہیں کیا۔ کیونکہ برطانو یوں نے بادشاہ کو مدیا ور کرا دیا تھا کہ بہ فتوی وغیرہ ہے کارکی یا تیں ہیں عوام تمبا کو کے بغیررہ نہیں کتے لیکن جو کچھ ہوا وہ بادشاہ کی تو قعات کے برعس تفاعوام نے ند صرف تمبا کو کا بائیکاٹ کیا بلکہ خوزیز ہے شروع ہو سے سینکروں من تمیا کو میں آگ لگا دی حمی تمیا کونوشوں نے اپنے حقے تو ژ ڈالے۔ پورے ملک میں بادشاہ کا اقتدار بل کیا۔مرزاصاحب نے انتباہ کیا کہ اگراڑ تالیس تھنٹوں کے اندراندر برطانویوں سے مراعات واپس نه لي کئيس تو جها د کا اعلان کرويا جائے گا۔

ہزاروں عورتوں نے کاروان جہاد میں شرکیت کا اعلان کردیا۔عوام کو مارنے کے لیے تو پیس نصب کردی کئیں کین مرزا صاحب کے فتوے کی اثر انگیزی ایک نہیں تھی جو

فتوے پروستخط کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔ ایران بی کے ایک اور بہت بڑے آ دی کا نام مرزا محرحسن شيرازي تقا-

وہ ایران کی جدیدروحانی تحریک کے بانی بھی تھے۔ اس تحریک کے معرض وجود میں آنے سے نہ صرف روس، امریکا اور برطانیہ خوفز دہ ہو گئے بلکہ اس وقت کے ایران پر ملط قا جار حكمران نے اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس كرليا تھا۔ان طاقوں کا خیال تھا کہ مرزا محد حسن شیرازی کی تح یک ایک بار پھردور خلافت کی یاد تازہ کرے گی۔

مرزامحد حسن شیرازی نے ایران کے بلند یابیاسلامی مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی۔ جہتد کے درجے پر فائز ہو جائے کے بعدوہ سامرا میں مقیم ہوئے اور وہاں ایک مشتر کہ وارالعلوم قائم كيارجس ميس في اورشيعه طلما أيك ساته تعليم حاصل کرتے تھے۔

تح كدر كرتماكو كے ليال من مرزاشرازي كى حق کوئی اور بہاوری کو جمیشہ یا در کھا جائے گا۔ انہوں نے ب یک وقت برطانوی استعارا ورایک مطلق العنان با وشاه سے الر لی می ایک معاہدے کے تحت برطانوی سامراج نے امران می تمیا کوکی کاشت اور پیداوار برهمل اجاره داری حاصل كرني ممنى \_ برطانوي تجارتي ميني "مازر ثالبرك ایران میں وہی کر دار اوا کرتے چلی تھی جوالیٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اوا کیا تھا۔

الحريزوں كے اس خطرے كوسب سے مبلے سيد جمال الدین افغانی نے محسوس کیا۔ انہوں نے بورپ اور ترکی سے خط کے ذریعدار انی علاء کواس خطرے ہے آگاہ کیا۔ چنانچہ تبران میں مشہور عالم مرزاحس کی قیادت میں عوام نے برطانوی کمپنی اور بادشاہ ناصرالدین شاہ قاحار کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مرزا حسن کو تہران بدر کر دیا تھیا۔ اس پر مظاہروں میں اور شدت بیدا ہو گئے۔عوام نے سرکاری عمارت برحملے کیے۔ ولی عبد کے حل پر دھاوا بول ویا محل ہے عوام بر کولیاں برسادی کئیں۔

تمبا کو پر برطانوی ا جاره داری تو بهانه هی \_لوگ اس موقع کے مت سے خطر تھے اور ایران میں استعار کے بومتے ہوئے اثرات کےخلاف اپنے جذبات کا اظہار کر رے تھے۔اس وقت بورے ایران میں سب سے بڑے آیت الله اور مجتهد مرزامجر حسن تنے جوعراق کے شہر سامرا میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔سید جمال الدین

جماعت کے تعاقبات ایران ہے باہر عالم اسلام کے اتحاد کے لیے قائم ہوئے۔

بقول ایڈورڈ مور نجر یہ دراصل متوسط طبقے کے نوجوان علاء يرمشمل ايك إنقلاني جماعت تفحى جويه مرف برطانوي استعار كے خلاف تھى بلكه بوڑ ھے روایت پسندعلاء ہے بھی اختلاف کررہی تھی۔

اس جماعت نے 1949ء میں رضا شاہ دوم کو بھی قل كرنے كى كوشش كى تھي۔ ان بى ايام ميں باوشاہ ايران نے آیت اللہ کاشائی کومل کرنے کے احکامات جاری کردیے کیکن بے پناہ دیاؤ پراسے اپنا پہ قیصلہ والیس لینا پڑا۔ آ مے چل کرآیت اللہ کا شانی کے ڈاکٹر مصدق ہے

اختلافات ہو گئے۔اس کی وجہ سے سی کہمصدق نے ایرانی مارلیمنٹ سے اپنے لیے بہت زیادہ اختیارات ما تک لیے تھے۔ کا شانی جیے حق پرست انسان کو سے بات کہاں کوارا ہو علی تھی۔ان کے نزدیک پیاسلام کے خلاف تھا کہ ایک آدمی سارے اختیارات لے کر بیٹھ جائے۔انہوں نے انتبائی بےخوفی اور جراُت کے ساتھ ڈ اکٹر مصدق کی مخالفت ك - حالا تكه مصدق اس وقت وزير اعظم تعيا-

کیکن درویش صفت اور بے نیاز متم کے لوگ الی باتوں کی کب پرواکرتے ہیں۔

و اکر علی شریعتی ایران کے سب سے بوے عالم، جنہیں ان کی استعار دشمنی پرمل کردیا گیا۔

اس میں کوئی شک جیس کہ آیت اللہ حمینی ایران کے اسلامی انقلاب ( فروری 1979ء ) کے قائد تھے کین اس انقلاب کےمعمار ڈ اکٹر شریعتی تھے۔

ڈاکٹر صاحب بیسویں صدی میں ایران کے سب ہے بڑے اسلامی مفکر تھے۔افسوس کہ جسِ اسلامی انقلاب کی بنیادیں انہوں نے اٹھا تیں اسے پارٹیٹمیل کو پہنچتے و کیمنا الهين نصيب نههوابه

دفترول میں بازاروں میں یو نیورسٹیز میں ہر جگہ انقلاب کے آغاز کے وقت ڈ اکٹر صاحب کا نام لیا جاتا تھا۔ کتابوں کی دکا نوں میں ان کی تحریر کروہ کتب کے ڈھیر کیگے ریخ تھے۔"اسلام شای،میجائی محمہ، امت و امامت، انسان وتاریخ ،روش پری قرآن ، تاریخ کشیع علوی وغیرہ۔ وہ علامہ اقبال کے بہت بزے مداح تھے اور علامہ کے افکار کو ایران میں شائع کرنے میں چیش چیش رہے۔ خاص طور پروہ مغرب برعلامہ کی تنقید سے بہت متاثر تھے اور

تو یوں کے سامنے سرینڈر کر جاتی۔ آخر مجور ہو کر حکومت نے برطانو یوں سے معاہدہ منسوخ کرویا اور ساری مراعات واپس لے لیں۔ اس طرح ایک عالم ایک مجتمد نے اینے وفت کے سلطان سے تکر لے کران کی راہ روک دی۔ ورنہ ایران میں دوسری ایسٹ انڈیا مینی بننے جار ہی تھی۔

مرزاشیرازی انتبائی نذر عالم وین تھے۔ وہ شیعہ اور سنی دونوں میں مقبول تھے۔ان کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں دونوں فرقوں کےلوگ شامل ہوا کرتے۔

آیت الله کاشانی ایران کے دور جدید میں اسلامی تح يك كے براول ديتے ہيں۔

آیت الله کاشانی 1303 جری میں پیدا ہوئے۔ رواج کے مطابق اعلیٰ دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف علے محے۔ بہل عالمی جنگ کے دوران انہوں نے مغربی سامراج کے خلاف جنگ میں عملی حصہ بھی لیا۔ 1327 جمری میں جب تہران یو نیورٹی کے طلبہ و طالبات نے رضاشاہ برحملہ کیا تو آیت اللہ کاشانی کوتر یک میں سرگری سے حصہ لینے پر گرفتار کرلیا گیا ہے ان کی دوسری

چىل مىں ان بركا فى ختياں كى كئيں \_عرصه بعدر بائى ملى تو ملك سے باہر چلے محتے ليكن دوبار، واليس آ محتے اور مغربی سامراجیت کے خلاف جہادیس حصہ لینے لگے۔

مشہور توم برست ایرانی رہنما اور تیل کی صنعت کو قومیانے کا اعلان کرنے والے وزیراعظم ڈ اکثر مصدق اور آیت الله کا شانی کے درمیان دوستاند مراسم تھے۔اس کی وجهسامراج دهمني\_

شاہ ایران نے اس روحانی تحریک کو کیلنے اور حتم کرنے کی پوری کوشش کی کیکین ممل کامیا بی جبیں مل سکی۔ سینکڑوں علاء گرفآر کر کے جیل بھیج دیے گئے۔

1951ء میں انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ برطانيه كی اینگلوایرا نمین تیل لمپنی كوقومیالیا جائے - كاشانی کے اس منوقف کے برعکس و مجرعلمانے قومی زندگی کے اس نازك مرحلے برخاموشی اختیار کرلی۔

آیت الله کاشانی کے اس جرأت مندانه موقف کی حمایت" فدائن اسلام" نا می ایک ندهبی اور سیای جماعت نے کی۔ اس گروہ کے روابط مصر کے اخوان المسلمین ہے تھے۔ یہ پہلی بارتھا کہ امرانی علاء اور حریت پہندوں کی ایک

والے) نے ان کے بارے میں بہت تقصیل سے تکھا ہے۔
ایک طرف وہ انتہائی روایت پسندوں سے لڑ رہے
تنے جواسلام کومعاشرے سے الگ کر کے مجدو مدرسوں میں
بند ہو گئے تنے اور دوسری طرف ''جدید جہالت' کے
علمبر دار مغرب زدہ اور بے احساس نام نہاد دانش ورول
سے معرک آرا تنے۔

کی شریعتی ایک بہت بڑے مجتبد اور ایکالر تھے لیکن ان کی وضع قطع وہ نہیں تھی جوعلما کے ساتھ مخصوص مجمی جاتی تھی یعنی لانباچغہ وغیرہ، وہ کوٹ پتلون پہنتے تھے۔

یعنی لانباچغہ وغیرہ، وہ کوٹ پتلون پہنتے ہتے۔
1958ء میں علی شریعتی کواعلی تعلیم کے لیے وظیفہ لِ
علیا تو وہ بیرس یو نیورش میں داخل ہو گئے۔ اسکلے پانچ
برسوں تک ند ہب اور سوشیا لوجی کا مطالعہ کرتے رہے۔
بیرس سے انہوں نے پی ایج ڈی کی۔
فرانس میں زمانہ طالب علمی کے دوران شریعتی نے
پہلوی آ مریت کے خلاف ایرانی طلبہ کی تحریک مراحمت میں
میر بورجھ لیا۔

ایرانی قوم پرستوں کے ایک گروپ کے ساتھ ل کر ''ایران آزاد'' کے نام ہے ایک جریدہ شروع کیا جو بورپ میں فاری زبان کے مقبول ترین پرچوں میں سے ایک تھا۔ ا قبال کر اور خو عمر کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے۔ ''ہم خودرو جڑئی پوٹیوں کی طرح ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ سے اجنبی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے ہر مسئلے کا حل تھیموں کی طرح وُ حوثہ تے ہیں۔ ہم قبر ستانوں کے مجاور بن گئے۔ ہم شہیدوں کی معصومیت کے دروازے کے فقیر ہیں۔''

ایران کا پیسپوت۔ 1933 ویش خراسان میں پیدا ہوا۔ دہشتِ کا دیر کے کنارے ایک گاڑی میں اس مناسبت سے انہوں نے اپنی خودنوشت کا نام بھی'' کا دیر''رکھا۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے حالات دل چسپ اور بہت ہی ولولہ خیز ہیں۔ اس لیے ان کے حوالے سے ذرا تفصیل ہے لکھا جارہا ہے۔

یں سے مصاحات ہے۔ ان کے والد استاد تقی شریعتی ایک ممتاز مجتمد ہے۔ انہوں نے شہر میں ایک تبلیغی مرکز بھی کھول رکھا تھا۔ علی شریعتی کے اندر خلیقی جذبہ شروع ہے موجود تھا۔ چنا نچے انہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بنانے ک بچائے ماحول کو اپنے مطابق بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ اس سلسلے میں ہر مرسلے پران کے والد نے ان کی مدداور رہنمائی کی۔ ہمارے مشہور ادیب مختار مسعود (آواز دوست



زندگی کے تلخ وشیریں حقائق کونہایت مہارت سے پُراثر الفاظ کا جامہ پہناتی بے شمار یاد گار تحریروں کی خالق



كى ايك اوردكش ودلر باسلسلے وارتحرير



انشاءاللہ جلد ہی پاکیز ہ صفحات کی رونق دو بالا کرنے جار ہی ہے۔.... ماہنا ملسر ونت بهت ذبين انسان متع -سب كي فلسفة تاريخ، انسان شنای، جامعه شنای ، و بی اور شیعی حوالوں سے کہتے رہے۔ 1958ء میں انہیں گرفتار کر کے ساواک کی انتہائی بدنام زمانه جیل میں رکھ دیا گیا (ساواک ایران کی اس خفیہ

المجنئ كا نام تفاجے شاہ نے اپنے آپ كومحفوظ كرنے كے لیے بنایا تھا) وہ آٹھ ماہ تک جیل میں رہے۔اس دوران ان یر ہے پناہ تشدوہوتار ہا۔

ا ہے لوگ قید و بند ہے کہاں تھبرایا کرتے ہیں۔ رہا ہوئے تو بھروہی سلسلہ شروع ہو گیا۔

1973ء میں حینیدار شاد کو بند کرنے کا حکم دے دیا كيا-ساتھ بى كرفارى كے احكام بى جارى مو كے۔

شریعتی اس وقت شدید بارتھے لوگوں نے مشورہ ویا اور وہ زیر زشن طلے گئے۔ حکام نے ان کے بار اور يوز مع والدكوكر فأركرليا\_

شريعتي جيسے انسان كويہ كہاں گوارا ہوسكتا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی کرفناری دے دی۔ جب کہ وہ جانتے تھے کہ ساواک تو ان کے خون کی پیای ہے۔

شریعت ماری 1973ء تک تید تھائی میں رکھے معے۔اس دوران ان برتشدد کے سارے حربے آزمائے مكے۔ان سے كہا كميا كہ اگروہ آيندہ كے ليے اسلام كوبطور ا تعلانی آئٹڈیالوتی میں کرنے سے باز آجا تیں تو انہیں رہا كردياجا يكا-

شريعتى نے اس شرط كومائے سے اتكار كرديا۔ اس اتكار کا بتیجہ یقیناً ان کی موت کی صورت میں نکلنا تھا لیکن پورے ملك مين ان كے حق مين مظاہرے شروع مو كئے۔ لبذا دياؤ مین آ کر1975 میں البین جیل سے رہا کردیا گیا۔

ان پر لکھنے اور بولنے کی یا بندی لگا دی تی تھی۔ وہ ائی جدو جہد کو جاری رکھنے کے لیے خفیہ طور پرمکی 1977ء میں برطانیہ چلے آئے۔

لندن کے قریب ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کرلی کیکن 19 جون 1977ء ہی کووہ اپنے قلیث میں مردہ پائے مکئے۔ بیلا زمی طور پر ساواک ہی کا کا م تھا۔

امام غزالی کے بعد ایران نے علی شریعت سے بوا اسلامی مفکر شاید بی کوئی اور پیدا کیا ہو۔انقال کے وقت ان کی عمر صرف چوالیس برس تھی لیکن ان کے وہ چوالیس سال چوالیس صدیوں کے برابر تھے۔ ڈاکڑعلی شریعتی 1964ء میں جب فرانس ہے وطن لوٹے تو خفیہ پولیس ان کی منتظر تھی۔ امیں ایران کی سرحدیر حرفار کرلیا گیا۔ گھر کی بجائے الہیں سیدھا قید خانے کی كال كوتفرى ميں پہنچا ديا حميا۔

چه ماه تک آنبیں قید میں مختلف تنم کی اذبیتیں پہنچائی منس۔ اس کے بعد اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ ایرانی یو نیورسٹیوں میں ہیں بڑھا میں گے۔

حالا تکہ وہ و بل بی ایج وی تھے۔ شریعتی نے ایک مردمومن کے مبروحوصلے کے ساتھ اپنے آبانی تھے کے قریب ایک دیماتی اسکول میں پڑھانا شروع کردیا۔

مخارمسعود نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ' دور شہنشا ہی من قدر شناس اور مرتبددانی کابیه عالم تھا کہ جب پیرس سے شريعتي ايك ۋاكٹريث سوشيالو جي ميں اورايک تاريخ اسلام میں حاصل کرنے کے بعد ایران پہنچے تو انہیں فردوس نامی ا يك قصبه كے بائى اسكول ميں ماسركى حيثيت سے تعينات كرديا كيا- جب برطرف شور يج كيا- تكل نك آكر مشہد یو نیورشی میں پروفیسر بنادیا۔ یہاں انہوں نے ایک نظربيراز دانش وركي حيثيت سے نام پيدا كيا۔"

جس توحيد كا ذكر على شريعتي كرتے تھے بيدو بي تھا جس کی طرف امام غزالی اور مجدوالف ٹانی جیسے مجدووین نے مجڑے ہوئے اسلامی معاشروں کودعوت دی گی۔

ایا لگا تھا کہ ایران کی بیای مرزمین بدت سے خالص توحید کے اس پیغام کے لیے ترس رہی تھی۔ مختار معودة مع چل كر لكھتے ہيں۔

تہران کے حینیہ ارشاد میں ان کے لیکھرز کے محمر محرج ہے ہونے یکے۔ان کی کتابیں ان کے ہم خیال انقلا ہوں کے لیے قیمتی سرمایہ افتخار تھیں۔ لوگ قید اور گرفناری کا خطرہ مول لے کران کتابوں کوخفیہ ذرائع ہے حاصل کرکے پڑھا کرتے۔

Kenneth crag نے اپی کتاب Penand Faith مي مجي اليابي كي كلما بـ

علی شریعتی کے پیچروں کا موضوع عام طور پرشہاوت امام حسین ہوا کرتا۔ اس وقوع کی رعایت سے وہ ایرانی نو جوانوں کوحق کے لیے جہاداور جدو جمد پر تیار کرتے تھے۔ ملک کا کوئی کوشہ ایسانہیں تھا جہاں لوگوں نے انہیں تقریر کے لیے نہ بلایا ہو۔ تین برسوں میں انہوں نے دوسو یے قریب تقریریں کیں۔

ماسنامسرگزشت

## www.paksociety.com



ثرم تاش کے پتوں کا وہ کھیل ہے جو مقابل کو حیران کردیتا ہے جسے ہم اردو میں ترپ کا پتا کہتے ہیں۔ امریکا کے نو منتخب صدر کے افکار و خیالات بھی حد سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ امریکا کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی صدر گزرا ہو جس کے منتخب ہونے پر عوامی مظاہرے شروع ہوئے ہوں۔ جس شخص کے غصبے اور بدزبانی کو عالمگیر شہرت حاصل ہو جس نے کہل کر دھمکیوں کی تاریخ رقم کی ہو پہر بھی امریکی عوام اسے پسند کرے، ایسے متنازعه شخص کی روداد بھی کم دلچسپ نہیں۔

مية زيروست رات ب- امريكا كے ليے ايك عظيم رات \_ بوری دنیا کے لیے ایک عظیم رات!" بدكرش اليس كالفاظ تضروه فرط جذبات سارز رہا تھا۔ کرس مارا یا لیسی مشیر تھا اور میرے لیے اس کا جوثی قابل فہم تھا۔ الکشن سے عین پہلے جب نیویارک ٹائمنرجیے معترج ید مندری جیت کی پیشگوئی کی او کسی نے اے توجہ حبیں دی۔ پروفیسرالین کچ مین جیسے ایکسپرٹ کی رائے کو بھی، جو1984 سے امریکی صدر کی درست پیشکوئی کرتے آرہے

# Downloaded From Paksociety.com

\*2016 WWPA1 169 CIE

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ے متعلق میرے نازیما جملوں اور جھے پر کلنے والے جنسی رہادی کے الزامات کے باوجود امریکا کی کروڑوں خواتین کو قائل کر لیا کہ اس کا باپ ہی صدارت کے لیے بہترین

امیدوارہ۔
پیجےدر قبل ہملری کانٹن کا ٹیلی فون آیا تھا۔ بے شک وہ صدمہ بیل تھی، محراہ خود کوسنجالنا آتا ہے۔ جھےاعتر اف کرنے ۔۔۔ ویجے کہ بیل نے اس کے بارے بیل جوکر خت الفاظ کے ۔۔۔ ویجے کہ بیل نے اس کے بارے بیل جوکر خت الفاظ کے خصہ تھے۔ بیل اس کی صلاحیتوں کامعتر ف ہوں ، اس لیے بیل نے اپنی وکٹری اپنی ملاحیتوں کامعتر ف ہوں ، اس لیے بیل نے اپنی وکٹری اپنی میں اس کا شکر رید اوا کیا اور اے ایک کامیاب مہم چلانے پر میں اس کا شکر رید اوا کیا اور اے ایک کامیاب مہم چلانے پر مبارک باددی ، مگر رید بھی واضح کر دوں کہ بیل اس کے اور اوپا یا کہ والی کے اور اوپا یا کہ یا گئی ہوں ۔ انھوں نے جود بر حمایا، مبارک باددی ، مگر رید بھی واضح کر دوں کہ بیل اس کے اور اوپا یا کہ وسائل ضائع کے اور امریکا کو کمز ورکیا ، مگر آب دفت بدل چکا وسائل ضائع کے اور امریکا کو کمز ورکیا ، مگر اب دفت بدل چکا ہے۔ سے مائی دنیا بیل صف بھی گئی ہے۔ سے عالمی دنیا بیل صف مات ہوگئی ہے۔

ہملری کے برعم عالمی دنیا کے لیے جس ایک مشکل میں ہوں۔ ایک کامیاب اور زیرک برنس جن ایک من کیست آدی ، جے اس کے خالفین نے فیری کا کے ساتھ فیرمتوازن بھی تغہرایا۔ بی ہاں ، جس نے جایان اور جنوبی کوریا فیرمتوازن بھی تغہرایا۔ بی ہاں ، جس نے جایان اور جنوبی کوریا کو اینی ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں اور شالی کوریا کے ظاف ہمیشہ ہم پہلے ہی ان کی خاصی مدد کر بچے ہیں جناب! اور اگر میک کے وار تمی کی مار صدیرہ ہوار قبیر کرنے کا اعلان کیا تھا، اگر میک کے جن الاقوای اگر میک کے جان الاقوای اور جنسی المرکم کے جان الاقوای خاصی مدد کر بچے ہیں جناب! اور جنسی اگر میک کے جان الاقوای تواس میں غلا کیا ہے؟ کیا وہ بدمعاش ، خشیات فروش اور جنسی تجارتی معام دوں پراز سرتو خدا کرات کیے جانمیں گے۔ امر کی بھیڑ ہے جین دلایا تھا کہ ان کا ہتھیارر کھنے کاحق محفوظ رہے گا۔ خوام کو یقین دلایا تھا کہ ان کا ہتھیارر کھنے کاحق محفوظ رہے گا۔ علی میں نے مسلما توں کی اسیگریشن پر یا بندی لگانے اور تارکین عوام کو یقین دلایا تھی کا بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی کو ملک برد کرنے کی بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی کو ملک برد کرنے کی بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی میں خلوائی ہیں۔ جس کے مسلما توں کی بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی در کرنے کی بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی در کرنے کی بات بھی کی تھی اور جس ان یا توں پر علی در کرنے کی بات بھی گی تھی اور جس ان یا توں پر علی در کرنے کی بات بھی گی تھی اور جس ان یا توں پر علی ترکی دیا ہیں۔ تا کا کر اس میں غلوائی جس خلالے اس میں خلالے اس میں خلوائی جس خلالے اس میں غلوائی جس خلالے اس میں غلوائی جس خلالے اس میں خلوائی جس خلالے اس میں خلالے اس میں خلالے اس میں خلوائی جس خلالے اس میں خلوائی خلوائی

شاید یکی وجہ ہے کہ میری آنتے کا اعلان ہونے کے بعد فسادات پھوٹ پڑے۔ کینیڈا کا ویزاد پنے والی ویب سائٹ کریش کرئی۔ آنتیں لاکھوں امریکیوں کی درخواسیں موصول ہوئی تقیس۔ آنتیں لاکھوں امریکیوں کی درخواسیں موصول ہوئی تقیس۔ پھوروز بعد نیوزی لینڈ کی امیگریش ویب سائٹ کا بھی بھٹا بیٹے گیا تھا۔ پیشکوئیاں کی جانے لگیس، مواخذ ہے کی تیاریاں ہونے لگیس۔

ہیں.....درخورا متنافیس سمجھا گیا۔ری پہلیکن امید وار سے دنیا کوکسی اُن ہونی کی اُمید بیس تھی۔

مر8 نومرك رات جن و فتخب نائب مدر في مائيك پرآكر خامر كى مدركو خطاب كى دوت دى، ده ديموكريك بنيل تعاجناب ..... فطعى نبيل - ده تورى پيليكن تعا- مائيك پنيل في كها تعا-"يه ايك تاريخى ليه بها مركى عوام في فيمله دے ديا، انھوں في ابنا نيا قائح منخب كرليا، امريكا كونيا مدرال كيا!"

دوستو، ما تیک پینس اس رات ہیلری کانٹن کی نہیں، میری بات کرر ہاتھا۔ ڈودلڈٹرمپ کی .....جواب دنیا کا طاقتور ترین حص ہے، دنیا کانیا حکمران۔

جب بین استج پرآیا، تو منظردهندلاسا گیا۔ ہاں، میری
آگھوں بین کی مسرت کا ایک سمندرتھا، کر بین نے دوکو
جلد سنجال لیا۔ میرے عین پیچے میرا چوٹا بیٹا چل رہا تھا۔ پھر
میری ہوی میلا نیا تھی۔ وہ اب امریکا کی فرسٹ لیڈی بن چکی
میری ہوگا۔ میلا نیا تھی۔ وہ اب امریکا کی فرسٹ لیڈی بن چکی
ہوگا۔ میلا نیا کے میں چیچے آئو نیکا تھی .....میری باری بیٹی۔
میرا بازو، میری انتخابی مہم کا سب سے اہم کردار۔ پھر تجزیہ
کاروں کا خیال ہے کہ اب آئونیکا امریکی کی طاقتور ترین
طالوں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ درست ہیں۔ ایک
طالوں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں وہ درست ہیں۔ ایک

مابسنامه سرگزشت PA 1/5170 TETY دسمبر 2016ء

براو میں کوں گا کہ مجے ان مظاہروں سے کوئی فرق میں بڑا۔ جھےان سے تکلف بھی، مرش بہ می جاما ہوں كرس بات نے ڈيموكر يك مارنى كے حاموں كواتا آگ بكولاكرديا كمامريك تاريخ من بلى بارافعول في الكشن ك نتائج مانے سے اٹکار کردیا۔

ڈیموکریش ایک سیاہ فام امریکی صدر کے بعد اس امريكا كويبلى خاتون صدر كاتخذ دينا جاح تصرآه، يدكيها خویصورت تصورتها اور پھر جوخاتون انھوں نے چنی، وہ متبول بحى تقى اورتجربه كاربحى اور دوسرى طرف ايك بورها مويا اور منه میت آوی تها، جس کا کوئی خاص سیای پس منظرتیس تها بنس پرفین کا افزام تها، جومقروض تفاییش بیجی تسلیم کرتا مول کرمرے بیانات منازع تھے، جنوں نے خاص بے چینی پیدا کی، بالخصوص خواتین سے متعلق بیانات \_البته والمن كردول كرجمه يركلنه والعجنسي الزامات جموث اورب بنماوتني

تو يدورست ب كدعالى ونيا خوابش مندهم كربيلرى فاع تقريد ميذياس كساته تفاسروك يس بحى اسكا پلزا بماری تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ امریکی ایک توم برست، متعصب اور جارحان حض کے باتھوں میں اپنی قسمت میں سونیس کے ..... مران کے قمام اعدازے فلط ثابت ہوئے۔امریکانے جھے چنا۔

ي بان من ..... جونو جواني مين قلم ايكشر بنها حاميّا تما، جس کی کاروباری کامیابوں کے بیچے کی تناز عات تھے،جس نے ایک منازع تعلیمی اوارہ بنایا تھا، جو برطانیہ ش ایک کولف کورس کے تعمیرانی منصوبے باعث ناپندیدہ تھرا تھا،جس يرنسل يرى كو بدهاوا دين كاالزام تها ،جوخارجه ياليسي مين ڈرامائی تبدیلوں کا اشارہ دے چکا تھا .... اب دنیا کا نیا حران بن ميا تا-ميرااندارين آن سامريكاك اتحاديون كوشديد ريشانى لاحق موكئ تحى فامرى بات ب، وه امری بالادی اورسریری کے عادی موسے تے، جب کہ میں كهدبا تعاكداب ونيااي مستلي خودنمثائ بجصاوبس امريكا

کی پرواہے۔ تو کوش ایس کی آواز فرط جذبات کرزری تھی۔وہ آج کی رات کوایک عظیم رات قرار دے رہا تھا۔ میں بھی مرورتها ،خوشی سے المحمول بی تیردی می مرس نے خود كوسنجال ليا- كيونكماب مجصان لوكول كى آواز بنا تها، جنهول نے مجھے وائٹ ہاؤس پہنچایا، ان کے زخموں برمرجم رکھنا تھا،

جعیں امریکا کی غیر متواز ن اقتصادی صورت حال نے زخی کر ڈالا تھا، جس بروز گاری اور سولت کے فقدان نے کہنا دیا

ہم امریکا میں بسمائدہ علاقوں کوریسٹ انٹیٹس کہتے میں لینی زنگ الودر پاسٹیں \_ بیدوہ ریاسٹیں ہیں، جہال اوباما دور میں بری بری معیں لگانے کے دوے کیے گئے۔ كارخان وبالك كارمايد كار ان منعوبول سے الگ ہو كئے۔ كارخانے زنگ زده ڈھانچوں میں بدل محے اور ریاستوں میں بےروزگاری کے عفریت نے ڈیرے ڈال لیے۔ بیمنت کش موجودہ سیٹ اپ ے مایوں تے اور اس کا سب واضح تھا کہ اٹھیں بری طرح نظرا عماد کیا گیا۔ایے می میرے نیرے نے انھیں ایل کیا۔ مس نے ان سے میں کہا۔ " حماری کی نے بروائیس کی مر محصاري برواب يل تمار عماته مول-

ریکی درست ہے کہ میں نے سفید فام طبقے عمالسل يرستانه خيالات كويروان جزها بااوراسس اس خوف من بسلاكر دیا کہ اگر انھوں نے فوری نیسلے نہیں کیے، تو وہ اقلیت میں تبدیل ہوجا میں کے ان کے حقوق غضب کر لیے جا میں ع\_آپول رہاتھ رکھ کرتا میں ، کیا می نے غلط کہا۔ کیا یہ مج میں کہ غیرقانونی تارکین وطن نے امریکا پر وهاوا بول دیا ہے۔ ان کی اکثریت ان مسلم ممالک سے آری ہے، جو دہشت گردی کا شکار ہیں۔ جھے شک نہیں، بلکہ یقین ہے کہ ان کی آڑ میں کی اجبابند امریکا میں آن محصے ہیں۔ کیا وہشت کردی کے حالیہ واقعات اس کا ثبوت میں میں انھیں نه صرف یو جوء بلکه خطره سمجتنا جول اور میں ان سے احر یکا کو نحات ولا وُل گا۔

ذراایک عرب فرانسیمی اور چینی بن کرسوچیس ، اگرآپ كے ملك كے شہرى صرف اس ليے ب روز گار موجا تين، کوئکہ دوسرے ممالک سے آنے والے تارکین وطن کم تخواہوں پر ملازمت کرنے کو تیار ہوں ، تو آپ کیا کہیں ہے؟ سمی ناں کہ انھوں نے آپ کے شمریوں کا روزگار چرا لیا۔ عزيزو، يس في محى توسي كباتها-ايشيا، جزيره عرب اور يورب ك يس ما عده مما لك عامر يكا آن والي محقو ابول يربعى كام كرنے كو تيار بي، اى وجه سے مارے لوگ بے كار

فالفین نے میرے خیالات ہی نہیں، انداز بیان، لباس، بالوں كى تراش خراش اور لائف اسائل سميت برشے كا

ملهنامه سرگزشت

تی میں تو آیا کہ اسے ایک کھونسار سید کر دوں ، گرسہہ گیا۔ البتہ اس مولے ساتھ کو آخری دنوں میں 5 کا دوں میں 1 کا دوں میں 1 کا دوں میں 1 کا دوں کھنا پڑا، جس میں اس نے بید عامجی شال کی کہ کاش اس کا تجزید فلط ثابت ہوجائے ، مگر خدانے اس کی نہیں تی اس کے تواسیاب گنوائے ، اس میں ہیلری سے متعلق پائی اس نے جو اسباب گنوائے ، اس میں ہیلری سے متعلق پائی جانے والی ناپسند یدگی کے ساتھ ساتھ سفید قاموں تک میر سے بیغام کی رسائی اور دیجی علاقوں کے خوابیدہ ووٹ کو انتہائی اہم بیغام کی رسائی اور دیجی علاقوں کے خوابیدہ ووٹ کو انتہائی اہم بیغام کی رسائی اور دیجی علاقوں کے خوابیدہ ووٹ کو انتہائی اہم بیغام کی رسائی اور دیجی علاقوں کے خوابیدہ ووٹ کو اختہائی اہم بیغام کی رسائی اور دیجی علاقوں کے خوابیدہ ووٹ کو اختہائی اہم بیغام کی درست تھا۔ ہم نے ان عناصر پر توجہ خصوصی دی۔

من آپنے نام کی۔
کی تھے گرید کاروں کا خیال تھا کہ بیں نے امریکی
سیاست کو مصالحے دار ریالٹی شویس بدل دیا ہے، بھی کی
روتے ہوئے ہے گوا بی ریلی سے باہر کر دیتا ہوں، روی صدر
پر معتملہ خیز الزامات لگاتا ہوں، اتحادی مما لک کے سریراہان
کی جاسوی کی تجویز دیتا ہوں اور بھی اپنی مخالف کو ہیلری کو
ہولناک دھمکمان دیتا ہوں۔

ہم نے کیلے ہوئے محنت کش امریکیوں کے لیے آواز افعالی اور

وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ہاں میں نے اسے مصالعے دار ریالٹی شوینادیا تھا۔ اور لوگوں کوریالٹی شوز پسند ہیں۔

تی جناب The Apprentice..... ایک شو جس نے نعویارک کے ریئل اسٹیٹ کنگ کو راتوں رات انٹر فینمنٹ کی دنیا کا چمکنا دمکنا ستارہ بنادیا۔ اِس شوکے ذریعے

نداق اڑایا۔ میری بیوی بچوں پر پھبتیاں کسیں، مگر وہ مجھے فکست بیل دام سکے۔ بی نہای کی نمایندہ کمینی ... کوا خربیہ کہنا پڑا۔'' جہاں تک مجھے یاو پڑتا ہے، یہ امریکی سیاست میں سب سے بڑااپ سیٹ ہے۔''

دنیا مجرے تجزیب کاریہ کہدرہے ہیں کہ میری جیت کے
اصل محرکات اقتصادی ہیں، قوم پری کا نعرہ میرے کام آیا،
محود کے خلاف آواز اٹھا نامیرے حق میں گیا، مگروہ اصل وجہ
بیان کرنے سے قاصر ہیں۔وہ اس باخذ تک رسائی پانے میں
ناکام ہیں، جوحقیقت میں میری فتح کا سبب بنا۔ جس نے
محصقام تررکاوٹوں کے باوجودوا عن ہاوس میں پیچاویا۔
آسکیں، میں آپ کووہ راز بتا تا ہوں۔
ملا میں میں آپ کووہ راز بتا تا ہوں۔

" کوئی بھی خواب ایسائیس جس کی تجیر مکن نہ ہو۔"

یہ الفاظ میں نے اپنی وکٹری اس کی شے اور ان

ہیں دہ داز پہنال ہے۔ یہ کی ہے دوستو کہ میں ڈیموکر میں

کا گڑھ جی جانے والی دیاستوں میں اپنے مدمقائل کو زیادہ

پریشان میں کرسکا، نویارک اور کیلی فور نیامیں بیلی کامیاب

ریس، مگر بیدریاسیں میری توجہ کا محود نہیں تعیں۔ میری نظر

دیس، مگر بیدریاسیں میری توجہ کا محود نہیں تعیں۔ میری نظر

میسی کیلیوں کر دار اوا کرتی ہیں۔ وہاں ہماری پارٹی کی

نصونک اسٹیس کی کردار اوا کرتی ہیں۔ وہاں ہماری پارٹی کی

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکا کی علامت کے جانے والے

بعداخباری کارٹونوں میں امریکی آنسو بہاتے ہوئے۔

کی کہوں تو کھے کارٹون جھے تا گوارگزرے۔ بے شک میرے اجداد کا تعلق جرمنی سے تھا اور میری ماں اسکاٹ لینڈ سے کی ، گریش نے امریکی کو تعبیر کیا۔ یہ بچھے اپنے باپ سے وراشت بیس ملا۔ یک تو یہ ہے جس بی امریکی خواب کی تعبیر ہوں۔ میں بہترین ہوں اور بچھ جیسا کوئی نیس۔ میرے دیمن ہوں اور بچھ جیسا کوئی نیس۔ میرے دیمن ہوں اور بچھ جیسا کوئی نیس۔ میرے دیمن میرک نام تو سنا ہوگا۔ بھی میرے قائل ہیں۔ آپ نے مائیکل مورکا نام تو سنا ہوگا۔ بال بال بال ووڈ کا وہی معروف فلم ساز، جس نے بش سرکار کے خلاف 111 کے موضوع پر'' فارین ہارٹ 1119'' نامی فلم بنائی تھی۔ وہ میرا سخت مخالف تھا۔ اس برتیز نے ایکشن کے خلاف آئی ایک مضمون میں میری بیاری بیٹی آئیوریکا کو مشورہ دیا کہ بیاری جمھارے باپ کی طبیعت ٹھیک تبیں۔ دن مشورہ دیا کہ بیاری جمھارے باپ کی طبیعت ٹھیک تبیں۔ دن میروں ورات ہے۔ مدول صورہ دیا کہ بیاری جمھارے باپ کی طبیعت ٹھیک تبیں۔ دن ہوں صالت بگرتی جا رہی ہے۔ اسے مدوکی ضرورت ہے۔ ہودان صالت بگرتی جا رہی ہے۔ اسے مدوکی ضرورت ہے۔

PAISTETY.COM

جہاں میں نے اسم اغرر کے ولیرہ مندزور اور لڑا کا محص کو در یافت کیا، و بی و و توجی یالیا که کیم کسی خیال اور نظریه کو تفری سے جوڑ کر ٹیلی ویزن کے ذریعے کروڑوں افراد تک بنایا ماسکا ہے۔ایک ارکیٹنگ جیس ک حیثیت سے یی نتو میں نے الکٹن میں استعال کیا۔ وکٹری اسپیج میں میرایہ جلد ابدے خواب دیکھیں، جرائت کریں!" اُس پروگرام سے ليا كميا تعار

ایک فرانسیی رپورٹرنے الیکٹن مہم کے دوران جھے ہے بوجھا تھا۔" آپ نے ساست کے بارے میں کب سجیدگی ے سوچا شروع کیا؟"

ساك اجم وال ب\_ مرى عر70 يرس ب معرى شرعملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا۔ پیشہ دارانے سفر چارعشروں پر محیط ہے۔ اگر ش کبول کران برسول میں بھی میرے ذہن من اللحن لانے كا خيال ميس آيا، أو يه جموت موكا- إس معاملے کا دلچسپ پہلویہ ہے میرے علاوہ اور بھی کئی افراد اور ادارے مائی میں میروجے رہے ہیں کدایک شامک ون میں صدارتی انتخابات من ضرور حصر لول گا۔

1999 من أيك راك بينة " رج الينسط والمثين" نے اپنے سے گانے اسلیب ناؤان وافائر" کی میوزک ویڈ ہو ريليز كالمخي جس مي ايك مخض باتع مين ايك بينزا شائة نظر آتا ہے۔ بینر پرورج ہے:"صدارت کے لیے ڈونلڈ ہے

دلچپ بات بیے کہاں ویڈ ہوکوکی اور نے بیس ای مائلک مورف بنایا تھا، جے کھ لوگ سای مصر بھی کہتے ين ....وي الى في 2016 مي " رمي ليند" ك نام ہے ایک ڈاکومیٹری قلم بھی بنائی تھی، جس میں ناظرین کو مر مدر بنے کے مکن خطرے سے آگاہ کیا گیا۔ بے جارہ، لوكوں كوقائل كرتے ميں ناكام رہا۔

مجھے یاد ہے،اب سے 27 سال پہلے میری بنی آئونیکا ایک روزروتی ہوئی میرے آفس میں وافل ہوئی سی اسکول مس كى سے جھڑا ہوكيا تھا۔ اپن لا ڈلى كو يوں رونا ہوا ديكھ كر میراجی کث کیا۔ گوآج وہ خود مال بن چکی ہے، کاروبار کے علاوہ اینے بچوں کی د کھید کھی میں اس کے ذھے ہے، مرشاید ہی الياكوني ون كررتا مو، جب بم دونول بات شكرت مول-وه ميرے ول كے قريب ہے۔ ميرايدا بيا بنتے ہوئے اے ڈیڈیز کرل کہتاہے

جر، توشل بناريا تفاكدايك سهيروه دوية بوع ميرات فن مين آئي وه بار بارايك فلم" بيك أو دى فيوح" كا تذكره كردى في يحصاس كى بات يحفظ عن دشوارى مورى می ۔ایے میں میری سیریٹری مدد کے لیے آ مے آئی۔اس نے آئونیکا کو جاکلیٹ دے کر بہلایا، چرمیری طرف متوجہ

سر وراصل اس قلم کے ولن ..... "اس نے مجرا سائس لیا۔"آپ ہیں۔اورآئونیکا کے دوست یہ کمہ کراے چا رجين

اجا مك بات ميري سجه من آئي- من محرايا- شام و علے میں اور آئونیکا ای سنیما محصے اور ہم نے وہ ملم دیسی۔ مں نے خوب قبقے لگائے۔ میرابیٹا بھی خوب ہنا۔ والیسی میں می ہمام پر بات کرتے رہے۔ ہوں آئونیا کو فیحت ہوگی كدأ كركوني أب كانداق الرائي ، تو أے ول يرمت لے زياده سجيد كى جان ليوا يابت موسكتى ہے۔" بيك تو دى فيوج" كا قصديد ہے كہ اس الم كے ولن بف مينن اور جھ على كى مماتلتين ميس ووايك كامياب كاروباري محص تعاه جوشمرين 27 منزلہ کیسینو بناتا ہے اور اٹی دولت امریکی سیاست پر اثرا عداز ہونے کے لیے استعال کرتا ہے۔ جب می صدارتی امیدوار کے طور پرمم چلا رہا تھا، تو ایک غوز ر پورڑ قلم کے مصف کے پاس بھی کیا، جس فے تصدیق کی کہاس نے ب كردار جهام من دكار لكما تقا-

تو آپ بھے سکتے ہیں کہ میں تنہا وہ مخص نہیں تھا، جس کے ذہن میں بیرخیال پنپ رہا تھا۔ شاید پورا امریکا ہی بیہ سویے لگا تھا کہ مرا جار حاندرویہ ولیری اور دوات ایک دن مجصوائث ماؤس ببنجاوے کی۔

شايداس سوچ كاايكسب سياست يس ميرى دلچيى ہو۔میری کی بری سای شخصیات سے دوئ رہیں۔ میں نے ائی بے بناہ دولت سے چندسیاست دانوں کی الکشن مہم بھی چلائی۔ اور ان کے افترار می آنے کے بعد اس کی تیت وصول کی \_ گومرکزی دھارے میں تو تبیل شامل ہوا، مریش نے من 2000 میں سیاست میں آنے کی ایک سجیدہ کوشش کے میری خواہش تھی کہ انتخابات میں ریفورم بارتی کے امیدوار کی حیثیت سے میدان میں اروں۔ مجھے شوہز سے تعلَّق ركف والے اسے دوستوں كي بجر پورسپورث حاصل محی۔ میں نے وفاقی بجٹو کا خمارہ کم کرنے کے لیے امیر رِین افراد پر 14.25 فیصد ٹیس لگانے کی تجویز دے کرسب

مابسنامهسرگزشت

جب أس نے ميري برواشت كا غير ضروري امتحال ليا۔ يس نے اسے سبق سکھا دیا اور میں جلد سمیسنز کے مصنف ڈین کرینی کو بھی سبق سکھا دوں گا،جس نے اس قسط کو امریکا کے لیے ايك وارننك قمرارديا تعاراب ووجعي شرفا كواييخ كحشيالطيغول كا نشان بيس بناسكے كا\_

خروتو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری کامیابی میں بیزا كرداراس ريالى شونے اداكيا، جس ميں، ميں ايك جار حان مر و بن برنس الميزيكنو كے طور يرنظر آتا ہوں۔اس شو سے سيلھے ہوئے کننے استعال کرے میں اُن لاکھوں افراد کو ووٹ كاست كرنے كے ليے كمروں سے باہر لائے ميں كام ياب رہا، جوسٹم سے اکتائے ہوئے تھے۔

آئين اب ماضى من چلتے ميں، تاكدين آپ كوائي يورى كمانى سناسكون\_

\*\*

میں نے 1946 می نوبارک کے علاقے کوئز کے ایک میتولک کرانے میں کھولی۔

مرانام دودلد جان رمب ركها كيا-ميرے ديد قريد كرائسك ثرمب ريل استيث كے كاروبار سے خسلك تھے۔ علاقے کے شرفا میں ان کا شار ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اجداد کا تعلق جرمنی سے تھا۔ بیرے دادائے 1885 میں جرمنی سے بجرت کی اور اس ریاست کواپنامسکن بنایا۔وہ زندہ دل آ دمی تے۔ وہ ہوٹانگ کے کاروبارے وابستہ رہے۔1918 میں ''اسپینش فکو''نامی و با تھیلی تو میرے دادا بھی متاثر ہوئے۔

اُس وقت میرے ڈیڈ فقط تیرہ برس کے تھے۔ انھوں نے ایے محنت اب کی تقلید کرتے ہوئے محنت کوانیا شعار بنا لیا۔خاندان کی کفالت کے لیے خاصی تک و دو کی۔ 1936 میں ان کی ملاقات میری میں کلے وڈ سے ہوئی، جواسکاٹ لینڈ ہے چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی۔وہ میرے ڈیڈ کوول دے بیقی - جلدان کی شادی ہوگئی۔ خدانے اس جوڑے کو یا چ بچوں سے نوازا۔ میں، یعنی ژونلڈٹرمپ ان بچوں میں چوتھا

غویارک ایک تیز رفآرشهرب، پھرریکل اسٹیٹ مشکل ترین پیشه۔ ڈیڈ کا اس ست آنا ایک بولڈ فیصلہ تھا۔ انھیں کڑی محنت کرنی پڑی۔موسم مرمامیں وہ کھنٹوں کام میں جے رہے۔ ميرى مال نے بھى اين كا بحر پورساتھ ديا\_لوگ كہتے ہيں، يہ میری مال کی قسمت بھی ،جس نے اس خاندان کے متعبل کو تا بناک بنایا۔ میرے والد کا 1999 میں انتقال ہوا۔ اُس

کو ہلا دیا تھا، میں صنعتوں سے حاصل ہونے والے فیلس کو صحت کے شعبے میں استعال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میری الفان الجيمي كاخبارات من بمي شبت تبر \_ لكيم مح ، مر ريفورم يارتي من تحييجا تاتي جاري تحي، خاصا خلفشار تحي\_ مي نے بیرو حش ترک کردی۔

تو آخر می نے کب اِس بارے میں بجیدگی سے سوچنا

سنے، اب سے سولہ بری قبل معروف کارٹون سیریز «مىسنو" كى ايك قسط نشر بونى تحى، جس كاعنوان تعا: بيك نو 7 2 6

ال ش مركزي كرداركي طرح متعتبل بيس بيني جاتا ہے۔وہاں بھی کراے خرموتی ہے کہ اس کی بہن لیز اامریکا کی پہلی خاتون میدر متخب ہوگئی ہے۔ جب لیزا دفتر سنجالتی ب، أو اے بر افتك ديت موئے بتايا جاتا ہے كه امريكا ويواليه وكياب اوراس كاسب سابق صدرت

آپ نے درست اعدازہ لگایا صاحب، جی ہاں اُس كارثون من امريكا كوكنگال كرف والاصدركوني اورميس، بلك ڈونلڈ ٹرمپ تھا۔ ایک منظر میں امریکی وزیر داخلہ ہے کہتا ہوا وكمانى ويتاب كه و وللد ثرمي كى مدت اقتدار من مكى معيشت تياه و پريا د ہوگئ\_

يه پېلاموقع نېيل تغاه جب جھےطنز وتفخيک کا نشانه بنايا کیا۔ بیں ایک معروف آ دی ہوں ، جس کانداق اڑا کرکوئی بھی شرت ماصل كرسكتا ہے۔ عراس كارٹون سيريزنے مجھے خاصا براهیخته کردیا تھا۔ تھیک ہے،آپ میرا نداق اڑا تیں،میرے بولنے کے اعداز ، میرے ہیراٹ ال کی فقالی کریں ، مرآپ تو مجھامریکا کے لیے معزقرار دینے پر کمربستہ ہیں۔ مجھایک ناسور كهدكرلوكول كوبشانے كى كوشش كردے ہيں۔

اس روز مجھے شدید غصر آیا۔ تب بی میں نے فیصلہ کرایا تھا کہ میں اس کارٹون کے مصف کوایک دن خلط ثابت کروں گا۔ 2012 کے انتخابات نے جلتی پرتیل کا کام کیا، جب اوبامائے دوسری بارصدارت کا طف اٹھایا۔اس نے جشن منانے کا یہ بھونڈ اطریقہ ڈھونڈ ا کہ جمھے پر پھبتیاں کے۔میرا مذاق اڑائے۔اس نے بے کیف لطیفے سائے اور اسے مخصوص انداز مين محرا تاربا\_

مجھے اُئمیدے کہ اب ..... جب کہ ڈونلڈٹر میں ملک کا 45والصدرين كياب اورجيرى كلنش كاقصه بميشه بميشه ك کے تمام ہوگیا ، اوبا ما اس شام کو یا دکر کے خود کو کوس رہا ہوگا،

وقت وہ 400 ملین ڈالر کے مالک تفے موت کے وقت ال کے چبرے پراطمینان تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انھوں نے اپنی ملاحیتوں سے بھر پور انصاف کیا۔ان کی آخری تھیجت جھے یاد ہے۔ ''بیٹا، ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو اور خود پر بھروسا رکھو!''

اس وقت میں اُن کا ہاتھ تھا ہے بیٹھا تھا اور اُن کے لیے دعا کررہا تھا۔ میں نے یہ تھیجت پلے با ندھ لی۔ وہ چلے گئے، مگر ہرمیج جب میں بیدار ہوتا ہوں، توان کے کم ہوئے الفاظ دہراتا ہوں۔

اگرآپ جمعے ہیں کہ پی بھیجت جمعے دائث ہاؤس تک پنچانے کا سب بنی او جمعے کوئی اعتراض نہیں۔ بے شک بیہ سادہ ی فیجت آئی پُر اثر اور بیش قیت ہے کہ آپ کوروزانہ اپنے بچوں ہے یہ جملے کہنے چاہییں۔

انقال کے وقت ان کی عمر 93 سال تھی۔ ورقے میں انھوں نے تقریباً 300 ملین ڈالرچھوڑے۔ ان کے جنازے میں 650 سے 650 سے 650 سے 650 سے دیا ہے وہ میری زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ جھے جان ایف کینڈی جونیئر کی جانب ہے ایک تعزیبی خط موصول ہوا تھا، جس میں اس نے لکھا۔ " چاہے آپ زندگی کے کئی موڑ پر ہوں، والدین کی موت آپ کوتبریل کردیتی ہے۔ "

وہ درست کہنا تھا، 1981 میں جھے اپنے بھائی فریڈ جونیرکی موت کا صدمہ سہنا پڑا تھا، جے ڈیڈ نے کثرت شراب نوش کی وجہ سے دولت سے عاق کردیا تھا، مگر 1999 میں ..... جب میں خوداد چیز عمر تھا، باپ بن چکا تھا....اپن ڈیڈکو کھونا ایک کرب ناک تجربہ تھا، جس نے بچھے بھیشہ بھیشہ کے لیے ایک کرب ناک تجربہ تھا، جس نے بچھے بھیشہ بھیشہ کے لیے

چلیں، اس تذکرے کوچھوڑتے ہیں۔ یہ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ ماضی میں چلتے ہیں۔ میں نے دی کیو فارسٹ اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جوفورسٹ ال کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں میں ایک مغرور نوجوان کے طور پرمشہور تھا۔ سے جھے گڑا ہوار میں زادہ کہتے۔ میر نے تفکیک کرنے کے لیے بھی مجھے جرمن اور بھی اسکائش کہہ کر پکارا جاتا۔ اس بات پر میں ہتھے سے اکھڑ جاتا۔ میں لمبا چوڑا اور خاصا بھڑا تھا۔ اگر خراق اڑا نے والا میرے ہاتھ چڑھ جاتا، تو اس کی خوب درگت بنتی۔

ماں مجھے اکثر سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مجھے خود پر قابو رکھنا جاہے۔ ڈیڈ بھی یمی کہتے کہ اپنی صلاحیتیں شبت شعبوں

مابستامهسرگزشت

میں خرچ کرو۔ اڑائی جھڑے ہے کے حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے انداز میں یقین اور عزم ہوتا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ بڑا ہو کر میں بالکل ڈیڈ جیسا بنوں گا۔

میرے معصوم خیالات شاید آپ کواس غلط ہی میں جتلا کردیں کہ بی ماں باپ کالا ڈلا ایک سد حارا ہوا بچہ تھا۔ نہیں جناب۔ بیں بڑا بد معاش تھا۔ لڑنے بحر نے کو بمیشہ تیار دہتا۔ ایک روز والد کومیری دراز ہے ایک چاقو ملا۔ انھیں انداز ہو گیا کہ پانی سرے او برچلا گیا ہے۔ انھوں نے میری ماں کواپنے فیطے ہے آگاہ کیا۔ بچھ ٹیلی فون کالڑیں۔ جب میں کھر لوٹا تو خبر کمی کہ جھے نویارک ملٹری اکیڈی میں داخل کروا دیا گیا

'' ڈودلڈ .....'' ڈیڈنے مجھے بکارا۔ میں نے ویکھا، وہ کورک کے پاس کسی چٹان کی طرح کورے تھے۔ پیچھے سورج غروب ہور ہا تھا۔'' آکیڈی کی تربیت تمصاری صلاحیتوں کو پاکش کرنے میں معاون ٹابت ہوگی!''

ہیشہ کی طرح ایک بار کھر وہ درست ثابت ہوئے۔ ملٹری اکیڈی نے میری یادوں پر ان مث نقوش چھوڑے۔ تربیت نے مجھے تخت جان بنادیا۔ میں اسپورٹس کی سرگرمیوں میں چیش چیش رہتا۔ میراشار اکیڈی کے بہترین مطاڑیوں میں ہوتا تھا۔ ہیں بال اور فٹ بال کی سمیں میرے بغیر ناکھ ل تصور کی جاتمیں۔

64 میں جھے اپنے شفق استاد اور وہاں کے معروف ٹریز ٹیڈ ڈوبس کی جانب ہے'' کوچ ایوارڈ'' دیا گیا۔ آپ کہہ کتے ہیں کہ وہ میری کہا بڑی کامیا بی تھی۔ اکیڈی کی تربیت نے جھے کھایا کہا ہے مقاصد کی بھیل کے لیے قوت فیصلہ کہا شرط ہے، آپ کوؤٹی طور بخت جان ہونا چاہے۔ آپ میں لڑنے کی جاہ ہو۔ آنے والے چند برس میں نے قور دہم یونے درش میں گزارے۔ اکیڈی کی تربیت اور ایک امیر شخص کا صاحب زادہ ہونے کی وجہ ہے وہاں میں سب کی توجہ کا محود

ہے ہیں ہے۔ امریکا اور بالی ووڈ ایک بی سکے کے دورخ ہیں۔

دسمبر 2016ء

ريا\_

" نیک تمنا کیں!" انھوں نے اپنے مخصوص اعداز میں كها-"ويسيمنصوبدكياسي؟

"منصوبية" بين مسكرايا-" آپاتو خوب جانع إلى، بھی کموڈور ہوئل مین میشن کی جان تھا۔ مگر پھر یہ دیوالیہ مو کیا۔ شیاسے اسے پیروں پر کھڑا کروں گا۔"

ڈیڈ کی بھنویں تن کئیں۔ وہ کہنا جاہتے تھے کہ یہ ایک مشكل منصوبہ ہے، محرو ورك محق انھوں نے بمیشہ مجھے اپنے ول کی آواز سننے کی تعیمت کی محی اوراب میں می کرر ہاتھا۔وہ بھلے مجھے کیےروک سکتے تھے۔

ال منعوبے كے ليے مجھے شمر كي اہم رين شخفيات ے ملنا پڑا۔ان میں کی میرے باپ سے کی گنازیادہ دوارت مند تھے۔ چند کی بدی بدی جائدادی تھی اور چندجدی پہتی امير يتحدان على يذى بناوث اورد كاركها و تعارمته ميث اور جاری ہونے کے باعث میں ان سے مکسر مختلف تھا۔ مجھے ان ے ملے منے من دفت محسول ہوتی۔

مودور ہوئل کی تر تین کے اعلان نے لوگوں کو جرت میں ڈال دیا۔ اُسمی ایک نوجوان سے ایسی جرات کی تو تع نہیں تھی۔ مجھے کامیانی کا یقین تھاءاس لیے میں نے بھاری سودیر قرضه ليا-ايك بزي رقم تح كرالي بيايك يحيده ويل مي مكر مجھے ڈیڈی رہنمائی حاصل ری۔ ہم نے سات کروڑ ڈالریس 42 اسٹریٹ پرواقع میں مول فریدا اور اس کی از سر تو تعمیر کی۔ اے دی کرانڈ حیات ہول کا نام دیا گیا۔ 1980 میں اس کا افتتاح ہوا۔ جب اخبارات نے اس ہول کی تعریف کی ، تو من خوشى سے نمال موكيا۔ ميرى محنت رنگ لائي مي

اب میری نظرین جیویش کونشن سینفر پر کی تھیں،جس کا مركز مين ييشن كامغرني علاقه تعا حكومت كفرسر مايد كارى كا اراده رکھتی تھی۔ اُن کا خیال تھا کہ یہ پروجیک 750 ملین ڈ الرمیں کمل ہوگا،لیکن میراا نداز ہختلف تھا۔میراخیال تھا کہ لا محت كالتخميد لكانے والے يا تو ناالل بيں يا بدعنوان بھي ہیں۔اچھےمیٹر بل کے استعال کے باوجود اس منصوبے کو 110 ملین ڈالر میں ممل کیا جاسکتا ہے۔ میں نے چند اعلیٰ اضران سے دابطہ کیا، اپنا بلان پیش کیا، مر انھیں کل کے لوندے كومندلكا نا كوارائيس تعا ..... ميرى آفر محكرا كراميں جو نقصان ہوا،وہ آج تاریخ کا حصبہ۔

چندروز بعد مجھے ایک خرطی ۔ ایک حکومتی ادارہ سینٹرل یارک می خواتین کے اسکیٹنگ اربایر جما ہوا تھا۔ حکومت کا خیال تھا کہ 1980 میں شروع ہونے والا بیمنصوبہ ڈیڑھ دونول ایک دورے کا براہ این اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر اوحورے ہیں۔ ہراسر کی توجوان علمی ونیا کے خواب دیکھتے ہوئے جوان ہوتا ہے۔میرا معاملہ بھی کھھ ايهاى تفافيلم الدسري مجمع يكارتي تحى من اداكار بناع جابتا تھا اور ایک زمانے میں قلم اسکول میں دافلے کے بارے میں مجيدكى سےسوچ رہاتھا۔

مودید کے معودے پر س برنس کی طرف آحما، مر انرمیمد کی دنیا سے میراتعکق ہمیشہ قائم رہا۔ جب میں یو نورش آف پیسلوانیا کے وارش اسکول سے اکناکس میں المرزكرد باقاءامر يكاش رقى كاثرت تيزى بدي بدي زمینوں کی قیت آسان پر پہنے گئی۔ جب میں ڈ گری لے کر میدان میں اترا، تو اعتاد ہے بحر پور تھا۔ میں نے جس کمپنی میں مبلی ملازمت اختیار کی ، اس کا ما لک ایک زیرک، بخت جان م اور منہ میث بڑھا تھا، جس کے ساتھ کام کرنا مبل میں تھا۔ مرجحے یقین تھا کہ اگریس اےمطمئن کرنے میں کامیاب رہا، تو دنیا کے برمحص کو قائل کرسکتا ہوں، کیونکہ و محض کوئی اور نبين بيراياب فريذكرانس ثرمي تعار

ایک ماتوس عمارت میں واعل ہوتا۔ شاسا چروں کے ورمیان سے گزرنا ، ایک ایسے آفس میں واقل ہونا ، جے میں نے بی ڈیزائن کیا تھا اور پھرائے باب سے طازمت مانگنا ایک خوشکوار تجربه تفار ڈیڈ نے کھڑے ہو کر بھے گلے نگالیا۔ دى ثرمپ آرگنا ئزيشن ميں ميراات قبال کيا گيا۔ ميرااستاد اس شعبے کا ماہر ترین محص تھا اور س سکھنے کے لیے تیار تھا۔

آنے والے دنول میں بروکلین، کوئٹز اور اسٹیٹن آئس لینڈ کے پروجیک میری توجہ کا مرکز رہے۔ ڈیڈ کیر المو لہ عمارتوں کے منصوبے مجھے فوری سوھنے کو تیار تبیں تھے اور ان کی اجتیاط قابل فہم تھی۔ میں نے ریاست او بیوش سینون وہی ا بار منش م بليس كا يرد جيك مل كيا-اس دوران ويدن میری محرانی تو کی محراتی طرح کی مداخلت نبیس کی ۔ سمندری طوفان کے باوجودہم نے اُسے کامیابی سے مل کیا۔ ہمیں جھ ملين دُ الركافا كده موا\_اب ميني كومجه يراعتبار تعا\_

یوں تو نعیارک کے تمام اصلاع کاروباری نقط تگاہ ے آئیڈیل تھے بحرمیراا تقاب مین ہیٹن کا علاقہ تغہرا۔ میں نے وہاں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ ڈیڈے استفسار پر میں نے کہا۔" ڈیڈ، وہال کیرالمز له مارتوں کی تعمیر کے وسیع امکانات ہیں۔اس پروجیکٹ سے ہم کروڑوں کما ڪتين-"

ماسناماسرگزشت

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ،

سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

برس میں کمل ہوجائے گاہ تا ہم من 86ء تک یارہ لین خرج ہو چکے تھے اور منصوبہ تحیل سے کوسوں دور تھا۔ میں نے اعلان کردیا کہ اگریہ منصوبہ مجھے سونپ دیا جائے ، تو قلیل مدت میں اسے کمنل کرسکتا ہوں۔

شوئی قست، ایک بار پر حکومت نے مجھے نا قابلِ اعتبار قرار دے دیا۔ یہ پیکش رد کر دی گئی۔ میں خاصا ماہوں تھا، تمر میں جانتا تھا کہ بیر پینل اسٹیٹ کا برنس ہے، یہاں کزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے ڈیڈ کی تھیجت دہرائی۔ ''ڈونلڈ خود پر یقین رکھو!''

میرایقین میرے کام آیا۔ میڈیانے میری پیکش کو خصوصی اہمیت دی۔ حکومت پرلفن طعن شروع ہوگئی۔ ہالآخر مجھے منصوبہ سونپ دیا گیا۔ گؤتمس لا کھڈ الرمخض کیے گئے تھے، مگر بیس نے فقط ساڑھے سمات لا کھڈ الرسرف کیے۔ چھو ماہ بیس پروجیکٹ ہوگیا۔

من خوب واہ واہ وئی۔ جب ایک رپورٹرنے پوچھا کہ میرا اگلامنصوبہ کیا ہے، تو میں نے جواب دیا۔"اب میں دنیا کا شاندارکیسیٹو قبیر کروں گا۔"

\*\*\*

آپ کے علم میں ہوگاء امریکا کی موجودہ خاتون اوّل دراصل میری تیسری بیلم ہیں۔ میری پہلی ہوی تو لیونکا زیلنکو دا تھی۔

ہماری پہلی ملاقات ایک اسپورٹ ایونٹ پر ہوئی۔
اے قطعی علم ہیں تھا کہ ہیں اس ایونٹ کا مہمان خصوصی ہوں
اور جب اے خبر ہوئی ، جب بھی اس نے اس بات کوکوئی خاص
اہمیت نہیں دی۔ اس کا تعلق چیک ری پیلک ہے تھا۔ ہم 76ء
ہیں طے ۔ وہ استحلیفس ہیں خودکومنوانے کے بعداب ما ڈ لنگ
میں ملے ۔ وہ استحلیفس ہیں خودکومنوانے کے بعداب ما ڈ لنگ
میں نام پیدا کر رہی تھی۔ ہماری محبت کو پروان چڑھانے ہیں
موسم نے بھی کردار اوا کیا۔ ایک شام طوفانی بارش ہیں وہ اور
میں ایک ریسٹورنٹ ہیں پھنس محے۔ اس طویل ملاقات نے
میں ایک دوسرے کو سیجھنے کا موقع دیا۔ 1977 میں ہماری
شادی ہوئی اور وہ لیونکا ٹرمی ہوگئی۔

ومبر 77ء میں ڈونلڈ جونیر نے اس دنیا میں آگھ کھولی۔ وہ ایک مرمسرت لحد تھا۔ 81ء میں میری بیاری بنی آئیونیکا کا جنم ہوا، جو امریکا کاستقبل ہے۔ تین برس بعد ایرک پیدا ہوا۔

ان بی دنوں کثیر المنو له ممارتیں تعمیر کرنے کا میراشوق عود کر آیا۔ میں نے مین منتن میں ٹرمپ ٹاور تعمیر کرنے کا

اعلان کرکے سنی پھیلا دی۔ بیدا یک میگا پر وجیکٹ تھا۔ جو جگہ ہم نے خریری، وہال دونقہ یم بھیے آویزال تھے۔ بے شک وہ بیش قیت تھے، گریش اس سے بھی نایاب شے قبیر کرنے والا تھا۔ بیس نے انھیں گرانے کا تھم دے ویا۔ نیویارک ٹائمنر..... جس نے 2016 بیس میری جیت کی پیشگوئی کی تھی، اس وقت جھ پرکڑی تھید کیا کرنا تھا۔ ایک اور اسکینڈل نے بھی پریشان رکھا۔ بھی پرالزام عائد کیا گیا تھا کہ بیس نے منصوب کی تھیل بیس ان پولش مزدوروں کو استعال کیا، جن کی وستاویزات کھل نہیں تھیں۔

بیالزام بالکل درست تھا۔۔۔۔ ہاں میں نے ایسانی کیا۔
اس کی وجہ ہے بھے خاصی بچت ہوئی۔ میرے پاس وکلا کی
پوری نیم تھی،جس نے یقین ولایا تھا کہ وہ اس یس کو بہآسائی
سنجال لیس کے اور بھی چند تناز عات کورے ہوئے، مگر جب
یہ 28 منزلہ ممارت محمل ہوگئ، تب میں نے ایک شان وار
دموت کا اہتمام کیا۔ میرے تمام تاقدین مرح تھے۔ نحویارک
کے میر ایڈکوچ کو بھی وجوت بجوائی گئ۔ہم نے میڈ بس الانے
پرجش منایا۔ ہوا میں 10 ہزار رکسن غبارے بچوڑے کے۔
پرجش منایا۔ ہوا میں 10 ہزار رکسن غبارے بچوڑے کے۔
پرجش منایا۔ ہوا میں 20 ہزار رکسن غبارے بچوڑے کے۔
سے اللہ کیا۔ دور میں ہوئی می کے در بیاک ہے۔ میں نے اللہ اللہ کیا۔ دور میں ہوئی کی در بیال اسٹیٹ کی ونیا کا بازی

ال روز .....کی فض میں جھے سے اختلاف کرنے کی جرآت بیں تھی۔ وہ سششدر تنے اور ان کے سرمیرے سامنے جھکے جاتے تھے۔

دنیا بحری معروف شخصیات کابیل لکه کر الله کماتی ایس می معروف شخصیات کابیل لکه کر الله بیت بیل ایس می مواکرتا تھا کہ ایک دن ایک دھا کے دار بیت بیل کتاب لکھوں ، محرامیونہیں کہ بیموقع آئی جلدی آ جائے گا۔

1986 میں ایک مشہور پبلشنگ ہاؤس نے جھے اپنی زعر گی کے اہم واقعات اور رہنما اصول قلم بند کرنے کی پیشش کی۔ وہ اگلے برس موسم سر ما میں کتاب مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کتاب کا نام ' دا آ رئ آ ف واڈیل' میرے والد نے جو یز کیا تھا۔ چندر بنما اصول تو میں نے ان بی کی با تو ل اور زعر کی کے اخذ کے۔

پبلشرنے یہ کہ کراس کی تشریح کی کداسے پڑھ کرآپ بھی ڈوطلڈ ٹرمپ جتنے امیر بن سکتے ہیں۔ بات تو احتقانہ تھی، گر جملہ کام کر کیا۔ یہ نیویارک ٹائمنر کی جیٹ سیلرلسٹ میں 13 ہفتے تک سرفہرست رہی۔اس کی لاکھوں کا بیاں فروخت

مابساماسرازشت PA 1/177 (TETY) دسیر 2016ء

پاس رہے گا۔ یوں بمشکل جس اپنی پسندیدہ عمارت کو دیوالیہ الانے ہے بحاسکا۔

کاروباری زندگی کے ساتھ میری از دواجی زندگی بھی بحرانول كى زويس مى \_ ليوتكايف اب آر كنائزيش بين حصوصى ابميت اورطافت حاصل كرالي حى اس كے اور مير علقات مثالی تصور کے جاتے تھے، مرحقیقا ایا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان فاصلہ پیدا ہونے لگا تھا اور اس فاصلے کی وج تھی مارلا مبیلیس ۔ ایک حسین دوشیزہ۔ جارجیا کی اس اداکارہ سے میری من 1990 میں ملاقات ہوئی می ۔ وہ میرے ول میں کعب تی۔وہ احساسات عود کرائے، جو میں نے لیونکا کے لیے پہلے پہل محسوں کیے تھے۔

معاشقة چند بى روز چلاتھا كەمىرى بىلىم كوأس كى بحنك برای اس نے جھے کریدنے کی کوشش کی ، مریس سے مس نه اواء هر مارلا الجمي نوجوان اورجد باني سمى -ايك روزميد ياك موجود کی ش دونوں کا سامنا ہوگیا۔ تو تو ش ش ہوئی۔ اخبارات اور عيمتلونے مسالد لگا كراس خركوخوب الجمالا\_يات طلاق تك بيني في بركوني الم متعلق بات كرتا وكما في ويتا \_

مس اس کے لیے وجی طور پر تیار تھا۔ لیونکا میں میری دلچیں فتم ہوچی ہے۔اب میں مارلا کو یا بتا تھا، مرطلاق کے عوض جس رقم كاليونكائے مطالبه كيا تقاءاس في ميرے موش اڑا دیے۔عدالت میں اُس نے موقف اختیار کیا کہ اس نے ماری مینی کے لیے کرال قدر خدمات انجام دی ہیں۔ای عرصے میں لیونکا کوایتے باب کے انقال کا صدمہ سہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ہم نے اچھا دفت ساتھ کزارا تھا۔ میں نے اس مستلے کوخوش اسلوبی سے مثانے کی کوشش کی۔ 92ء ش ہم الگ ہوئے۔ بے شک مہم کی طلاق تھی۔فقل مجھ جيدااميرآ دي بيصدمه سيسكنا تعار

مارلا سے شادی کے ایک برس بعد میفنی کی پیدائش ہوئی۔ہم خوش تھے، چندسال ایے ہی گزر مے، مر دهرے د عرے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ مارلا اور میرے مزاج میں زمین آسان کافرق ہے۔وہ حیلف میں رکھی گڑیا کے مان دھی، جے دیکھنا اور سراماجانا تو قابل قہم تھا، مر اس سے شاوی رجا تا اجماخيال ميس تفار بالآخر 99 عن بم عليده مو كار

اس دوران کئی اہم واقعات رونما ہونیے تھے۔ 1994 کک میں نے ذاتی بنیادوں پر لیے جانے والے 900 ملین ڈالر کے قرض کا بڑا حصہ چکا دیا تھا۔ پرایرنی مجھ ے چھن کئی۔ البنة ٹرمپ ٹاور اور اٹلانک ٹی کے تین کیسینو کا

ہوئیں۔ مری آمانی می فیک فاک ہوئی۔ جراس نے مری شمرت ومميز كيا- مجمع كامياب تجارت كى علامت تصور كيا جانے لگا۔ ٹرمی آر گنا تزیشن کو بھی خاصا منافع ہوا۔ ہمیں دھر ادھر يروجيك ملے كے يس نے كى عارتي تعيركيس\_ ساتھ بی فرمب ایئرالائنز مجی شروع کردی۔ میں آسان کی بلندى يرتها مفرور اورمنه يهث تفارطا فت كى علامت بن كميا تها، مرتب .... قدرت نے مجے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔

حالات اپن ڈکر برجارے تھے کہ 1989 کا کھا تک سال آليا-

كساويازارى عروج برتمى- ماري ادارے كو مشکلات نے کھیر لیا۔ ہم قرضوں کی اوا کیکی میں ناکام رے۔ حالات سنجا لنے کی میری کوششوں نے مزید بگاڑ پیدا لیا۔ ہم نے بڑے جاؤ سے اٹلانک ٹی میں ایک شان دار كسينوهيركيا تعادبس كانام وتياك سات عاتبات من ايك .....يعنى تاج كل يرركها تعار 1991 يس بيه وكل ويواليه موكيا\_1992 من مارا يروجيك ثرمي بازابحى خرار میں چلا گیا۔ ایئر لائن سے بھی بری خبریں موصول موری مس م ير90 كروز والركافر ضرفا

ہاری بورڈ میٹنگز کا افلیام مایوی پر ہوتا۔ کوئی راستہ وکھانی میں ویتا تھا۔ ایک بار میٹنگ کے بعد میں کھڑ کی میں كمرا تفاريس نے مرك سے ايك بدمال فص كوكزرت ديكما تواس كي طرف اشاره كركيكها-" يوضي جه عدياده امير ب- بداور ش ..... دونول خالى باتحد بين ، تمر جحد ير 90 كرورة الركاقرص ب، جويراخون تحور اب-"

من "تاج علي" كو بيانا جابتا تعاريش في اضافي قرض لينے كافيصله كيا، مراس عالات اور بر مح يهارى خاندانی مینی کوشد يد کھائے كاسامنا تھا۔الكليال المحفے لليس\_ جارے کاروبار میں سرمان کاری کرنے والے بھی شدید صدے سے دوحار تھے۔مصائب کے ان دنوں میں بھی میں نے اسینے والد کو مطمئن یا با۔ انھیں جھے بر بحروسا تھا۔

میں نے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی کیسینوتاج كل كے پياس في صدشيرز مارے كميني ميں ميے لكانے والول كوسون دي- يصدماوش في سدليا ، مرجب مجه ٹرمپ ملازا ہول کے شیئر زفروخت کرنے پڑے، تب لگاجیے کسی نے میرے دل بر تھونسا مارا ہو۔ مجھے ریکڑ وا تھونٹ بینا یرا- ہم نے شرط عائد کی کہ چیف ایکزیکٹو کا عہدہ میرے ہی

ماسنامسرگزشت دسمبر 2016ء

افتیار میرے پاس دہا۔ وہ مشکل وقت تھا۔ بی دوزم آئے کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا۔ ' ڈونلڈ مائی بوائے ، شمیس ہرصورت جیتنا ہے۔ بیڈنڈگی اور موت کا معاملہ ہے!''

95 میں امریکن کمنگ ایسوی ایش کی جانب سے
میرانام'' ممنگ ہال آف فیم' کے لیے متخب کیا گیا۔ لوگ جھے
پر اب بھی اعتبار کرتے تھے۔ ای برس میں نے اپنے تھیلے
ہوئے کاروبار کوسمیٹنے کی غرض سے اپنے کیسینو اور ہوٹلز کی
ملکبت بھجا کر کے'' ٹرمپ ہوٹلز ابنڈ کیسینور یزورٹس' نامی
مکینی بنالی۔ بیا کیٹ ٹرخطر فیصلہ تھا، تحریش نے فقال اپنے دل
کیآ وازی۔

میں نے ٹرمپ ایئرلائٹرز فروخت کر دی تھی اور انٹر فید کے دیا تھی اور انٹر فید کے دیا جی اور انٹر فید کے دیا جی دیا جی دی کے دیا جی دیا ہے انٹر فید کی اور کی اسلسلہ شروع ہوا، جو بوا کا میاب رہا۔ ای زیانے جی میری دومری کتاب دا آرے آف وا کم رہا۔ ای زیانے جو لی بوریش میں کیلی پوزیش میں کیلی کی میاب رہی۔

\*\*\*

1998 عن حالات نے پر پاٹا کمایا۔

ہماری مینی کا منافع خاصا کم ہوگیا۔ شربولڈرز اور قرضول کی اوالیکی میں ایک بار پر مشکل ہوگی ہی۔ اس دوران مجھاہے والدی موت کا صد مدیرواشت کرنا پڑا۔ آخر مجھے کہنی میں اپنی ملکیت کو 56 فیصد سے گھٹا کر 27 فیصد کرنا پڑا۔ آخر پڑا۔ میں نے کہا ای او کا عہدہ بھی مجھوڑ دیا۔ بعد میں ہم نے پڑا۔ میں بدل کرڑمپ انٹر بھٹل ریز درٹس رکھ دیا۔ 2001 میں کمل ہونے والا 72 منزلہ ٹرمپ ورلڈ ٹاور میرا تحلیق کردہ ایک شاہ کارتصور کیا جاتا ہے، جس پر خاصے مضامین کھے

اب میری خاصی عمر ہوچکی تھی۔ دوشادیاں تا کام ہوگئی میں اور جھے بظاہر کی ساتھی کی ضرورت محسول میں ہوتی تھی، مگر 2004 میں جب میلانیا کیوس سے ملاقات ہوئی، تو کدم احساس ہوا کہ میں کس قدراواس اور تنہا ہوں۔ وہ ایک ماڈل تھی اور تیزی سے کامیانی کے زینے طے کرری تھی۔ ہم ماڈل تھی اور جنوری 2005 میں رفعة از دواج میں جلد قریب آگے اور جنوری 2005 میں رفعة از دواج میں بندھ گے۔ اُس سے میرا بیٹا ہیرون ولیم پیدا ہوا۔ میلانیا میری سابق بول سے خوش قسمت ہے۔ خاتون اول بنا فقا اے سابق بول سے خوش قسمت ہے۔ خاتون اول بنا فقا اے سابق بول سے خوش قسمت ہے۔ خاتون اول بنا فقا اے سابق بول

ہوائی کے علاقے ہولولولوش تقیر ہونے والا ٹرمپ
انٹریشل ہول اینڈ ٹاور فائدہ کا سودا ٹابت ہوا۔ ساحل سمندر
کے پاس کھڑی اس پُر شکوہ عمارت ہے ہمیں خاصا منافع ہوا۔
نومبر 6 0 0 2 میں اس کی تحیل کھل ہوئی۔ اُس کے
فومبر 6 0 0 2 میں اس کی تحیل کھل ہوئی۔ اُس کے
ڈالر کی آ مدنی ہوئی۔ ہم نے کینیڈا کے شہرٹورٹو میں ٹرمپ ٹاور
تقیر کیا تھا۔ کو اس میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کر جلد
خالات ہمارے قابو میں تھے۔ ٹھیک فلوریڈا ٹرمپ ٹاور کے
مائند، جو ابتدا بی سے تناز عات کا شکار رہا۔ ہاں، جورجیا کے
مائند، جو ابتدا بی سے تناز عات کا شکار رہا۔ ہاں، جورجیا کے
مائند، جو ابتدا بی سے تناز عات کا شکار رہا۔ ہاں، جورجیا

میں نے کئی مالیاتی بحرانوں کو مکست دی مگر 2008 انتہائی کشن تھا۔ کئی ادارے دیوالیہ ہو مجے۔ کئی صنعتیں تباہ ہو میں۔ جھے بھی سخت معاشی مسائل کا سامنا رہا۔ قرضے کی ادا سکی دشوارہوگئی۔

بینک سے دھمکی آمیز خطوط آنے گئے۔ انحوں نے عدالت کا دروازہ کھنکھنا دیا۔ مجبوراً ہمیں شکا کوکا ہوئی اور ٹاور فروخت کرنا ہوا۔ اور بھی کڑے نصلے لینے پڑے۔ 2010 فروخت کرنا ہوا۔ اور بھی کڑے نصلے لینے پڑے۔ کان کی کے اوائل بھی کسی نہ کسی طرح میری بھی نے مالیاتی بحران کی توست سے نجات حاصل کرلی۔ پھرچزی ڈگر پرآگئی۔ دوستو میر سے حالات زندگی آپ کے سامنے ہیں، اب دوستو میر سے حالات زندگی آپ کے سامنے ہیں، اب اس شوک سے جی ہے۔ بیں، جس نے نیویارک کے ایک بلڈر کود نیا کی مقبول ترین شخصیت بنا دیا تھا۔ جی ہاں، بھی دی اپر پنشس کی بات کرر ہا ہوں۔

\*\*\*

میرے ناقدین کابیاعتراض احتقانہ ہے کہ ڈرمپ نے
انتخابات کوایک مصالحے دارریائی شویس بدل دیا۔اصولی طور
پر تو انتخیس میراشکر میدادا کرنا چاہے تھا کہ یس نے ایک طویل
اورا کتاب سے بھر پورعمل کو دلچپ اور سنسنی خیز بنا دیا اور یہ
کارنا مہ صرف ڈوطلڈ ٹرمپ ہی انجام دے سکتا تھا، کیونکہ وہ
انٹر ٹینمنٹ کگ ہے۔

ہمرد سے سے سو۔ جس بڑھکیں ٹیس مارر ہاجناب۔ امریکی شویز اغرسری پرنظرر کھنے والے میری بات کی تقد بق کریں گے۔ یہ دنیا آغاز ہی سے میری توجہ کا مرکز رہی۔ ریمل اسٹیٹ میں آئے کے بعد بھی میں کئی نہ کمی طرح انٹرسٹری سے جزار ہا۔ چند فلمول میں بطور مہمان اوا کار کام کیا، جسے" ہوم آلون 2"، فلمول میں بطور مہمان اوا کار کام کیا، جسے" ہوم آلون 2"، ''لوسٹ ان نیویارک''،" دی نین 'اور'' ڈیز آف اور لائٹو''۔ میری شخصیت پر بھی فلمیں بنیں۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین میرے

دسمبر 2016ء

ماسنامىسرگزشتى / 179

بروگرام کے مملے ہی سیزان قے جینڈے گاڑو ہے۔ یہ سب سے زیادہ و یکھا جانے والا شوتھا۔ ہم نے ہریس سے ت تجربات كيرب بناه كاميابيال يمش، دنيا بحري خودكو منوايا اورخوب دولت كمائي -اس يروكرام كامقصديه پيغام دينا تھا کہاس تیزرفارزعگ سے مقابلہ کرنے کے لیے بخت جان ہونا ضروری ہے۔ آپ کوکڑی محنت کرنی ہوگی، دوسرول کو ككست دين موكى ، ظالم بنا موكا ..... فقط تب بى آپ چوتى ير مینی کتے ہیں۔

اس پروگرام کے تجربے نے بھے یہ می سکھایا کہ عام لوگ خود فیملہ کرنے سے کتراتے ہیں، وہ وحد واری اٹھانے سے خاکف ہوتے ہیں، خود کو کرور، غریب اور فكست خورده مجهية بين، اى باعث وه حاسب بين كدكونى بيراعمًا داورطا قتور خص ان كى رہنمانى كرے، كوئى دولت مند فض ان کے مسلاحل کروے، وہ متکبرلوگوں سے مرعوب ہوجاتے ہیں اور منگسر المراح اج لوگوں کو اہمیت دیے ہے كتراتے ہیں۔ میں بیجی مجھ كيا تھا كەئى دى كے در يع آپ كروژون اوكون تك رسائي حاصل كر كت بين ، متازع بيانات وي كراهي متوجه كركت بن اورخود كاعمل ظامر كرك المي الماسخة إلى ... آب بحريكة بن كريم بجو میں نے الیشن مہم کے دوران کیا۔ میں قطعی برا آ دی میں جناب متعصب مول، مكر انتاجمي متعصب نبيل - كوري چڑی رفزے بر محاسل پرست مت کیں۔ علی نے جو مر کی کیا ، الکشن جیتنے کے لیے کیا۔ اور کیا میرے محافقین نے منفی تفریق ہے فائدہ افھانے کی ستی کوشش میں کے کیا و يموكر يك يارتى في ملى خالون صدركانعر ويس لكايا تفا؟ كياانعوب في خواب بيخ كى كوشش فبيس كى؟

بالكل كى جناب أنمول نے بھى وى جاليں چليس-انھوں نے بھی میوزک کنسرٹ کیے، شوز کیے، نتائج سے مہلے ی جشن منانا شروع کر دیا۔ انھوں نے بھی بارہ مصالحوں کی جاث تیاری تھی ..... مرا ترثیمت کی ونیا کوش ان سے بہتر مجمتا تقااور پر مجھالوگوں کے مسائل کا بھی علم تھا۔ انھوں نے تاہ حال ریاستوں کونظر اعداز کر دیا، جب کہ میں نے ان بدحال اوكوں سے كہا۔ ش تمهار ب ساتھ كمر امول -

ئی وی انظامید کی جانب سے پہلے بیزن کی برقسا کے عوض مجھے پہلی بزار ڈالر ملتے تھے، کیلن برگزرتے میزن کے ساتھ میرا معاوضہ بڑھتا گیا۔ دمویں سیزن آتے آتے محے ایک قبلے کمی لاکھ ملنے گھے میں سب سے بڑا پر

انداز کی قتل کر کے خوب کماتے رہے۔ اخیارات میں میر كارثون شائع ہوتے۔ مجھے ٹاك شوز میں مرعو كيا جاتا۔ ليعني عن ابتدا عضويز الدسري كاحصد با-

البته 2003 ميں مجھ الوكھا رونما ہوا۔ مجھ ايسا، جو متنتبل میں مجھے دنیا کا طاقتور ترین مخص بنانے والا تھا\_معروف چینل NBC پر ریانٹی شو The Apprentice شروع کیا گیا، جس نے کامیانی کے ريكارو تو روي\_اورمرى شهرت آسان يريني كى-

ر ایک میگایروجیک تھا۔ ماضی میں اس سے ملتے جلتے كي تجريات موئ ، مروه ناكام ممر كدان من ساك ش وْوَالدُّرْمْبِ مِينَ قا\_ The Apprentice ش شرکاء میرے اوارے میں ایک اعلی بوسٹ حاصل کرنے کے ليے كرامتابله كرتے ہيں۔عام طور سے سولد سے افھارہ افراد حد ليت بير - الحيل دوحمول بن بانث دياجا تا- چركوني " ثاسك" يا برنس بروجكيك سونيا جاتا، جيك كى الوجف كا انعقا وكرنا چنده اكشا كرناءكى فرم كے ليے اشتبار تياركرنا

فاتح فيم محفوظ رمتى بي وكلست كاسامنا كرف والي فيم مرے بورڈ روم عن آئی ہے۔ جہاں اعد طرابھی ہوتا ہے اور شندمی میرے ساتھ وہاں سرے قابل اعتبار ساتھی ہوتے ہیں۔ بھی بھار مرے بع بی بورڈ روم میں شال ہوتے يں۔وہاں ہر چرو تا ہوتا ہے۔ کوئی بھی طازم الی جگه آتا پند میں کرے گا، جان آپ کی صلاحیتوں کوکڑی کسوئی بر برکھا

بے شک وہ لحات اعصاب شکن ہوتے ہیں۔شرکاء نفسياتى دباؤ كاشكار موجات بي- مسان سيخت سوالات كرتا مول ..... تابو تور حلے كركے أن ير عالب آجاتا موں ....اس دوران میں ان کو پر کھتا رہتا ہوں ..... آخر میں جو محض كمزوركزى موتا ہے، يس اس كي طرف اشاره كر كے كہتا مون:"You're fired" ليعن مسيس برخاست كياجاتا

بہ جلمیرے پروگرام کاٹریڈ مارک ہے۔ کی مفتول پر مشتل اس بروكرام مين، من متعدد بار You're" "fired كها مول منا آل كه آخرى قسط آن ينجي بي اورتب میں فائل تک رسائی حاصل کرنے والے ایک مخص کو کہتا ہوں۔ "You're hired" وہ میرے اوارے میں

ر دسمبر 2016ء الاسمبر 2016ء

اورتب بل ہال میں داخل ہوا۔ شوراٹھا۔ نعرے میں تک پہنچ گئے۔ ونس بوکھلا گیا۔ اچا تک پچھرتگین دھا کے ہوئے ..... آسان سے پچھ گرر ہا تھا۔ بظاہر بیرنگ برقی کاغذ کے گئز ہے شخے، جو تیرتے ہوئے بنچ آ رہے تھے، مگر جب وہ لوگوں کے "ہاتھوں میں پہنچ، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وہ دس دس ڈالر کے اصلی نوٹ تھے!

بھی، جب مجھ جیسے ارب تی میدان میں وافل ہوگا، تو نوٹ ہی برسیں کے تال۔ خیر، تو اس طرح میں ریسلنگ کے مختلف ایونٹس میں شرکت کرتا رہا۔ بھی بھی مقاملے بھی کیے۔ جوجعلی مقاملے ہوتے۔ بھی میں کسی کی چائی کرتا، بھی کوئی میری دھنائی کرتا۔ بیٹو بزے بیارے۔

خرراس پورے عرصے میں آیک کے کے لیے بھی میں ایک کے کے لیے بھی میں کی سیاست سے عافل نہیں رہا۔ میں با قاعد کی ہے اخبارات پڑھتا تھا۔ قریبی دوستوں ہے طویل بحث ہوتی۔ میں ٹاک خوز میں شریک ہوتا رہا، جن میں بے لاگ تبرے کرتا۔ 2007 میں لیری کنگ کے پروگرام میں سابق صدر جارج بیش پر میں نے خت تقید کی میں اس کی مراق پالیسیوں کا ناقد تھا۔ ان کی وجہ سے جمیں نقصان میں بینچا۔ میرے بیان پر بش اور اسلیمان میں ہوئی، میں بینچا۔ میرے بیان پر بش اور اسلیمان میں ہوئی، میں بوئی، بوئی، میں بوئی، بوئی بوئی، بوئی،

بش پر تقید کے باوجود ش نے 09-2008 کے استخابات ش رہ بہلکین امید دار جال کین کی بر پورجا ہے گا۔ بر محمد استخابات ش رہ بہلکین امید دار جال کین کی بر کی صدر "کا نعر و بر متن سے ڈیمو کر فیس میں اوبا ما پہنچ کیا۔ کر اب سے طالات بدل کئے ہیں۔ اب وائٹ ہاؤس میری جا کیر ہے۔ طالات بدل کئے ہیں۔ اب وائٹ ہاؤس میری جا کیر ہے۔ میں ہوں دنیا کا طاقتور ترین شخص۔

میرے دشمنوں کو چاہے کہ تیار ہوجا ئیں۔ بی انھیں خاک میں ملادوں گا۔امریکا پھر تحقیم ترین ہوگا۔ بی میرامشن ہے۔ میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا: ''میں تطعی نہیں چاہوں گا کہ دشمنوں کو بھی یہ اندازہ ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں!''

ونیا کے سربراہان مجھے جیت کی مبارک بادوے کے بیں۔اب دہ اپنی خارجہ پالیسی پرخور کررہے ہیں۔وہ فکر مند بیں کہ جھے جیسے اڑیل مخص سے کیسے معاملہ کیا جائے۔میرے حریف بھی پوکھلا ہٹ کاشکار ہیں اور انھیں ہوتا بھی چاہیے۔۔۔۔۔ کیونکہاب ڈونلڈٹرمی امریکا کا صدرہے۔

اسٹارین گیا۔
کیسے نے The Apprentice کے جودہ سزن
کیے۔ پھر جھے سیاست نے گیرلیا۔ اب ممتاز اداکار اور کیلی
فورنیا کے سابق کورز آ ریلڈ شیاوانگر یہ شوکریں گے۔ کیا وہ
میری طرح اس ذمداری کو بھایا کیس گے؟ ، ، ،
کیک کہوں تو جھے یہ شکل لگ رہا ہے۔ اس پروگرام کی
ریننگ بہت نیچ جانے دائی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہاس کی
مقبولیت قائم رکھتے میں اپنا کردار اداکروں۔ میں صدر کے

سیری زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے۔
'' ہالی دوڈ داک آف فیم'' نامی معردف سڑک پر بیرے
نام کا بھی ایک ستارہ ہے، دو ہار بچھا کی ایوارڈ چیسے متندام زاز کے لیے نام زد کیا گیا، تو اس کی دجہ بھی ہے کہ میں انٹر فیعموں کیگ ہول۔۔

عبدے سے سبکدوش ہونے کے بعد پھر بیشوکرنا جا ہوں گا۔

\*\*\*

ہے، یہ سب ریسلر دراصل اداکار ہیں۔ کیونکہ میں بھی انٹر نیمنٹ کی دنیا کا آدمی تھا، اس لیے دفا فو قا WWE کے مقابلوں میں شریک ہوتار ہا۔البتہ اپریل 2007 کی اس سرد

شام کا ذکر ضروری ہے جب میں نے ایک دھا کے دار انظری کا۔

نعیارک بیل منعقدہ ریسلنگ ایون افقام کے قریب تھا۔ ورلڈریسلنگ اعرفین منعقدہ کای ای او، ونس مکمین قریب تھا۔ ورلڈریسلنگ اعرفین منعی ہے۔ ایک ہاتھ بیل تھا ہے اکھاڑے بیل کھڑا تھا۔ بیڑا کمال کا اوا کار ہے اور اس شام بھی وہ خوب شور مچا رہا تھا۔ حاضرین اس پر پھبتیاں کس رہے تھے۔ عواب بیل اس نے وہاں آنے والوں کو فریب اور پہنے حال جواب بیل اس نے وہاں آنے والوں کو فریب اور پہنے حال کہ کران کا فراق اڑایا اور کہا۔ " مجھے تم غریبوں کی کوئی پروا کہ کران کا فراق اڑایا اور کہا۔" مجھے تم غریبوں کی کوئی پروا کہ کی ایس ایک امیر آدی ہوں۔"

اچا تک ہال کا داخلی حصدروشی میں نہا گیا۔ستر ہزار حاضرین چونک اشھ۔ونس بھی داخلی حصے کی طرف و کیور ہاتھا

ماہنامعسرگزشت 181 - 181 دسمبر 2016ء

راوى: شهبارملك



(تسطنمبر:116

وہ پیدایشی مهم جو تھا۔ بلند وبالا پہاڑ، سنگلاخ چتانیں، برف پوش چوتیاں اور نگاہ کی حدوں سے آگے کی بلندیاں اسے پیاری تھیں۔ اسے ان میں ایك **کشش اور ایك للكارسي ابهرتي محسوس هوتي که آؤ همیں دیکهو ،مسخر کرو** اور همارے سحرے میں مسحور هو کر اپنا آپ متا ڈالو۔ اسے یه سب حقیقت لگتا مگر کیا واقعی یه حقیقت تها یا محض سراب ایسا سراب جو آنکهوں کے راستے دُهن ودل کو بهنگاتا هے، جذبوں کو مهمیز دیتا هے مگر اسودگی اور اطمینان چھین لیتا ہے۔ سیراہی لمحوں کے فاصلے پر دکھائی دیتی ہے مگر وہ لمحه حقیقت میں کبھی نہیں آتا۔ اس کی زندگی بھی سرابوں کے ایسے داثروں میں گزری اور گزرتی رہی۔وقت کے گرداب میں ذوبتے ہوئے نوجوان کی سنسنی خيز اور ولوله انگيز داستان حيات.

بلندحوصلوں اور بے مثال ولولوں سے گندھی ایک تنہلکہ خیز کہانی



VWPA 1882 جر 2016ء

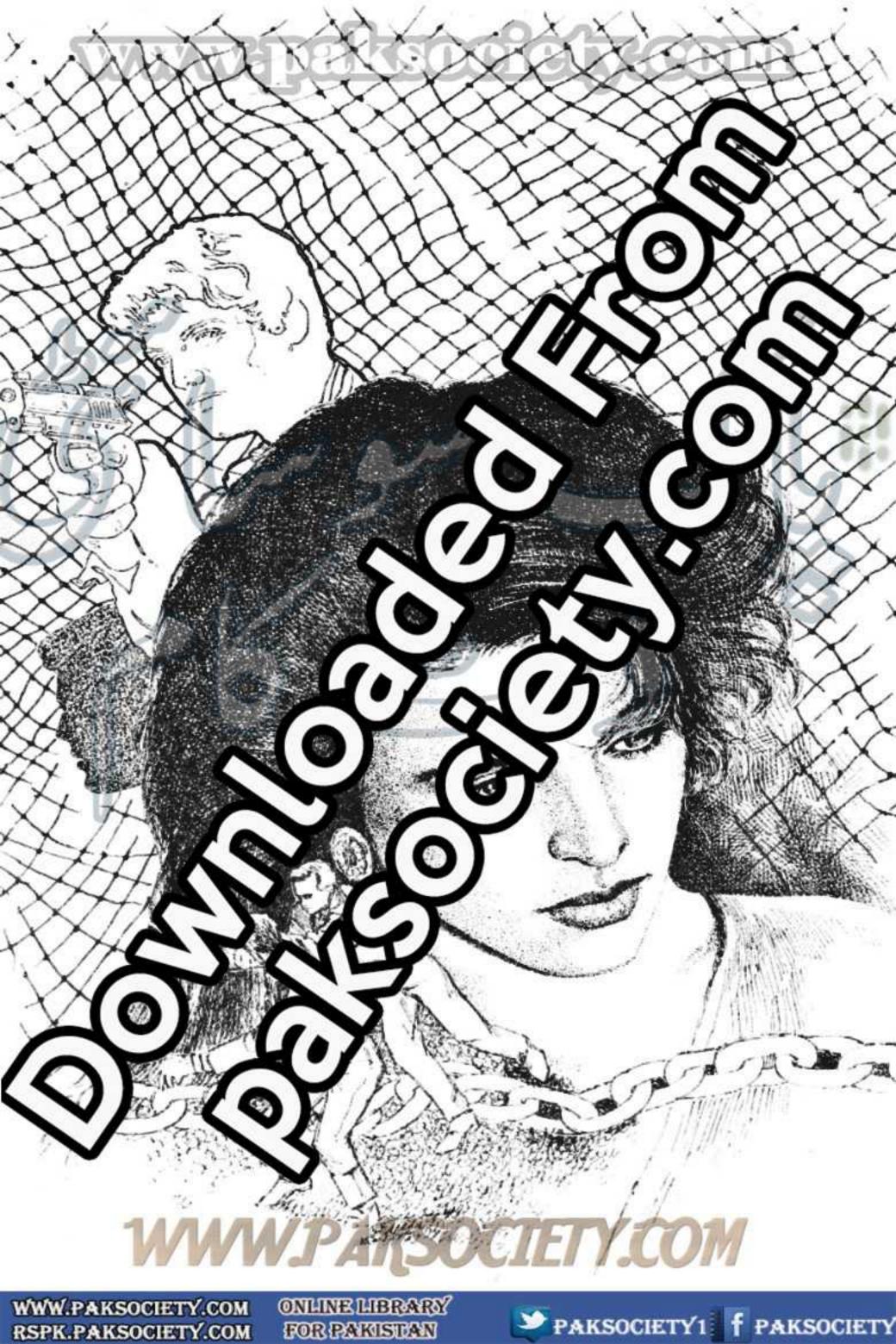

......رگزشته اقساط کا خلاصه) میری محبت سویرا، میرے بھائی کا مقدر بنادی کی توش بیشہ کے لیے حولی سے تکل آیا۔ ای دوران میں نا دریل سے تکراؤ ہوا، اور پیکراؤ واتی انامی بدل ميا-ايك طرف مرشد على ، في خان اور ويو و شايعي وشن تي تو دوسرى طرف مغير، يريم اوروسيم جي جال ناردوست \_ چربنامول كاايك طويل سلدشروع موكيا جس كى كرياب مرحد بارتك جلى كئي - في خان نے مجے مجور كرديا كد مجے ويود شائے ميرے ال كرنے مول كے مي ميرول كى الله يم كل يزاري شهلا كرك الذي لين بنها تو بابر يس بم يميك كر جه بهوش كرديا ميا موش آن كر بعد يس فودكوالذين آرى ی تو بل میں پایا مرمی ان کوان کی اوقات بتا کرکل ہما گا۔ جب بھے ای تھا کہ فتح خان نے محیرایا۔ میں نے کرال درو کی کوزخی کر کے بساط اسے حق عن كرالى من دوستوں كے درميان آكرنى وى و كھيد ہاتھا كماك خرنظر آئى مرشد نے بھائى كورائے سے بٹانے كى كوشش كى تى بىم مائىم و بہنچے۔ وہاں دیم کے ایک دوست کے مریمی تغیرے۔اس دوست کے بیٹے نے ایک خانہ بدوش الزی کو پناہ دی تھی وہ الزی مبروقتی۔وہ بمیں بریف کیس تک الے می مروباں بریف کیس ندتھا۔ کرل زرو کی بریف کیس لے ہما گا تھا۔ ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلے تو دیکھا کہ پچولوگ ایک گاڑی پر فائز تک كرب ين- بم في حملة ورول كو بعداديا- اس كا ثرى برك زروكى لما-وه زخى تفا- بم في بريف كيس في كرا ساستال بينياف كا انتظام كرويا

اور بریف میس کوایک کر مے میں جمیادیا۔وائس آیا تو فتح خان نے ہم برقابو پالیا۔ پہنول کے دور پروہ مجھے اس کر مے تک لے کیا محر میں نے جب كر صي باتدة الاتووبال بريف كيس بين تعارات عن ميرى الدادكوا على جينس والعليج محد انبول في تح خان برقائز عك كردى اوري في ان كساته جاكريديكيس عاصل كرايا وه يريف كيس الكرسط محق بموالي عبداللدى كوفى يرآ محق سفيركودي بمينا تعاا سائر يورث سعى آف كر كرة رع تحديدات عن ايك جوناساا يكيدن موكيا وه كازى منازحن ناى ساست دال كى بنى فى كى وه زيروى من الى كوشى على لے آئی۔ وہاں جو بھی آیا اے دیکورس جا کہ اٹھا۔ وہ بھرے بدارین وشنوں میں سے ایک تھا۔ وہ راج کورتھا۔ وہ یا کستان می اس کھر تک کس طرح آیااس سے علی بہت کو بھو کیا۔اس نے مجدور کیا کہ علی ہرروز نسف لیوخون اے دوں۔ بحالت مجدوری علی رامنی ہو کیا لیمن ایک روز ان کی جالا کی کو پکڑلیا کدوہ زیادہ خون تکال رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر پر تعلیمیا تو زی بھے ہے ہے گئی چرجرے مر پروار موااور میں بدوش ہو کیا۔ ہوش آیا توعن اللها على تقال بالوجى افوا مور كافي بنكي في وولوك من كارى عن بنماك ... آك يوج تحديد مارى كارى كودو طرف محرايا كما ووص خان تھا،اس نے ڈیوڈ ٹا کے اشارے پر بھے مجراتھا۔ یس اس کے ساتھ ڈیوڈ ٹاک یاس پھیا۔ ڈیوڈ نے براسراروادی سی چلنے کی بات کی۔اس نے جركام ش مدوية كاوعده كيا معدير كورويس سآزادكراني كيات بحى مولى اوراس فيكر يورمدودية كادعده كيا مارى فدمت كي ليوجا نای و کرانی کو متررکیا کیا تھا۔ وہ کرے میں آئی تھی کہ اس کے مائیکروٹون سے شی ول بی کی آواز سائی دی " شاجی ، شبیاز ملک کی مورت کوچیزانے آیا ہے۔" وَيودُ شَاكا جواب سِ مِيل بِالْكِيك بِوجائے ما تك بندكرويا تھا۔ اس دن كے بعدے بوجاك وي في كس اور لكا دى كئے۔ عن ايك جمارى كي آثر على بيشكرموبائل يرباتي كرد باقا كركى نے يہے ےواركر كر يہ بوش كرويااوركل على بينياديا۔ بھے باقا برجك اليكافون لكا موا ب- يمى فائر كل شروع مولى اورس نے في كركها و كورموشيار سادىكو لے كرچير ..... عمر جلداد حوراره كميا اورسادى كى في سافى دى عرف كار آيا اس كة وجول في بوي كتور كو فاوارول وحم كرنا شروع كرديا تها يس عند را تها كدفتح خان في آكر جمي اور ماوى كونشان بريالي تبعى راج کور کیا۔اس نے کولی چلائی جو بیت کی کرون میں کی۔ میں نے ضعیدی پرراپتول راج کور پرخالی کرد یا بیتا مرچکا تھا۔اس کی لائی کوہم نے جا ے حالے کیا اورایک ایل کا پڑے ذریور موسک منجے وہاں سے اپنے شہر بنگا میں میشے یا تیں کردے تھے کہ لیس مین کے جس ب اور جب ہوش آیا تو میں قید میں تھا۔ میں مرشد کی خافقاء سے لک کرووستوں کے پاس پہنچا گھررا جا صاحب سے ملنے جی کے ذریعے ان محملاتے کی طرف بل يزارات عي وه علاقه بحى تفاجال برث ثنائ بير عجميا ع تصدين اع الأس كرنے كے ليے بيز ير ي حاتفا كوفائر بوااور على میسل کر نے گرای تھا کہ گئے خان کی آواز آئی کہتم ٹھیک تو ہو چروہ مجھے قید کر کے لے چلا۔ رائے میں اس کے ساتھیوں نے غداری کی محرمیری مدد سے منتح خان فتح یاب ہو کیا میکرآ مے جا کر میں نے منتخ خان کو کولی ماروی اور والیس و ہاں آیا جہاں گاڑی کرے کیا تھا۔ وہ لاش پڑی تھی۔ ابھی میں اے دیکھے ى رباتها كد بولس والے آ مح اور جھے تھانے لے آئے۔ وہاں سے رشوت وے كرچونا پھررا جا صاحب كے كل پہنچا محروبال كے حالات بدل يكے تے۔ ش والی ہوگیا کررائے ش ایک مورت اور دونو جوانوں نے مجھے تھے لیا اور مرے سریکی چڑے وار ہوا۔ ش بے ہوش ہو کر کر پڑا۔ ہوش آیا تویں شیرخان کی قیدیمی تھا۔ وہ لوگ جھے افغانستان کے رائے بھارت لے آئے تب پتا چلا کہ وہ لڑکی ڈیوڈ کی کارندہ ہے کی لك كركها" يا يا" توس جران روكيا - يس فرواب على محى اليانيس موجا تعاويون في اوشا كومجى وبين قيد كرد كما تعا- وبين ميرى الما قايت ايك نيمالي ے ہوئی جوانیس کا کار عروقان نے جھے ایک موبائل فون دیا جس سے علی نے ایمن سے باتیں کیس مگراس کاراز کھل حمیااورشانے اے ل کرویا۔ دو ون کے بعد تاریک وادی کاسفرشروع ہوگیا۔ہم چلے جارے تھے کہ پاسوکا ویر پھسلا اوروہ ایک کھٹریش کرنے لگا۔ہم سب برف بوش پہاڑوں پر چ منے ك ليمايك عى رى عى خودكوبا عد صعوع تصاس لي ميراتوازن بكرااور عن آكى مت كراتها كرزي في سنجال ليا يرق في باسوكورى مينك كريواليا- ماراسفرجارى ربا-ايك جكه برقاني آوميول كايك فول في تحميرايا-ان عن كرفكانو راست بحثك كيااو رايك مرتك عن الي كمياجو برف والے آدی کی تھی۔ برف والے سے طاقات ہوئی برف والے نے جھے تینی وباکر بے ہوش کردیا جب ہوش آیا تو بحرے سر پر تیر کمان سے لیس چھے سای کوے تھے۔ انہوں نے مجھے گرفآر کر کے وادی کے حکران ریناث کی قیدیں پہنچا دیا ، وہاں ایک جدر د گیرث نے مجھے فرارش مدودی اور ش برف والے کے کہنے کے مطابق سامیرا کی فوج کی مدوکرنے کے لیے اس کے علاقے میں بھی کیا۔ میں نے فوج کواز سرفو تیاری کرانا شروع کردی تھی کہ ریتاٹ کے قلعہ آرگون کی طرف سے قرنا کھو تکے جانے کی آواز بلتد ہوئی سامیرا کا چہرہ زرد ہو گیا اوراس نے زیرلب کہا" اعلان جگ میں نے فورا تی سامیرا کی فوج کوشظم کرنا شروع کردیا فوج کورسد کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ رسد کے لیے مناسب انظام کیا۔ ایک روز معائذ کے بعد والی لوث رہا 

تفاكراكي بي كرور يرف والفكاينام طاكروات بيل فعكاف راوث آياكرو روات با برد كر ارنا يس دوير كرما تدولات كوديك ك لي الكاتو بها ويول كورميان مجه بكواي وكون الترنظرة ع جنهين الله كاطور براستعال كرسكا تعارا بحى ش اسد و كور باتعا كدخونو اراسارت محيرليا اوريس رويرك ساتحدايك يهازى عاريس مس كيا- يحراساراور بندرنما جانور كعلاوه بارن سي شريحيزرى مرافلي مع بم يخيريت واليس سامراکے پاس آگے۔سامرانے کہا کہ بیر بہت برا ہوا ہے۔ جمی سومرو چندسیا ہوں کے ساتھ میرے کمرے میں وافل ہوا اور بھے جکڑ لیا۔ جھے طزم قراردے کرآیادی سے تکال دیا حمیا۔ سامیرا مجی تیس می کدید میرے خلاف سازش ہے۔ اس لیے اس نے تغییر طریقة زادراہ کے علاوہ ایک رہبر کوجی ساتھ کردیا۔ پھر بھے دو بیرل کی جے میری طرح علاقہ بدر کیا گیا تھا۔ ہم ایک فیلے پرآ گئے۔ سامیرائے ربیک کے ساتھ بھے سیا ہوں کہ می جیجا تھا۔ ایک دن آرگون کے سامیوں نے حملہ کیا اور رو میرکوا شائے گئے۔اس کی عاش عمل کئے تھے کہ ایک ساشا کی جو کیرٹ کی جی می موت دی گئی می اورساشااس کی موت کا ذہبے وار مجھے تھم ارتی تھی۔ پھر بھی اے ہم نے ساتھ رکھایا۔ ہم سب ل کر آر کون پر حملہ کرنے کے لیے چھاپدار جنگ کی تیاری کردے تھے کے قرنوں کی آواز کو بچ اتھی۔ آرگون والوں نے اعلان جگ کردیا تھا۔ کو کہ میں سامیرا کے قلع میں جانہیں سکتا تھا مر برف دالے کی منتا ہی تھی کہ میں سامیرا کی مدوکروں ، میں نے اپنے ساتھیوں کو تیاری کا تھم دے دیا اور چھاپہ مار جنگ پر تیار ہو کیا۔ آر کون کی ون نے آ کرسامیرا کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا تھا۔ ہم نے فوج کے عقب میں کھڑی تعملوں کو آگ دگا دی جس کی وجہ سے فوج کو کافی نقصال پہنچا۔ اب على في فيعلدكيا كما وكون على واطل بوجا وك اور على اسية ساتعيول سميت شهر على واطل بوكياية ايك جكد و يكعا كدا يك مرويرسيا ى تشد وكروب ال مرد ، ور اور ع كو بها كراس كر منها الهاكسامول كروم عدد في مكان كو كمر كر كروالول يرتشد وشروع كردياء حلي كاس كريس فالحمل تديل كرويا ايزادت في ناوستة تاركرا ديا جريم خيدرات سا عرد واخل بوئ اور يناث كل برقابش موسك اعراق كرمطوم بواكد يناف اسيخ آومول كرماته وخاف على جاجعيا باورؤ يوؤثنا باسوكر مراه معيد على جلا كما بهداس كي تعاقب على بم لكارتو ایک جگرفسیل ولی مولی می جس سے بارین اعمر اسمیا تھا۔ ہم ایک ورفت پر چے ہوئے تھے کرو کھا کرال نے وسک بچھا کر جلتی جس روی پیدا کردی۔ گویامعنوی من وے بناویا تھا۔ بھی ایمار کے ہاتھ ہے کوئی چڑ چھوٹ کرکری اس کی آواز سے ہارن بھڑ کے اور درخت یوں ہلا جے کوئی چڑ اس سے قرائی ہوا میار پکڑمنیوط ندد کھ سکا اور پنچ گرتا چلا ممیا بھراس کی قسست انجی کئی کہ چل شاخوں میں اٹک ممیا پھرہم نے تعلی کرے بارن کو برنگا ویا۔ وہال سے ہم والی ای محارت عل آئے رو بیرا عدر کے حالات با کرنے چل می ہم ایسی معبد پرنظریں جائے کوے ہے کہ دیکھا کرایک ہاتھ گاڑی بی سی مورت کی لاش کو باہر لا یا جار ہاتھا۔ حالات علین ہو سے تھے کیونکہ ایرے رو بیری ویت میں یا برنگل کیا تھا۔ اس وقت میدان میں کرل اور ہا ۔ والل آئے۔وہ ماری طرف آرے محالیں دیکورش بھی پریٹان موا فا محروصلے سے کام لیا اورش ایک باتھ روم میں جب کیا۔ کرال با كرنة إلى الدقيدي ورت بابري الى بير يواركو واف والك بل عديدى الان على معدى من إا اوردويركو الله مى كرايا اس دوران ويووش كالك كن مى بالقدال في عن كن كرا تعدالك كر عن مقيد موكيا تعاكد ويود شاك ايك يس م اعد مح يا عن چرا کر کر بڑا۔ باسو بھے می کر باہر لے آیا۔ علی ڈاوڈ شا سے بحث کردہا تھا کہ شاعن اعد آگیا۔ اس نے بتایا کہ کے اور لوگ آگے ہیں۔ النا کے باس بھی التى الحرب اوروه مارے آدموں كوماررے إلى - ويودشا إبر ثلاثا كدشاش نے جمد برحمله كرديا - على نے جاتو سے اے فتم كرديا - ويودشا لوناتو شاین مرچکا تعا۔ ڈیوڈنے باسوکو محم دیا کہ بھے کوئی مارکر پاہر آ جائے ای وقت سلوب کی طرف ہے کی نے باسویر قائز کیا۔ باسوای کرے کی طرف دور کیا۔ علسلوب براتر اساعے والی موارت سے فائز تک بوری تھی۔ بعد علی بتا چلا کداس موارت علی سفیر تھا۔ سفیر نے بتایا کہ مواری بوری تھی اوری علی آ چکی ہے، ہم سے کوراجا عمر دراز لے کرآئے ہیں اور سامیر اجلد حملہ کرنے والی ہے۔ عن نے اسے والی سامیراکے پاس میں دیا اور دیناث کونہ خانے سے جرآ نکالے ك ليكل ينا يس في الحديث والدوفن ك ورم مكوالي من كدوفات على كراكران سيكوفوز دوكرول كاليكن مين وقت يرزي فمودار موكى -اس نے بھیں کن کے نشانے پر لے لیا تھا۔ اس وقت سفیرا حادثیں بن کرا حمیا۔ اس کے ساتھی نے زی کونشانہ بنا دیا۔ وہاں سے ہم لکے اور سامیرا کی مدد كرنے ميدان جگ ين منجے۔ جنگ شروع موئي اور ش نے ساتھيوں كے ساتھ ال كرديناث كو كلست دے دى۔ اور يرف والے سے استدعاكى كر ميں والى ادارى دنياش مي دياجائد راجا عردرازاى دنياش دو كارم بسب برف دالے كارش جاكرمو كار آكم كى كانستان كے عارض تھے۔اس عارے بابرنگل کرد مکھا۔ عدنظرتک برف بی برف می سفیر، عبداللہ اوروسم کوغارش جھوڈ کریس راستہ اٹ کرنے بابرنکلاتو بکھ لوگوں نے تید کرلیا۔ قید كر في والديوست خال كوكى سے مناتھا۔ ہم نے پيوان لياكدوه افرين بندوي درياست خان كوهيقت كاپتايا كدوه بادانتكي عن افرين كاساتھ د سے رباب-وہ مجت وطن تھا اس نے براساتھ ویا اور اس بندے کی خوب وصنائی کی اور اسے اغریاض ویا۔ پھر ہم سب پیدل کی آبادی کی طاش میں نظے۔ایک چھوٹی ی آبادی نظر آگئے۔وہ لوگ مہمان نواز تھے۔انہوں نے ایک گاڑی جو گرجاری تھی اس میں میرے ساتھیوں کو بھی دیا کہ وہ جا کر گھرے گاڑی لے آئی۔ عمد ای آبادی علی تما کے اعداد شاو تا می بندے سے الماقات موٹی جوگاڑی لے کرآیا تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لے لیا۔ ہم ریاست خان اور اس كدستوں كے ساتھ چل پڑے۔اهداد شاوئے وجوكے سے جھے اور رياست خان كوقيد كرايا اورتشدد كرنے لگا۔ كريس نے سلے خودكو آزاد كيا اور پھران سب پرقابو پالیا۔امدادشاہ کو لے کرہم آھے بوسے۔ ریاست خان کو اسپتال میں داخل کرایا اور سے سنر پرنگل پڑے۔ راستے میں کی بارمرشد کے آدمیوں ے ظراؤ ہوا تحری اس کے تعیرے سے لکتار ہا۔ یس جلد سے جلد راولپنڈی پہنچنا جا بتا تھا رائے میں ایک ہول میں رکاو ہاں ایک آ دی کوسر پکڑے روتے و کھا تو اس کے ساتھ اس کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس کی جی کوا کیا لا بھی دولہا ہے بچایا اور راولپنٹری کے لیے چل پڑا۔ سفیرو فیرو سے ل اس مقاقاہ ہملکرنے کی تیاری کرنے لگا۔

( اب آگے پڑھیں) ماسنامه سرگزشت

مجى بنا تار باب تب عن اى بات يرفوركرد با مول ك اس نے تعاقب میں جس کولگار کھا ہے وہ کہاں سے بحری نقل وحرکت دیکھتاہے؟" "ووكياكبتا تها؟ يعن آپ كى لوكيش كے بارے يس كيا " بالكل مح لوكيش بنانا تعا-جس مقام ير كفرا مول ویاں کے بارے میں سرموقوف فرق میں ہوتا تھا۔ میں نے اردكر د كالحجى طرح جائزه لياليكن ايسا كوئي نظر بي نبيس آيا جو ميري هراني كرد بامو-"بات ہے تو عجب۔"وسم نے کہا۔ وو كوئى عجيب بات نبيس بعض وقع اييا موما ب له سامنے کی بات بھے میں آئی اور ہم الحصر بے ہیں۔ س مجھ چكامول كدوه كس طرح لوكيش بتاديا كرتا تها-"ال بال كو ك كداس ك ياس جام جهيد تفاجس میں وہ بیشان کود کھےرہا ہوتا تھا۔ 'وسیم نے طنز بیا عداز میں " بالكل اس كے سامنے جام جشيد تھا۔ آئيندسكندرى تھا...ارے کے وقوف سے انٹرنیٹ کا دور ہے۔ہر انسان نظروں کے سامنے رہتا ہے۔"سفیر نے ہے ہونے کہا "اس آئینہ سکندری کا نام کوئل ہے ..عقل استعال كروروه كوكل ارتص شرباز كون كالمبر والا اورسرج كرتا \_ كوكل لوكيش بنا ويتا \_ بيدالي كون ي جرت كى بات ہے۔ تم خود ابھی کسی کے فون کا نمبر انٹر کرو اس کا لوکیشن آجائے گا۔اب تواہے آیے سونٹ وٹر آ سیکے ایس جومقام كيا، بهت مجه بناوينا ب-"إلى ... يه ما من كى بات عقل مي فبين آرى تھی۔ یکی ہوا ہوگا۔وہ تو ہمارے اس تھر کا لوکیشن بھی د کھی "-Bre 6

"ا بنا موبائل ادهروي-ييتى موبائل باس لي ایا ہوجاتا ہے۔" کہ کراس نے میرا موبائل لیا اوراس ے سم نکال لی مجر بولا۔"اب اس کا باب بھی و حوث مبيس سكا\_اب تو آب ك بحى مجه من به بات آجي موكى-"سفير

" ال بہت کھ مجھ میں آچکا ہے۔" میں نے جواب

" تواب اصل مدے کی طرف آتے ہیں۔ وہ بیکراب كيا پروگرام ہے۔مرشد كے ساتھ كيا "كب اوركيما سلوك كياجائي؟ "وسيم بولا-

ای اطلاع مرے لیے کافی میں نے شان لیا تھا كركسي بحى طرح اعدواهل موكرد مول كاروزروزى موت ے اجھا ہے کہ ایک بار بی موت کلے لگ جائے۔اتے وان ک رسمتی فتم بی ہوجائے تو بہتر ہے۔اس خیال کے تحت میں نے سفیر کی طرف و عصلے ہوئے ہو چھا" مہارا کیا خیال ہے؟ كيا جميں اس كے قلعه تما مكان من داخل مونا جا ہے يا ا بيابرلانا موكا؟"

" مكداد پراچهاليس چت كرے كايا پائ \_ ليكن تاس كا فیملہ سکہ اجمالنے سے ای مشروط ہے۔جب تک سکہ اچھالیں کے جیس ہم کیے بچھ سکتے ہیں کہ ٹاس کس کے حق من ہے۔ اسفیر کی بات حتم بھی تیں ہوئی تھی کے عبداللہ بولا: سر عسد مع بولوك مس مس كرمارنا ب-" مكر اس في زور كا قبقيداً يا-

مجھے اینے دوستوں کی میں ادا پند ہے کہ وہ ڈرتے میں ہیں موت کو کھیل جھتے ہیں۔وہ سب جب اس تلتے ر سن تے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا تو میں بیچے کول جا اس بارے میں میں مجھ کہنا کہ موبائل کی مفتی نے اتھی فون ندیم کا تھا۔ وہ مقدے کے بارے میں باتی کرنا جابتا قا كه ش نے كما" كل ش خودال كے كمرآنے والا

"كياتم ينذى كالح كاي "جي باب-اي لي الو كبدر با مول كدكل آكر بناوي گا۔اپی جان جگر سے کہنا وہ میجی لکا کرر تھے۔ بہت دن ہو مع اس ك إنهوكا بناكما ناكما ع موت-"

''او بھائی چی کی قیت معلوم ہے؟ میرے پاس اتنا فالتو پیالیس ہے۔اب تک میں کے نام پرایک دھیلا تک میں دیااور ملے ہیں بیجی کھانے۔"

''اگر میں نے بیجی نہ کھائی تو تہارا کلیجہ کھانے برغور كرف لكون كارشا يرحهين بتانيين كرجيحا يسي في نام معلوم ہیں جن کا ذکر بھی تہاری زوجہ محترمہ کے سامنے کردیا تووہ تمهارا كليجه كيا كھا جائيس كى ، كهوتو ميں البيس فون پريتا دوں۔'' " تھیک ہے۔ تھیک ہے۔۔اب باتی باتی کل ہوں كري" كهدكراس في فون بندكرديا مي مجمه چكا تفاكداس ی دھتی رگ ریس نے اتھی رکھدی ہے۔ مسكرا بث مير \_ لول برآ كل حى \_ فون ركعتے ہوئے

مس في سفر عكما" الكالجمن ك ع؟" "كيا؟"اس في وجما-

" رائے میں دوبار مرشد کا فون آیا۔وہ میری لوکیشن ماستامسرگزشت

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ ریاست خان کا رہتے دار ہے۔ریاست خان کو ہم
استال میں چھوڑ آئے ہیں کین وہ ہمارا پیچیا چھوڑ نے پر تیار
نیس۔اس نے فون پرنا درشاہ کو ہدایت دی ہے کہ ہم سے
رابطہ کرے۔ ریاست خان مجمی پنڈی آنے والا
ہے۔''مرجس نے بتایا۔
درجہیں یقین ہے کہ نا درشاہ مخلص ہے۔ کہیں وہ بھی
مرشد کا بندہ نہ ہو۔'' میں نے ہو چھا۔

مرشد کابندہ نہ ہو۔ "میں نے پوچھا۔ '' اپنے تئیں سوالات کر کے میں تو معلمیٰ ہو گیا ہوں۔ چربھی آپ اے کرید کرتشفی کرلیں۔ آپ تجرب کار میں۔ زیادہ اچھی طرح سے حقیقت اگلوا کتے میں۔ ویسے تو وہ مرشد کا مرید ہے لیکن اب وہ بھی مرشد سے بعادت کرنا

"لاناكيائي المحكمين الحي بلالون، ال كاموبائل أمر بائل المراب المحاموبائل المراب المراب المراب المراب المراب الم مبر لے آيا جون ماتھ اس ليے بيس لايا كر آپ سے اجازت بيس لي تھي۔"

'نِحْشُ کُر لِیکن بھاگ نہیں سکےگا۔'' ''بیتمبارے آدمی کہاں ہے آگئے۔''میں نے ہنتے میں سرکیا

" منور میں نے کل بی پنڈ سے جمرت کی ہے۔اور میں اوّل عمر سے بی پنڈ میں پودیند کی کاشت کرتا تھا۔"اس نے ہس کر کہا۔ پھر کچھ تو تف کے بعد بولا" میں نے اپنے تمام کو مشکلعث جمع کر لیے ہیں۔صرف میں نے بی نہیں۔عبداللہ نے بھی اپنے آدموں کو بلا لیا ہے۔"ای

'' ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں۔اییا کرتا ہوں کہ ایک نیند لے لیٹا ہوں تا کہ ذبی فریش ہوجائے۔'' '' ہاں ہاں کیوں نہیں آپ سولیں ہم انتظار کر لیتے میں۔'' کہتے ہوئے سفیر کھڑا ہو گیا۔وہ سب یا ہرنکل گئے تو میں لیٹ گیا۔

یس نے اس وقت تو سوچنے کے لیے مہلت ما تک لی الکین میرا بھی ارادہ تھا کہ مرشد کواس کے گھر یش کھس کر مارنا ہی بہاوری ہے۔ ایک بارتو وہ بھا گیا لیکن اس بارا ہے بہتے کا راستہ نہیں دوں گا تا کہ بیہ روز روز کا قصہ ختم ہو جائے۔ لیکن بیات آسان بھی نہیں تھا اس لیے بیس نے بجر بورا عداز میں پلائنگ پر غور کرنا ضروری سمجھا اوران سب پورا عداز میں پلائنگ پر غور کرنا ضروری سمجھا اوران سب بیانہ کیا کہ میں کچھو برآ رام کرلوں۔

ان سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب میں تھا اور میری
تنائی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرلیں اور تمام باتوں کو ایک
سطر میں لا کراس پر فور کرنا شروع کردیا کہ تملیاس طرح اور
کس رخ سے کیا جائے۔ اندر جانے کے لیے کون ساطریقہ
استعمال کیا جائے۔ اندر جانے کے لیے کون ساطریقہ
وردازے کو کی نے تھیتھیایا۔ میں نے یو چھا، کون؟
وردازے کو کی نے تھیتھیایا۔ میں نے یو چھا، کون؟

المیں ہوں۔ مربس ۔ آبارے آواز آئی۔ "ارے ... تم کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے۔" میں نے کہا۔

وہ اعدد داخل ہوا۔ اس نے وہ جیک اتار دی تھی جو اس کی پہان بن گیا تھا۔ جب سے وہ ہمارد سے ساتھ تھا اس کے پہان بن گیا تھا۔ جب سے وہ ہمارد سے ساتھ تھا اس کے جسم پر ایک بی جیکٹ دیکھ رہا تھا۔ کی بار بیس نے اس سے کہا بھی تھا کہ بھائی اسے اتار دولیکن وہ بس مسکرا کررہ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بیاس الڑکی نے اسے دیا تھا جے وہ اپنے گھر کی ملکہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کے گھر کی ملکہ بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے دوبارہ ضرفیس کی تھی لیکن آج اس کو بغیر جیکٹ کے وہ کھر کیس نے یو چھ لیا ''تہماری جیکٹ کہاں گئی ؟''

اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔''وہ ... یہاں کچے کری زیادہ ہے ای لیے اتاردی۔'' گھرمیرے بیڈ پر جھتے ہوئے بولا''میں ایک دوست کے پاس ہے آر ہا ہوں۔ آج مان لیا ہے کددنیا کول ہے۔''

''اچھا...اس کی کوئی تو دجہ ہوگی۔وہ دجہ کیا ہے جس نے تہمیں تمجمایا کہ دنیا گول ہے۔''میں نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔

چ بھا۔ '' میں جس دوست کے پاس کیا تھاوہ بھی گلکت میں رہ چکا ہے۔اس کا نام نا دررشاہ ہےاور جیرت کی بات سے کہ

المسركزشت

میں بے خرشہار کو وسے آیا ہوں جہیں بتانے کا وقت ہی

''کیااگلوایا؟''سفیرنے پوچھا۔

" ووجار محد عن كافى ابت موت والممن من ى ووريد يوكى طرح بجنے لكا۔اس نے بنا ديا كداسے شہباز کی رکی کاظم ملاتھا اور وہ بس اسٹاپ پر پہلے سے موجود تھا مرجب شہباز وہاں میں پہنیا تو اس نے موبائل پراہے باس سے بات کی جب اے اس موک پر جانے کو کہا ميارات بتايا كياكريس كارت من شهازب " بیسب آئی فون کا کمال ہے کدوہ تہاری لوکیشن کو ٹریس کرتے رہے۔جبسم بند ہو کی تو اندھرے میں آ سے "سفیر نے کہا تو مجھ اس سکتے برخور شکرتے والی بات ما دا كن اورش شرمنده سابوكيا-" چلو چل كر اس سے دو تين سوالات على مجى كر

لوں۔''سفیرنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ''چلو میں بھی چاتا ہوں۔''میں بھی بیڈے اتر کیا ہم كرے سے باہر كل دے تے كہ مرجى واكل ہوا۔اس نے اعد آتے بی کہا"وہ بندہ آرہا ہے۔بس آدم من شي والي ال

"اے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔" کبدر میں نے باہر ک جانب قدم برها دیے۔وہم سب سے آ کے تھا۔اس ك يجي بن تا- بم سب كراج ك طرف يوسة جارب تے۔ کے کے پاس چیدار کرا تا۔اس دج ے ک خاموش تھا۔ ہم اس کے برابرے کزر مے لیکن اس نے کوئی آوازنه نکالی۔

ا تدریج کرد یکها کدایک بنده زین پربے حس وحرکت را ہے اس کے ہاتھ یاؤں بندھے ہوئے ہیں۔وہی قریب دو کرسیوں بر دو بندے پنول بدست بیٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں ویلمنے بی وہ دونوں کمڑے ہو مجے۔ میں اس بندے کے یاس جا کر کھڑا ہو گیا چروسم سے کہا۔" کیول نہ اسے اٹھا کرکری مر بٹھا دیا جائے تا کہ سوالات کے جوابات

وي على اع آساني مو"

وسيم نے اشارہ ديا اوران دونوں مي عاليك في اے سیدھا کیا مجراے سہارا دے کر کری پر بھا دیا۔ یس اس کے حرید قریب ہو کیا اور پھر ہو جھاد ' ہاں بھائی اب ذرا یہ جی بنادوکہ تم کس کے کہنے پرمیرا پیچا کرد ہے۔ وہ خاموش رہ کر میری طرف و کھتا رہا تب میں نے

سفیری طرف اشارہ کر کے کہا کہ'' یہ جو ہے نا' اپنے کام کا

وقت سفیرا شرر داهل ہوا تھا کہ اے چھٹرنے کے لیے دہ بولا۔" رہا سوال سفیر کا تو اس کی فوج ایسی ریزرو ش ہے۔وہ آپ کے ہاں سب کوسمیٹ کر بیٹیں ہیں۔جس ون آكس اس دن ال كى جرتى ديليسية كا-"

سفیرنے سلسلہ کلام کا آخری حصد سنا تھا اس لیے تلم لا افھا۔وسیم نے سیدھی چوٹ کی تھی کہ وہ مونا کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ای لیے خاموش ندرہ سکا ۔اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔"اور یہ جناب تو سادی کی ہر بات ے اختلاف کرتے ہیں۔ اگروہ رات کورات کہتی ہے تو یہ کتے ہیں جیس بیدن ہے۔"

" بیں تو جدی پہتتی زن مرید ہوں آپ کو اعتراض ہے؟" وہماڑا كامورلال كى طرح باتھ نيحا كر بولا۔

· • جد کی تو خرنبیل کیونکه میں انجابز اگتاخ بنانہیں ہوں لیکن تہاری حرامیں و کھے کروہوے سے کہ سکتا ہوں کہ تم زن مريد ہو۔" سفيرنے جواب الث ديا۔

"ابھی میں فون کر کے مونا کو کہنا ہوں کہ بیہ جناب فرما رے ہیں کہ میں مونا کی مختالیں ہوں اور نداس کی بالوں پر צוט פיק שופט-"

" مرور ضرور فون حاضر ہے۔" کہتے ہوئے اس نے اپنامو ہائل پڑھادیا۔

ان دونوں کی ہے معنی بحث طویل ہوتی جائے گی اس ورے میں نے جلدی سے کہا " ایم ایک اہم بات پر تفظور رے تے کہ آ گے۔اوراس فے معیں چھٹرنے کے لیے بات بدل دی۔"

''واه په کيابات ہوئی.. په کوئی صنف مخالف ہیں جو پس ان كوچيشرون كا-"وسيم پھر يول اشھا-

سفير کھ كہا كہ يس نے دوبارہ دخل ديا" بات مورى محى مرشدكى كداس بي سحم عمل ك تحت پنجداز مائى ك

" آپ کہتے ہیں تو میں جیدہ ہوجاتا ہوں۔ وہم نے كها"مى سيتار باقفاكدايك بنده ماركمركى ركى كرد با تھا کہ ہم نے اے چھاپ لیا اوراے کیراج میں لا کر بند کر

كب؟" سفيرن يوجها توص محد كياكه بيكام الجى اور ای وقت ہوا ہے ای لیے سفیر محی لاعلم ہے۔ورنہ سے بات اس كم عن ضرور مولى-

"ابمی پالنج من پہلے اے نعیر اور اشفاق نے پاڑا ہے۔اس کی زبان کھلوائے میں کچھور کی ۔اس سے تمث کر ماسنام سرگزشت

" برانام نادرشاه بادر جھے ریاست فان نے فون

کہا ہے کہ آپ کی مدد کروں۔دہ بھی شام تک کھے جا کی

کے۔آپ کا ساتھ دینے کے لیے ریاست نے اس لیے
مشورہ دیا ہے کہ دہ میرے حالات اور خیالات ہے آگاہ

ہے۔دراصل میں مجھے چکا ہوں کہ مرشداوراس کے لوگ اللہ
کا نام لے کرشیطان کا کام کررہے ہیں۔ جھے جہنم کی آگ میں جانا نہیں ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مرشد کا یہ
کاروہار بند ہوجائے۔"

" بر بات كى ايك وجہ ہوتى ہے۔ آپ وير سے تم بغاوت كرنے كى سوچ رہے ہوتو اس كى كوئى شكوئى ہوبہ ہوگى۔كوئى بات ہے جس كى وجہ سے تم اس كے وشن ہو محے؟" سفيرنے سوال كيا۔

'' جھے آس ہے تو شکایت ہے بی لیکن اصل شکایت ہے ہے کہ وہ دین کا نام لے کرلوگوں کو گنا و کے رائے پر چلار ہا ہے۔اللہ کا تھم ہے کہا ہے لوگوں کا ساتھ بھی نہ دو۔'' ''تو پھرتم خاموثی ہے الگ ہوجاؤ۔'' وہم بولا۔ ''نہی کیا ہے لیکن وہ چین سے بیٹے نہیں دے رہا سے میں سرگور جا جا اگرا تھا۔ اس کر کاری سرویاں بھی

ہے۔ یک سرگودھا چلا کیا تھا۔اس کے کارندے وہاں بھی پہنچ گئے۔ جب تک اس کی کمرٹیس ٹوٹے گی وہ ای طرح ستا تارہےگا۔''

'' وہ جہاں بیٹھا ہے ساہے دہاں تک پینچنا بہت مشکل ''

"اس کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احمد سعید کو دیوج لیں۔اگر وہ مرشد سے الگ ہو گیا تو مرشد بالکل ٹوٹ جائے گاخافتاہ کو بھول بھلیاں میں تبدیل کرنے والا وہی قض ہے۔"

"احرسعيد ملے كاكبال-"

''وہ ایک ہفتہ پہلے تک خانقاہ میں بی رہ رہا تھا لیکن اب وہ ایک بنگلے میں منتقل ہو گیا ہے۔اس نے ایک سولہ سال کی لڑکی سے شادی کی ہے۔اپنی بیوی اور پکی کوچھوڑ کر وہ اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے۔''۔

'' تم ایسا کرد کہاہے ساتھ دسیم کولے جاؤ۔اے بنگلا بھی دکھا دینا تا کہ وہ اس کود بوچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونٹر سکا ''

" " جی ضرور بیل ان کوساتھ لے جا کروہ بنگلا دکھا دیتا ہوں۔" کہدکروہ کھڑا ہوگیا۔

'' یاد رکھنا ہمیں مرشد کی سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے۔ بیہ سوچ کرلڑنا ہے کہ بیہ ہماری آخری جنگ ہے۔اس وقت وہ

ماہر ہے۔ پورے پاکتان میں اس کے جوڑ کا بندہ نہیں ملے گا۔ یوں مجھ لوکہ یہ افرات دینے پر افغار ٹی رکھتا ہے۔ اس کے آگے گئے ہیں۔ ابتہاری مرضی کرتم بولو یا خاموش رہو۔''

برویا و ایسا کمزور بنده تھا کہ دوسری دھمکی کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور وہ بول اٹھا۔'' میں نے تو ان صاحب کوسب کچھ بتادیا۔''

''ایک بار پھریتا دو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ شایاش شروع ہوجاؤ۔''وسیم نے کہا۔

'' بھے فون پر کہا گیا کہ بس اشینڈ پہنچے۔ مری والی بس پرایک آدی ہوگا جس نے دھاری دارقیص اور نظیر رکک ی پینٹ پہنن رکھی ہے۔ اسے محیر کر ہمارے پاس لا دُرکین وہ بس تو آگئی مگر اس میں ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جس نے دھاری دارشرٹ اور نظیر کے کی پینٹ پہن رکھی ہو میں نے فون پر بتایا تو ادھر سے کہا گیا کہ وہ راستے میں اتر گیا ہے۔ تم فوراً مرکزی سڑک پر پہنچے۔ وہاں دائی جانب ایک پوش علاقہ ہے اس میں اسے تلاش کروکہ وہ کس مکان میں

'' مہیں ہے موجا کون ہے؟'' ''احمد سعید۔''اس نے کہا تو بھے یادا '' کیا کہ بینام میں پہلے بھی من چکا ہوں کہ وہ خانقاہ کو نئے سرے سے بنوار ہا

"اجھااب آرام کرویش دیکھا ہوں کہ احمد سعید ہے کیا چیز۔" کہد کریش واپسی کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تھا کہ رک گیا اور بغیر مڑے وہیم ہے کہا" اس کے ہاتھ پیر کھول دولیکن سمجھا دینا کہ ہاہر کے بندے بھی ہیں اور کتا بھی جوایک منٹ میں چیر بھاڑ دےگا۔"

باہر لکلا ہی تھا کہ مرجس جھے ڈھونڈ تا ہوا آگیا۔اس نے قریب تنتیج ہی کہا۔'' دہ بندہ آگیا ہے۔آپ اس سے مل کیں۔''

یں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں واقل ہوا۔ سامنے بی ایک نو جوان بیشا تھا۔ وہ چرے سے بی ایسا لگ رہا تھا جسے کی مدرسہ اٹھ کرآیا ہو۔ بہت بھولا بھالا۔ عام سے کپڑے میں ملبوس۔ سر پر جالی والی ٹو ٹی اور کند ھے پر چار خانوں والا رو مال۔ جھے دیکھتے ہی اس نے بلیغ انداز میں سلام کیا۔ وہ کھڑا ہوگیا تھا اس لیے جھے اسے بیٹھنے کا کہنا سلام کیا۔ وہ کھڑا ہوگیا تھا اس لیے جھے اسے بیٹھنے کا کہنا چاہے۔ بڑا۔ وہ بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا۔ ''ہاں بھائی کیا کہنا چاہے۔ ب

مابهنامه سرگزشت

ہے قلعہ نما مکان میں بیٹھا خود کو محفوظ مجھ رہا ہے اور ای کوہمیں فاطرا بت کرنا ہے۔ " میں نے وہیم سے کیا اور پیٹے پر "كيال إلى المال المال من و حرك بولا " الله مهيس كامياني عطا كر ا- "

ویم کے جاتے تی میں نے کھا۔"سفیریدایک اہم یات ہے کہ مرشد نے ڈھیروں ڈھیرلوگوں کوا کھٹا کرلیا ہے کین ان برقا پولیس کریار ہا۔ یعنی ان کوچے طور برقابو میں رکھ خیس سکاہے۔ بھی تو لوگ اس سے ٹوٹ رہے ہیں۔ '

" مرشد کے لوگ در اصل اس کے مرید ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہوہ ان سے کوئی اہم کا مجیس لے رہا ہوگا۔ صرف افرادی قوت دکھانے کے لیے وہ ان کوساتھ رکھے ہوئے

''تو پھرا ہے لوگوں کو ڈھونڈ و۔ یکی لوگ ہارے کام کے ہیں۔اس لیے کہ وہ یہ مجھ کراس کا ساتھ دے رہے میں کہ بابا جی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔مسلکی بنیاد پراس کی خافقاہ کو برباد کیا گیا ہے۔جب انہیں اس کی اصلیت کا پا چل ہے تو وہ دور بھا کے لکتے ہیں۔ایے باغیوں سے کام لیا

استے بوے شہر میں اس کے مریدوں کو تلاش کرنا آسان تیں ہے۔ پھر بھی کوشش کروں گا۔''

" شاباش بيه مونى نا بات اب كل يرونا كه يس يحمد ديرآرام كرلول-" عن في كبااوربسر يرليث كيا-مفير بشتا ہوا کرے ہے یا ہر چلا گیا۔

میں نے ایکسیں بندی تھیں اور سونے کی کوشش کررہا تھا کہ دروازے بر آجث ہوئی۔ میں نے آجھیں کھول ویں۔سامنے عبداللہ کھڑا ہس رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف د مکھتے ہوئے ہو جھا''اب تم بھی بتا دو کہ مہیں کیا

"ساآپ سورے ہیں؟"عبداللہ نے محبرا کرکہا۔ '' پیانہیں کس دشمن نے اڑا دی ہے۔ میں تو بستر پر لیٹا كلى دُيْدُ الْكِيلِ رِ بِالْقِدَالِ بِينِ كُو بِلا رِ بِالْقِدَالِ

''بس. يون بى آخميا...اچھا بىل جار باموں\_آپسو

" یارتم بھی نا.. لگتا ہے برامان مے ... میں تو فداق کر رہا تھا...بولو کیا بات ہے؟''میں نے ہس کر جواب دیاد و کچھ کہنے بی آئے بول کے اور وہ بات یقیناً ضروری ہوگی اس کیے کہدی دو۔"

'وہ بات سے کہ محرے ایک بندے نے ایک ایے آ دمی کوڈھونڈ ا ہے جو خانقاہ کی تعمیر کے وقت مزدوری کر چکا مابسنا معبرگزشت

"وه بابر بيفا ب-"وه مرحميا اور بابر نكفت يهل بولا" ابھی اے لے کرآتا ہوں۔وہ ڈارئنگ روم میں بیٹا ہوا ہے۔

عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے ول بی ول میں کہا''بوآج آرام کرنا کفرین گیا ہے۔عبداللہ کے بندے ے سوال جواب كرنا بى موكا \_ موسكا بكوئى كام كى بات معلوم ہوجائے۔

ابھی میں میں کھے سوچ رہا تھا کہ عبداللہ ایک بندے کے ساتھ اعد آھیا۔ وہ جوال سال تھا لیکن چرے اور كيروں سے بى مفلوك الحال نظر آر با تھا۔ يس في اس كا جائزہ کیتے ہوئے سامنے بچھے صوفے پراے بیٹنے کا اشارہ

و مجمكت موت بيد كيام بل فعبدالله ع كما "ان كے ليے وائے كا كمدو-

عبدالله نے كرے مى كك انٹركام يركى كو جائے لانے کا کہا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے اس بندے كى طرف رخ كيا وه كي كميرايا مواسا لك رباتها شايدوه امارت سے مرعوب ہو گیا تھا۔اس کیے میں نے اس ریلیس دینے کے لیے کہا۔" تہارانام کیا ہے؟" و جي ميرانام شيدے ہے۔ 'وه جلدي سے بولا۔

"جمائي شيدے آب روز كتنا كما ليت مو-" "جی اگر د ہاڑی لگ گئ تو ہرروز ایک ہزار روپیالیکن كام مفتر من دوتين دن عي ملتاب-"

''احچابيه بتاؤ كپاتم جائے وغيره بناليتے ہو؟'' ''بہت انجھی تونہیں کیلن جیسی ہم لوگ پینے ہیں۔ بنالیتا

''احچمایہ بتاؤ کہآتے وقت تم نے باہرلان دیکھا ہے نا...کیاری میں طرح طرح کے مجول کے ہیں۔ کھائس یوے قرینے ہے گئی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں مالی کے ساتھ کام كرنايز في وكيا كراوك.

میری اس بات سے اس کے چرے برخوش کی جھلک آ محق۔جو میں جا ور ہاتھا وہ میں نے حاصل کرلیا۔اس کے اندر جو پچکیا ہے تھی، جو مرعوبیت تھی وہ حتم ہو گئی اور اس کے اعدر بدلبر پیدا ہوئی کہ اے میں توکری بررکھ لول گا۔وہ مظمئن وكھائى وينے لگا تھا۔اتنے ميں جائے آگئ۔اسے عائے مینے کا اشارہ کرتے ہوئے میں نے کب اٹھالیا اور

تفا \_سب كو ويل ويل دبارى وي جاتى محى ليكن كام بمى گدھے جتنا کرنا پڑتا تھا۔اندرایک تین مزلد عمارت ہے جو واعظ کے لیے مختص ہے، نیچ بڑی محفل ہوتی ہے اور او پر پا جیس کیا کیا ہوتا ہے۔اس کیے کداو پر کی منزل پر صرف ایک چھوٹا ہال ہے باقی ممرے ہی کمرے ہیں۔ یوں مجھ لیس کہ دوسری اور تیسری منزل کو ملاکر گئیں تو کئی سو کمرے ہیں۔ وہ عمارت مرف دو ميني من تيار مو كئ مى اس وقت من نے کہا بھی تھا کہ ابھی پلاسترینہ کریں بنیاد بھی پی ہے لیکن شاہ بی کا علم تھا اس لیے ہمیں کچے وقت میں بی پلاستر کرنا پڑھیا

ال عادت من باسترتم في كما تما؟" " دوليس جي .... او يركسي اور في بلاستركيا ہے۔" "كل كنت كر بول معي "مي ني چا-''اللی تو به.....قطار در قطار استے کمرے بیں کہ ان کو گنا بی نبیس جا سکتا بیشن منزله ممارت اور کمرے استے کہ یقین نہ آئے۔ آٹھ بائی آٹھ کے کرے ہیں اور ہرمنزل پر بچاس ساٹھ کرے ہیں۔جگہ بھی تو دیکھیں گتی بوی جگہ پر بلد تک کمڑی کی تی ہے۔" " تباری نوکری کی ابتم جا کراینا سامان لے آؤے م اب عارے ساتھ بی رہو گے۔" کہ کر میں نے اے جانے کا اشارہ ویا اور خود سونے کے لیے کردٹ بدل لى عرآرام الى قسمت على كهال ب-الجي على إلى تعييل بند بی کی تھی کہ ناور شاہ اور وسیم واپس آ گئے۔وہ دوتوں مُر جوش تقے۔وسیم نے کہا:"ہم نے آدمی جنگ جیت کی

"ايباكياكردكعايا؟"

''اگر نہیں تو میں پورا واقعہ من وعن بیان کر دوں۔''اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وسیم کا جوش د کھے کر میں نے اجازت دے دی۔ مجھے ہمہ تن گوش و کھے کر اس نے بتانا شروع کیا''ہم لوگ یہاں ے نکلے اور مین روڈ پر پہنچ۔ مین روڈ پرمعمول سے زیاوہ رش ہونے کے سبب میں دھیمی رفنار سے چل رہا تھا۔ " لكتا ب آ م چيك يوائيد كى موكى ب " نادر نے ریکتی ہوئی گاڑیوں کی قطاریں دیکھتے ہوئے کہا۔ '' بی بال اس روڈ پر یا قاعدہ کوئی چیک پوائٹٹ نہیں " وال شرك حالات بحى تو عجيب سے مو مح مين "

ب لے کرکبا" تم کل سے کام پرآ کتے ہو میں فی الحال وى براردول كااور بعد شي اضافه كردول كار" عبدالله مجمع جرت سے دیکھ رہاتھا کہاس نے بندے کو مسمقعدے بلایا تھا اور میں اے کون ساکام سونپ رہا

مں نے چاہے کا کب برابر میں رکھی تیائی پرد کھ کراس ك طرف ديكها وه الجي جائے حتم ميں كريايا تعاميں نے عبداللدكومخاطب كركے كها "ان كوايٹروانس ميں آ دھى عجو او

عبداللہ نے بغیر کھے پوچھے جیب سے پانچ ہزار رو لے نکا لے اور اس کی طرف برد حادیے۔اس وقت اس کا چرہ دیکھنے لائق تھا۔اس کے ہرا مگ سے خوشی پھوئی ہونی محسوس ہوری محی۔تب میں نے اس سے پوچھا" مشدے بعانی آب مرشد کے ہاں کب سے کام کرد ہے تھے۔ " بی میں نے ان کے ہاں تین مید کے کام کیا ہے کیکن در پار میں حاضری دئی پارہ سال سے دیتا آر ہاہوں۔' ''اچِما به بتا وُ که ان کی خانقاه جب تباه ہو گئی تو مجمی تم لوك آت د ب-ايا كون؟

" شاه تی نے بتایا تھا کہ بیرکام ان لوگوں کا ہے جوہیں چاہے کہ جاری خافاہ میں کوئی آئے۔ یہاں جو ورس دیا جاتا ہے ان لوگوں کی نظر میں بیفلط ہے ای لیے انہوں نے وہشت گردول سے حملہ کرادیا۔

شیدے کی بات س کر میں نے قبقہہ لگایا تو وہ بولا'' ہی میں مجھ گیا کہ آب کیوں ہنے ہیں۔ جب میں خانقاہ کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے وہاں رہنے لگا۔ رہتا اس لیے تھا کہ يهال ميرے يوى يح تو بي سيس،سب كاؤل ميں میں۔اس کے وہیں ایک شیڈ کے نیجے رات کوسو جاتا تھا۔وہاں رہے ہوئے میں نے شاہ جی کا اصل چرہ ویکھا۔وہی محص جو دن میں نیکی کی ہدایت کرتا ہے، رات میں گناہ کا باز ارسجا لیتا ہے۔ بیدڈ اکلوگ ایک فلم کا ہے لیکن بات مجی ہے۔ یمی سب دیکھ کرمیرادل ٹوٹ میالیکن روزی کی ہوئی می اس لیے میں کھے کہا ہیں۔"

" كام كرنے كے درميان بھى تم اس كى محفلوں ميں جاتے تھے؟"

'' دن والى محفل ميں جاتا تھا۔رات والى محفل ميں مرف محنے چنے لوگ ہوتے تھے۔'' "اندرخانقاه کیسی بنائی ہے؟"

''اتی عمرہ ہے کہ میں بتالہیں سکتا۔ دن رات کام ہوتا ماسنامسرگزشت

دسمبر 2016ء

عادر نے ایک موٹر سائنگل سوار کو گھورے موے کہا جو

گاڑیوں کے بچوں نچ تیزی ہے راستہ بنا تا ہوا گزرر ہا تھا۔ اسوے تا درہے بولا۔'' حکومت کے ساتھ وفا واری نیھار ہا

" بيجارك -" من في طنويه لهج من كما تو نادرمسكرا ديا\_گارى اب چونى كى جال ريك رى كى دا تىس باتىس كا زيون كا جوم بزه كميا تها \_ركشون اورموثر سأنيكون كاشور اورسلنسر كدموال سے بحے كے ليے شف ير حار كے تھے سنٹرلائن میں سرکتے ہوئے ہم چیک پوائیٹ تک ای سے۔ تن بوليس من كا زيول كو چيك كررے تھے۔دو تين رود كے الكائي كى ركاو شوں كے ياس كفرے تھے۔ايك مولى تو غدوالا كالعيل مارے ماس آيا۔ من فيشد فيح كرديا-اس في جمك كريملي بم دونول كود يكما جركا ري كا تقيدي جائزہ لیے ہوئے ہوچھا۔" ہاں جی صاحب کہاں ہے آرے بواور کدھرکو جانا ہے؟"

ورٹی نے آرہے ہیں اور کھرجانا ہے۔ " میں نے

" بول -" اس فے طویل بنکارا بجرا۔" ذرا ڈ کی کھولتا " میں نے بین و ہا کرؤ کی کھول دی۔

" اوے اتبال وی چیك كر ا" اس نے قريب كمزے ہوئے سابى سے كہا۔ وہ سر بلاتا ہواؤگى كى جانب

آپلوگ بابرآ جائیں۔ جھے اندرے گاڑی چیک کرتی ہے۔ ہم دونوں نے تھم کھیل کی۔گاڑی اچھی طرح چیک

ہو چکی تو ہمیں جانے کا گرین ستنل ملا۔ میں نے بیٹھتے ہوئے

پوچھا۔ ''اس روڈ پرتو کوئی چیک پوائیدٹ نہیں تھا۔ آج سے غیر معمولی چیکنگ، خیریت ہے تا؟''

بھاری تو ندوالا کانشیبل دوسری گاڑی کی جانب بڑھنے كى بجائے رك كر جھے كھورنے لگا۔

" نوزنیں دیکھتے ہوکیا؟" اس نے نبتا غصے یو جھا

" پڑھائی و میر سر کرمیوں کے لیے فرصت کہاں ویق

كالشيل نے چيتى تكا ب و كھتے ہوئے كيا۔" نعوز دیکھا کروحالات حاضرہ کی جان کاری ہوئی ہے۔''

" بی بہتر \_" میں اس کی بات س کربولا \_ محرض نے یوں سر ہلایا جیسے پوری بات سمجھ کیا ہوں اور کیئر لگاتے

" مركز كوليس سكتاب

ہے۔ پھریں نے گاڑی کی اپیڈیو حادی۔ کی پیکل م کھے بی در میں ہم احمد سعید کے بنگلے کے باہر موجود تے۔سفیدرنگ کی کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پریس تھا۔ ناصر ميرے ساتھ براجمان تھا۔شام ڈھلے کا وقت تھا۔ دورا فق ہر سری بادل زرو روشی میں وصلنے کے تھے \_روڈ بالکل سنسان تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کے مکان کمینوں سے خالی ہیں۔روڈ کے ایک طرف بڑے بڑے بڑے بنگلے اور خويصورت كوفعيال تحيس ، جبكهاس طرف جهال احرسعيد كابتكا تھا کائی پائ خالی بڑے ہوئے تھے۔ بلاث بر مینول کی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں ۔ میں نے بھی اٹی کرولاای قطار من محرى كردى \_اب احرسعيد كابتكا مار يسامي تقا " لوب ع احد معد كا بكلا؟ " من في يعاميرى

نظرين بنظيكا جائزه ليردي سي "بال كى ب، بكلانمبراكس-"

"كانى دايكاب

" ہاں.... سا ہے یہ پہلے اکانوی فلیوں کے ایک سلیس میں رہتا تھا۔" ناصر نے جواب دیا۔" اور فلیث بھی کمپلیس کے دیکر فلیٹوں سے خطے ورجے کا تھا۔ مراب شهری منی باوستک سوسائشیان میزی بوی کالونیان مشاینگ مال، کی بوے شہروں ش کوشمیاں اور بنگلے۔ان سب کا ما لک ہا حرسعید۔ "اے جو کھ یا دھاد ہرادیا۔" میں ہیں سناہے موصوف نے اب ایک موبائل کمپنی عمل شیر بھی خرید کے ہیں۔

'' ابھی تو تم کہ رہے تھے۔''شہر کی کی باوسنگ سوسائٹیاں، بوی بوی کالونیاں،شانیک مال بکھنٹن کے ساحل سمندر پربوے ہوال ، کی بوے شہروں میں کو صال اور بنظے۔ان سب كا مالك ب احمر سعيد "اے جو كھے ياد

تھاد ہرادیا۔

" الجمي توتم كهدر على مراوعلى يرك ورج ك ايك قليث من ربتاً تعالم

"وه بھی تھے ہے۔"

" کویا مرشد کے یاس آتے ہی اس کے ہاتھ الددين كاجراع باته آكيا-"يس فمكرات موع كما-

" دنہیں سنا گیا ہے کہ مرشد کے پاس آنے کے پچے وان

مابسنامه سرگزشت

ہم اس بنے کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک گارڈ آ كيا-اى كارۇنے بغير بھے يو يقع ناور كى كال يرتماني جر دیا۔وہ ہمیں دھمکا کروہاں سے بھگانا چاہتا تھا جیےوہ سردک اس کوورا ثت میں کی ہے۔میرا غصر ساتویں آسان پر بھی حمیا کیکن اس وفت میں کوئی ہنگامہ پیدا کرنامیں جا ہتا اس لیے مس نے تئیر لگایا اور گاڑی آ کے برد حادی۔ " ال كى بار حريهان اس سوال كاكيا مقصد؟" " يبليم بنا ؤيم في كون ي كهاني سي بيا" "بهت سارى ئى بين ماراب كيابتاؤن؟" "احِماتم نے جن اور طوطے والی کہائی سی ہے؟" "بال ي ب-"نادر في مكرات موع كها-" كماني من جن كى جان طوط من تيد موتى ب-" بالكل اورا ب طوط كى كردن تو ژكرد يوبيكل جن كو بمیشہ کے لیے فتح کردیا جاتا ہے۔ حریش بھولیں پار ہا آپ نے سے چین کا قصبہ کوں چھیٹردیا۔" " احمر سعید بھی ایک دیومیکل جن ہے۔اوراس جن کی جان اس طوطے من ہے جے ہم نے کیند کے پیچے بھا کتے ہوئے دیکھاتھا۔" "مطلب؟" "مطلب بدكه لمي كوتقيل ب باجرتكا لنے كے ليے بميں ال يح كامهاراليمايد عا" مطلب بجے كا اغوا\_\_\_اكراييا سوچ رہے ہيں تو شايدغلط ہو\_' " اغوانيس ..... کھاور ....." "مراس كيا موكا؟" "احرسعيداس يح اكتنا باركرتاب." " نے کی جمن نے سے بیار کرتی ہاور یہ بوی سے لینی دنیا می شایدواحد بچہ ہے جے احرسعیدول و جان سے باركرتاب بھلے بى دكھاوے كو بياركرتا ہو۔" "احمر معيد خانقاه سے اى وقت والى آتا ہے تا۔" "وقت لگ بھگ ہی ہے۔" " ہول ..... " میں نے کرسوی بنکار انجرتے ہوئے کہا " تصور كرواحر سعيدكى كا ثرى بنظ يس داخل موتى ب،عين ای وقت کیٹ کے سامنے اس کے بیارے سالے پر فائر تك موتى تووه كياكر عا؟ "من في چندساعتين رك كرسانس ليا بمريولا۔" وہ تمام تر احتياط بحول كريا ہر ليكے

سلے بی وہ کیا یکا یک امیر ہوگیا تھا۔" "اس کے معنی بیں کد دولت کی ویوی سی اور ور بیر ےاس تک پیچی۔' " تی ہاں وہ ایکا یک بی امیر بنا ہے۔ امیر بننے کے بعد اس نے مرشد سے دوئ کی۔اس کی دوئی کے بعد مرشد جو بالكل أوث جكا تما عجرت ملى ميدان من الحيا-" " ویا جواے امیر بنار ہاتھا ای نے اے مرشد ہے راہ رسم برحانے پر اکسایا اور وہ مرشد کے قریب ہو گیا مراب بس چند دنوں کی بات ہے ۔'' میں نے س مكرامت ك ساته كها -" جلد بي سے يتے ہو جائے گا-"میری نظرین متواتر بنظی کا جائزہ لے دی تھیں۔ احا مك اعد سے ايك ينس بال ديوار كے اوپر سے اچھلتی ہوئی ہمارے سامنے آگری۔ پال نے دو تین کدے کھائے اور گاڑی کے ساتھ تک کئی۔ میں نے گیند کو دیکھا بجرم كزى درواز بي كوراي وقت ايك دى ساله بجه بابر لكلامس نے بھا كتے ہوئے بح كاجائز اليا۔ مج كے يحي ووسيكيورني كاروز بهي ليك تقيد يجد بماكما موا مارك زوك أكيا تفاراس في فك كرايك نظر بمين ويكما اور کیندا شاکرواپس کیٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔اسے واپس آتا و كيسكيورني كارو رك مح يدي بغورس كيدو كيدر با نادر جھےد مکھتے ہوئے بولا۔ "مسوی على الى؟" "احرسعدكالسي --" "اس بچ کانام شاویز ہے احر سعید نے جس اڑ کی ہے

شادی کی ہے بیاس کا جھوٹا بھائی ہے۔ یہ بچداحرسعید کے پوتے سے بھی چھوٹا ہے۔اس سے بچھ لیس کہاس کی جی بوی ک عرکیا ہو کی جواس اڑ کے سے چندسال بی بدی ہوگی۔" " ہول.... میں نے طویل سائس بجری ۔" فطرت میں کتنی کیسانیت ہے۔" "من مجماليس-"نادريكها-

" تمام نے ایک جے ہوتے ہیں۔اب اے بی د کھ لو-اس کے پاس کیندوں کی کی ہے کیا؟ مر پر بھی بجہ وہ میندجس کے ساتھ کھیل رہا تھا لینے کے لیے باہر بھاگ آیا؟" میں نے دور خلاؤں میں نظریں گاڑتے ہوئے کہا جيسے اينا ماضى و كيور بابوں\_

" إلى يجين والتى بهت بعلا موتاب-" نا درنے كها-ماستامسركزشت

دسمبر 2016ء

گارڈز فائر کے کرنے والوں کا بھا کریں گے۔" " فجروما رکو می ہے۔ "میں نے اس کے کدھے ہ " يهال تك توبات فيك ب مرآب في دوس باتحد کتے ہوئے کی آ برانداز میں کہا۔'' جیباتم مناسب پہلووں برغور کیاہے؟" وسيناً ؟

> "مثلًا بيكه احرسعيد كي موديك كے وقت ساتھ ميں خانقاہ کے سلے گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ہم عین اس کے تحرکے سامنے پہنچیں کے کیے؟ پھر بچے پر فائزنگ ہونے کے بعد اس كابدف- يس محويس يايا- "نامر ف الجح موس ليح مس پوچھا۔

ملے مجھے چندسولات کے جواب دوتم خود ہی مجھ جاؤ

"إلى يوسيس؟"

" اجر سعید کے بنگلے کے ارد کرداور سامنے کن لوگوں "5いけいばん

و اس مرك واتي يائي دونول بلاك خالي بير-قیاس سی کیا جاتا ہے کہ بدونوں بلاث بھی ای کی برابرنی يس بال البندسام كاليك مرديا رُدا لى في كاب اور

دوسراایک بڑے تاجر خان محرکا۔" "اچھا۔" میں نے مخضر جواب دیا۔ '' آئی جی صاحب ملک میں نہیں ہیں ۔وہ پچھلے دنوں

یوی کی ہارٹ سرجری کروائے لندن مجھے ہیں۔'' "ان كى كوشى من مزيد كنت افراد بين؟"

"مراخيال ہے تحريش چند لما زموں اور گارڈ كے سوا كونى تيس موكا-

" اب ميرا يورا يلان سنو -" كهه كرمخضر الفاظ مي اينا

بلان تایا\_ '' مجھے اس بلان پر کوئی اعتراض نہیں ، ماسوائے ایک یات کے۔''

"كوك مى بات؟"

"احرسعيدآپ كوتنها ناركث كريں مح؟"

" إل اور مير ك خيال من بيكو في قابل اعتراض بات

" وه ..... " ناصر چھ کہنا جا ور ہاتھا مر میں نے اس کی بات كاشت موئ كها - ميل باركيس بي "مي في اللي آميز ليج مي كما-"ايككام كرتارها مولي الجي اي چیزنے کا ارادہ نہیں تھالیکن اس کے گارڈنے تمہیں تھیٹر مار كر جھے كساويا ہے كمين وكوكروں۔"

" محربیمٹن خطرناک بھی ہوسکتا ہے۔"

تعجی مرکزی موک سے احر سعید کی گاڑی موی ۔ اس كآم يحيى في كا زيال مي -احرسعيد كي كا زي بنظر ك ا ندر داخل موکی تو اس کی بیروی میں دیگر گاڑیاں بھی اندر چلین اور میں کچھ کرند سکا۔ ایک گاڑی سے جار محافظ اتر کر مرکزی دروازے پر بی جم محے تھے۔اب میں پچھاورسوچ رہا تھا۔ای کمح شاہ ویز کی بال پھر باہرآ کری اوراس کے ليحيح شاه ويز لكلابه

احرسعید کی گاڑی پورچ میں رکی موفی تھی ۔ گاڑی کے ليے كيث كھول ديا كيا تھا۔ادھر يجد جيسے بى كيث كے ياس بینیا میں نے اس کے بیروں کے باس زمین پر فائر تک کر دی۔ کیٹ کے محافظ بھی حرکت میں آ کے انھوں نے بھی فائر

کول دیے تھے۔میرے اعصاب تن کئے۔ كيث كملا مونے كے سب احد سعيد نے نه صرف شاه ویز کی چین سی بلکا سے زمین برکرتے ہوئے بھی و کھولیا تھا. وہ بدحوای میں باہر بھاگا ۔ جب تک اعدر کے محافظ مچویکس بھتے وہ ہا ہرآ چکا تھا۔ وہ میرے سامنے عین نشانے ر تھا۔ میں نے کوئی لحد ضالع کے بغیر فائر کر ویے۔احمد معید جواہے عزیز از جان سالے پر چھکنے ہی والا تھا سینے پر اتھد کے بیے ک جانب ایک کر روا۔اس کے سے ہے خون كافواره الل يزاتها\_

" چلوجلدی کرو \_" میں نے کہا۔ کاراسٹارٹ کرر کمی

تھی۔ گیترلگایا اور ایک جھکے سے آ کے بر حادی۔ " خس كم جهال ياك، جوہم نے جا ماده پورا ہو كيا اب ہمیں سب سے اہم مسلے کی طرف آجانا جا ہے آپ نے کیا سوچا ہے۔ اپنا منصوبہ بتا میں۔ "عبداللہ جو وسم کے پیھے

ليھے آگیا تھا۔اس نے پوچھا۔

م کھ در او قف کے بعد س نے کہا" مجھے ایک دن کا وقت جا ہے اس منصوبے برکام کرنے کے لیے کھل تیاری کے بعد ہی میں کھے بتاؤں گا۔اس کیے کہ جلد بازی میں وہم ے چک ہوگئ۔اب مرشد ہوشیار ہوگیا ہوگا۔اس لیے کہ احرسعیداس کے لیے بہت اہم تھا۔"

"إلى بديات تو بكراك باع كرآب آيك ہیں۔ خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیسی آپ کی مرضی اب آرام كريں -" كبدكروه سب اٹھ مكے ان كے جانے كے بعدش مرجس كرماتهواس كمرے ش آ كيا جے ايك بار مابىنامىسرگزشت مے؟ "بیں نے سفیرے یو جہا۔ "کامیاب" میرا تو خیال ہے کہ ایک پرسند بھی ناکای کاسوال نیں ہے۔" " فيس كامياني أور ناكاى كافغنى فغنى عالس ب-" " ال دونول بالول كا برابركا جائس ہے۔"وسيم نے "اكر بم ين ےكوئى مركيا تو ....؟"عبداللہ نے " من سجمانيس كبناكيا جائة و؟"من في الجم ہوئے کہے میں یو جھا۔ " اس جگ میں اگر میں مارا کیا تو کوئی فرق میں يرْے گا۔"عبداللہ نے تقبرے ہوئے سج على كما" اكر

طاقت رکھیل رے ہیں۔آپ کے بعد میں اکیلارہ جاؤں گا اورم شر اورى قت ے كے ير كر صدور عا كانى دريك بن خاموت رباير جما كرسوچار بايم گردن چی کرے بولا۔" تمہارا کہنا تھیک ہے" چرش نے سفیری طرف و کی کر کہا۔" اگریس مرحمیا تومیرے مشن کی باک و ورتبارے باتھ ش ہوگی اور تم تمام ساتھی اس کے اشارے پر چلو مے جو مری حیثیت سے میرے بعد وہی حیثیت اس کی ہوگی میرے بعد اگر بیمشن مل کرنے سے كريزكر عيام بحى اس كاساتهدوك

آپم کے قہم پر بہت فرق پڑے گا۔ ہم ب آپ ک

سب نے اثبات میں سر ہلا ویا۔ " آ ہے رات ہم پوری تیاری کے ساتھ مرشد کی قلعہ نما خانقاہ میں تھس جا تیں گے۔ " میں نے کہا اور ان سب کے چروں پرتظر ڈالی ہرایک کے چرے برجوش تھا۔

رات کے دس نے رہے تھے مرشد کی قلعہ نما خافتاہ سے سوکز کی دوری بر میرے ساتھ سفیر، اور مرجس کمڑے تھے دیکر ساتھیوں کو ہم نے دوسری طرف بھیج دیا تھا۔میری آ مس اوے کے بوے سے گیٹ برائل ہوئی تص -اس سلاخول والم كيث كا عدر كاسطر بحى صاف نظرة رباتها\_ کی پہریدارادهرےادحرمشت کے جارے تھے۔سب کے ب سلح تھے۔شاید اتن مستعدی خافتاہ کی تباہی کے بعد کا تتحقی میں نے مؤکراہے ساتھیوں پرنظر ڈالی عبداللہ کے علاوہ سب نے بلث یروف لباس مین رکھے تھے۔ چرے بھی بوری طرح و عے ہوئے تھے۔ بلث بروف

استعال کی جاتی ہیں جو حرکت میں آڑے آئی ہیں۔ یہ می بلت بروف جيك ع كراسة مانى سے يہنا جاسكا ب اس کیڑے میں ایسے اسمیل وائر اور میمیکل استعال کیے محت الل كه جوآ گ اور بارود ك اثر كوزائل كردية إلى-يمال تك كرجا قو بحى استعال كياجائ تواس كرر \_ ك یار جیس ہوسکا ۔اس میں لیک بھی ہے اور مضبوطی بھی۔ہم مسلمان تعداد میں بہت یوی طاقت ہیں مرجمیں سمی بحر پڑوی کے غیرمسلم اٹی الکیوں پرنیا رہے ہیں۔ ہاری د ما على صلاحيت، يوري طافت أليس عن وست وكريال مونے کے لیے وقف ہے جبکہ وہ اپنی د ماغی صلاحیت کا مج استعال کررہے ہیں۔وہ نت نے جربے کرتے رہے ہیں۔ سا ایاد ببود یول کی ہے جوہم ریعن اس قوم رآ زمارے ہیں جس نے سائنس کی ٹی تشریحات دنیا کودی تھیں۔ جو بھی علم وعمل میں سب سے آ مے تھی۔اس جیك كى سب سے یوی خوبی ہے ہے کہاہے میمن کر انسان بہت آسانی ہے وكت كرسكا ب وليوں عن سكا بيكن وبال تك كا حصد تفوظ رہتا ہے جہال تک پر بن ہے۔اس کے اضافی کٹرا ہی لایا ہوں جس کا و حاتا یا عرصا جائے گا۔ یہ باریک باریک تارول سے بنا کیڑا چین ضرور پیدا کرتا ہے مرزعد کی كومحفوظ ركمتا ہے۔

" اس كيرے كے ذريع بم كوليوں سے تو محفوظ رہ جائیں مے لین الیشرک شارث ہے کیے بیس مے؟" عبداللهن يوجها-

"الكشريكل شارك كايتالكانا تومعمولى بات ب-باكى وولیے سرکٹ برکام کرنے والوں کی بدعیک لے کرآیا ہوں ا اے لگا کردیکھو۔ " کہ کرش نے بریف کیس سے کول شیشوں والا کور لگا موظس ٹکال کراہے دیا پھرالیکٹرک وائز کو سرکٹ میں لگا کرسیٹ آن کیااور بولا'' خالی آ کھے ہے کھنظر نہیں آئے گا محر کوکس لگا کردیکھو۔''

سفیراوروسیم نے کو تکس لگایا اور کی کر بولے" واہ اس جشے کی وجہ سے نگا تارس خ انگارے سے بحراد کھائی دے

ر ہاہے۔" " قرامی بھی دیکھوں۔"عبداللہ نے کہا۔ سفیرنے عینک بڑھا دی۔عبداللہ نے عینک سے نگھے تاركود يكما فراسا الاركرتريق ليحي والد"اب عجم یقین آ گیا ہے ہم مرشد کو گرون سے پار کر باہر سی کا کا کی

"" تمہارا... کیا خیال ہے؟ کیا ہم کامیاب ہوجا کیں ماسنام سرگزشت

## یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بی پی کی درست پیمائش اكرايك في كالليك على واحل موت عى بالديريش چیک کیا جائے اور اس کی ریڈ مگ 140/90 آجائے تواسے فوراً بلدُيريشركا "مريض" قرارتيس ديا جاسكا\_" مريض جب استال آئے تووہ کم از کم یا فی منت تک آرام سے کری يربيض، اے كوئى خوف، خدشہ يا ذہنى تناؤند مواوراس كا بازو مجی آرام کی حالت علی ہو۔ بیشرا کذائ کیے ضروری ہیں کہ فدكوره حالتين بلذ يريشر كو عارضي طور ير بره حا وي جي-مرسكون حالت من اس كا بلز يريش كم از كم دو دفعه چيك كيا جائے اور محر جاکرای طرح کے مرسکون ماحول میں اے ددبارہ چیک کیا جائے۔ اگروہ پرجی 140/90 یاس ہے ر ياده آئة ومرات" بالى بلديريش" كهاجائ كاراكركور ان بلدر يشرك بائى مون كاشبه ووات جاب كرتمن يا چارون کک روزان مین یا چار بار پرسکون حالت می اے چك كرے ال طرح ماصل شده 10 يا12ر يد كرك اوسا تكالى جائے اكروه 130/85 سے زيادہ موتواس كا مطلب ے کماس کا بلتہ پیشر کنٹرول میں نیس ہے۔ مرسله: ۋاكىرمخىيىن قاطمە-لا بور

ابھی ہم نے نیج قدم رکھ بی تھے کہ مارے استعبال جی پہریداروں کی گنو کرج انھیں ۔ وجا تیں دھا تیں کرتی ہوئی گولیاں مارے جم سے کرا تیں اور چیل اس جدید بلث یروف کیرول کی ایست سے آگاہ کرائش۔ کولیوں کے طرانے ہے جمیں خاصی چوٹ کی تھی۔ ایسا لگا تفاجيے فليل سے كى نے پھر مارا ہو۔

" رکتانبیں دوڑتے چلو۔"عیادنے جیخ کرکہا۔

ہم دوڑتے ہوئے برآ مے کی طرف بوجے۔اس ورمیان میں کی گاروز رائقل تانے آ مے آئے جنہیں جارے پہتولوں سے تھی ہوئی کولیوں نے روک ویا۔ کتنے زخی ہوئے کتنے مرے یہ دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ہم دوڑتے ہوئے برآ مدے میں بھتے گئے ۔ پھر دروازہ کھول کر اعرر واخل ہو گئے۔

مارا پیچا کرنے والے بھی برآ مے تک آئے لین وہ ب كسب وين رك مح - جحم يادة ياكمرشدكا حكم تفا کر کسی بھی حالت میں باہر کے گارڈ زائدرنہ آئیں۔ائدر کی حاظت كے ليےدوسرے كارۇز ہوں كے۔

کی لیے ای طرح گزر ہے۔ہم سب کھڑے لیی لیی سائسیں کیتے رہے۔سفیرنے اینے دونوں ریوالوروں کو پھر ے لوڈ کیا۔ مرجس نے بھی اسی اعظین کن کا جمیر مدلا۔ میں د سعبر 2016ء

كيرول سے انہوں نے اس طرح چرے اور مركو و حانب رکھا تھا کہ ایک ای جگہ جی خالی مدھنی ۔ ویکھنے کے لیے انہوں نے تعوری تعوری جگہ چھوڑی تھی چرے کو کور کرنے كے ليے آئى في كى طرح اور سے بھى كيڑے ليدے تھے۔ ا كروه كيرا عام فيكى سے كث سكي او وه فقاب بناليت مر باریک تاروں سے بنا کیڑا جس پریمیکل کی جس جی ہوئی تمقيل اتنا مضبوط تها كداس يرفيني چل بي تبيل على تعي اور الكثروك كر مارے ياس تعاليس كه بم اے استعال كركے فقاب يناتے \_ على نے باريك بني سے ان سب كا جائز وليا يرعبدالله علايم بابرره كربم يرتظرر كمنا-" یوں بھی بلت پروف کیڑے صرف مین کے جم پر

تھے۔ سفیر، مرجس اور میرے۔ میں نے سفیرے کہا " سامنے ہے اندر داخل ہونا تقریبًا ناممکن ہے اس کیے ہمیں عقبی ھے کی طرف ہے کوشش کرنا ہوئی۔ادھرایک درخت ہاں کے ذریع ہم مرونث کوارٹر کی جیت پر ابریں مے مروبال عسيد عيرآ مدے كاطرف

"بال يفيك رب كا-" كهكرسفيراور مرجس عقى مت برمة ع كار

" اس خیال میں ندر منا کہ ادھر سے ہم کسی کونظر نہیں آئيں مے يقيناً خفيہ كيمرا بميں وكي لے كاوه راستہ م نے مرف اس ليفتخب كياب كمراحت كاسامنا محدورين موكا-" كمدكريس في محى قدم بوحاويا-

ہم سب اس بیڑ پر پڑھ کرسرونٹ کوارٹر کی جہت پر ار نا می جائے تھے کہ میری نظر جیت پر پڑی اور میں نے سب کوروک دیاء اگر ہاری آ محمول برخاص متم کے جشمے نہ موتے تو حادث لینی تھا۔ جہت پر باریک سے تمن تارایک ف کی باندی سے گزررے تے۔ تارین اتی باریک سے کہ ایک نظر میں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ جنٹے کی وجہ ہے ہمیں ان میں دوڑتی کی نظر آ می می ۔ اعربرے میں وہ تارين الكارون ي ديكي نظرة ربي تحين-

"ان سے فی کر۔" میں نے دنی دنی آ واز میں کہا۔ میرے کہنے پرسب ہوشیار ہو گئے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ ان تاروں کو بھلا مگ کرہم جہت کے درمیان میں مہنے سب کے پیروں میں تقیم ہم کے لوگ بوٹ تھے بالکل ایے جنہیں" برسائی جوتے" مجی کہا جاتا ہے۔ ربر کے جوتے جوالیکٹرک ٹاک ہے تو محفوظ رکھتے عی میں آ واز بھی پدائیں کرتے۔ای لے سے اس مے جولوں کورج وی تھی۔ کے بعد دیگرے ہم جیت سے لنگ کر محاترے ماسناممسرگزشت

واعل ہونے سے ملے میں تے مہیں دیکھائیں تھا اس کیے اس دھو کے میں رہا کہمان کے ساتھ لیس مو کر سے بی تم مرونث کوارٹر کی حیت پر چڑھے میں نے مہیں پیجان لیا۔ ويع فكرى باب ميس من ايخ ومنول كوسكا سكاكر مارنے میں ٹائی میں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہتم نے میرے دائے ہاتھ الدادشاه كو كلكت من بہت اذبت وى بي من بھى وه قرض اتارنا جابتا ہول ۔ " پولتے بولتے وہ رک میا۔ کوریڈور میں محمری خاموشی جھا گئے۔ اکی خاموشی جو ول میں خوف پیدا کردے۔ ہم سب ہمتن کوش سے کہ وہی آواز پھر سنائی دی۔'' تم نے مجھے بہت نقصان پینچایا ہے جس مقام تک کنچے کے لیے بی نے ایک عرصہ کر ارا اے تم نے مجھے تھنوں میں ختم کردیا تھا۔ میری کمر توڑنے کی یوری کوشش کر لی تھی۔ مجھے معذور بنانے کے لیے میرے اہم بندول کوئم فے حتم کردیا۔ تم فے مجھے کروڑوں کا نقصان مینیایا ہے۔ میں تمبارا ریشرریشرالک کروں گا۔ تمبارے ساتھیوں کوتمہاری نظروں کے سامنے اذبیت دے دے کر ہلاک کروں گا۔ تمبارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمباری آنے والی سلیں بھی میرانام س کر کانپ انھیں کی لیکن انجمی حس ابھی تو میں تباری مہانداری کروں گا۔ جس طرح ملی چے کو مارنے سے سلے اسے بھا کے دوڑنے کا جر بور موقع فراہم کرتی ہے ای طرح میں مہیں خوب موقع دول

کمراایک پھنداہے۔ "من نے سلے بھی کہا تھا اور پھر کہدر ہا ہوں کہ برائی خواو لتنی بی طاقت ور کیوب نه مواجهانی سے فکست کھانا اس کا مقدر ہے۔ تم بوری کوشش کراو مرمیرا بال بھی بالنہیں كركت -" ين نے في كركما-" بال يس مهيں جاه ضرور كردون كا....اوراس باراد حورا كام بيس كرون كا-"

الاتم في ولدل من وركورواني إباب اعدووين

مجى مره او اب يد يملے والى خانقا جيس ہے۔ بررابدارى بر

" بدتو آنے والا وقت منائے گا۔ویے تم لوگوں کا یمال آنا مجھے داحت بختے کا سب بن رہاہ۔ ورندندجانے کمال کمال کی خاک جمانی پڑتی آخرکو بدلہ لینا بھی ضروری ہاں۔''

' علو بھی آ مے برومو اے ہاراا تظارے۔ کیوں بے چارے کوا تظار کی سولی برلٹائے ہوئے ہو۔ "وہم نے کہا۔ "اہے انظارے مرمیں نہیں۔" کہ کر میں نے جيب سيستريث تكالى أورائ سلكا كر كمراكش ليا بحردهيمي آواز می بولا "آب سب نمایت اطباط سے آگے

نے سب سے کم کولیاں جلائی تھیں پھر بھی خالی خانوں کو بھر لا اب تم آ كري ح كوتار ته " مرشداوراس کے گارڈ زہیل اسکرین پرد مجدرے مول مے ۔" سفیر نے وہی آ واز میں کہا" "ستنجل کر بولنا ہاری زبان سے ٹکلا ایک ایک لفظ خفیہ ماحکروفون کے ذریعہ كنشرول روم شي اللي يا موكا-"

بایت اس کی مح می میں نے اثبات میں سر ہلا کرتا تد کی اور ملعی نظروں ہے آس یاس کا جائزہ لیا۔ہم پھاس فث می رابداری میں کھڑے تھے۔ رابداری کے آ خری مرے پردا تیں اور بائیں جانے کے رائے تھے۔اس کے علاوه خاموش وبواری میس - مرون کا دروازه البحی تظرمیس آیا تھا۔ شایدوہ وومری طرف ہو۔ بی ابھی سوچ ہی رہاتھا كەسفىرنے كہا:

" لكنا إو والوك الجى اى فكريس مول ك كه ماما الكا قدم كيا ب ورند اسكرين براويم البيل نظرى آرب

''تم نے ٹھیک کہا۔ میرا خیال بھی کہی ہے کہ ابھی وہ مارے اللے قدم کے ختار ہیں۔ "میں نے کہا میری نظریں ایک ایک کوشے کا جائزہ لے رہی تھیں میں ویکنا چاہتا تھا كدالي كون ي جدب جال يمراف ب مرجما بني ك اليي كونى جكه نظر بيس آني كا-

ولی جکہ نظر میں آئی تھی۔ ''وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نیں۔ آھے ''مذنب پرهيں-"سفيرنے کہا-

تب بى مىرى نظردانى جانب كى ديوار يريزى اوريس نے کہا۔" ہوشیار کرنٹ آن ہو چکا ہے۔" ویوا ریر لیکے ٹاکٹر کے جوڑوں میں باریک باریک تاری گزرری میں جو عیک کی وجہ سے سرخ نظر آربی میں۔ایابی کچوفرش کےٹائلزیس بھی نظر آیا۔

'' نہایت احتیاط ہے پنجوں پروزن ڈ ال کرآ گے بڑھو۔ ذرای باحتیاطی خاک کردے کی۔ میراخیال ہے جار موج لیس واث کا کرنٹ گزرد ہاہے۔" میں نے کہا۔

ہم سبنہایت ہوشیاری کے ساتھ آ کے بوصے لگے۔ ایک کے بعدایک ٹائٹز پر پیرر کھتے ہوئے چوٹی کی رفارے ہم سب آ کے بدھ رہے تھے۔ بالا خرکور یڈور کے آخری سرے پر سی کے ہم مڑنے ہی والے تھے کہ نہایت تیز آ واز من د بوار كا عرف ما تيك عة وازا مرى " ابلاً وسہلا مرحباشہاز میرے وحمن تمبرایک تم کیا سجھ رہے ہو مل نے مہیں پیجانا میں ہے؟ یہ کے ہے کہ اس عارت میں

ماسنامه سرگزشت

نامکن می نبیں ہے۔ "مرشد نے زہر خو لیجے میں کہا"اس کھیل ش اب بھے می مزہ آنے لگاہے۔" میری نگا میں مرجس کی جانب اٹھ کئیں۔ "چچہ نٹ کبی چھلا تک لگانا نامکن تو نہیں ہے۔" مرجس نے جشمے سے چیکتے ہوئے جال پر نظریں دوڑاتے

ہوئے کہا۔ '' پہلے میں پار کرتا ہوں'' میں نے مرجس کو د کھیتے ہوئے کہا'' بعد سفیرا کر کوئی کڑید ہوئی تو ہم سنجال کیں

مس نے اللہ کا نام لے کر چھلا تک لگائی۔ وہ چوفٹ کی دوری ہے۔ ہمٹ کی۔ ایک اسپورٹس مین کے لیے یہ دوری تو بہت عام کی بات ہے۔ میں نے تو دس فٹ کی لا تک جی لگائی ہے۔ میں نے تو دس فٹ کی لا تک جی لگائی ہے۔ میں نے دوسری جانب بھٹی کر مرجس کی طرف ویکھا ذرای ہے احتیاطی ہوے حادثے کوجنم دے عق تھی، اگراس کا گیڑا بھی ان تاروں سے چھوجا تا تو وہ پل بحر میں فاک ہوجا تا تو وہ پل بحر میں فاک ہوجا تا ہو وہ پل بحر میں فاک ہوجا تا ہو وہ پل بحر میں فاک ہوجا تا ہے کہ فاک ہوتا ہے کہ جاندار کو ایک پل میں کباب بناویتا ہے۔ تبھی مرجس نے جاندار کو ایک پل میں کباب بناویتا ہے۔ تبھی مرجس نے چھلا تک لگائی اس نے بھی اس دوری کو پار کر لیا۔ وہ تقریباً

سات فٹ کے فاصلے پر گرا تھا۔ ''واہ بہت خوب۔اس ملکتی میں بھی جان ہے۔'' مرشد کی طربیہ آ واز سالی دی'' لگتا ہے یہ میرے صفور چی ہوکرد ہےگا۔''

" بنا نگا پربت کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ فور سے دیکھوئتم نے وطن دشمنوں سے ساز باز کی تو تم سے منتنے کے لیے میں برصوبے کے نمایندہ کو لے کرآیا ہوں "اس نے تو تمہارے کی جانبازوں کو جنم کاراستہ بھی دکھایا ہے۔"

''معلوم ہے کتا جب پاگل ہوجائے تو اپنے آ قا کو بھی کاٹ لیتا ہے۔تمہارے ساتھ جھے سے غداری کرنے والے بھی ہیں جو بھی ہمارا جموٹا کھایا کرتے تھے۔''مرشداس ہار محل کر ہنیا۔

'' بیں بچھ کیا کہاس کا اشارہ ریاست خان اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے۔ کوں سے نگے کر رہنا کہیں خمہیں کاٹ بی نہ کیں۔لیکن تم بچو کئے کیے؟ کیوں کہ تمہارا نرخرہ تو میں خوداد چیزوں گا۔'' مرجس نے تلملا کر جواب دیا۔

" خوب او زبان میں بھی خارش ہونے تھی۔" مرشد کا لہے پھر طنزید ہو کیا۔

'' بجونک آو، جتنا جی چاہے، بھونک لو پھر موقع نہیں الم کا ''مرجس زیر جہ درگ

عے گا۔"مرجس نے ہرجوٹ کی۔ 10 مرجس نے ہرجوٹ کی۔ مرجس بھے جرت ہے و کور ہاتھا اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے بچے سکریٹ پیتے نہیں ویکھا تھا۔لیکن سفیر سجی کیا تھا کہ بی کوئی چال چلنے والا ہوں۔

'' بچھے معلوم ہے کہتم لوگوں نے جوعیک لگار تھی ہے ہے ای کا کمال ہے کہ جہیں وہ تمام تاریں نظر آ رہی ہیں جن میں کرنٹ ہے۔ خدا نابود کردے۔ فیض خان کو جو ان عینکوں کو چکار ہاہے۔''

ہم بیں ہے کی نے جواب بیں دیا۔ ہماری خاموثی پر اس نے چرکہا'' کیا بات ہے میرے قابل احر ام مہما نو ہم سے ناراض ہیں کیا؟ کوئی بھی بولنے پر رضامند نہیں ہے۔ کیا چپ شاہ کاروز ورکھے ہوئے ہو۔'' مرشد کی آ واز میں اس کی جس بھی شام تھی۔

میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ مرشد ہمیں بولنے پر اکسا رہا ہے۔شاید آواز سے ہماری موجودگی کے مقام کا مجمح اندازہ لگانا جاہ رہا ہو۔اس لیے بھی ہم خاموش تھے کہ عقب سے آواز آئی۔

واکس مزیں ما یا کس؟ "مرجس نے سوالیہ نظروں سے بھے دیکے کر ہو چھا۔

" یا کیں۔" بی نے دولوں اطراف کا جائزہ لے کرسر کوشی میں کہا۔

سفیرای طرف مزگیا۔ال کے پیچے میں تعاادر میرے مرجس -

" استہر مڑے ہو۔" مرشد کی تھکتی ہوئی آ واز پھرسنائی دی" اگر دانیں جانب مڑتے تو میں خود تہمیں آ واز دے کر روک لیتا ہم لوگ جھ سے ملنا چاہتے ہواور دائی راہداری پھر تہمیں باہر کی تھلی فضامیں پہنچا دیتی۔ میں بائیں جانب ہوں۔ آ کے بڑھتے رہو۔"

'' کذاب کی اولا دبھو تکے بی جار ہاہے چپ ہونے کا نام بی بیں لیتا۔''سفیریز بڑانے کے انداز میں بولا۔

ہم سبآ مے ہوئے رہے۔سب کے قدم نے تلے
اٹھدہ ہے تھے۔ کچھددورجاتے ہی ہم ٹھنگ گئے۔آ گے کرنٹ
کا جال سا پھیلا ہوا تھا ' تقریباً چید فٹ لمبائی میں۔ پورا
کاریڈور گھراہوا تھا۔اس طرح سے تاروں کو بچھایا گیا تھا
کہان کی درمیانی جگہ میں ایڈی تک ندر کھی جا تکے۔آ کے
برهنا نامکن ہوگیا تھا۔اب کیا کیا جائے۔ہم کھڑے ہوکر
بیاسوچنے گئے۔ہر چہرے پریس بھی ایک سوال تھا۔
انکسوچنے گئے۔ہر چہرے پریس بھی ایک حیال کا بچھالیا

ملېنامىسرگزشت

"اب کیاارادہ ہے؟" سفیرنے ہو چھا۔ "ایک این پر دومری رکود بوار کوری ہوجائے گی۔ اس معقولے رحمل كرتے ہوئے ہم آ مے يوهيس مے۔ ایک ایک کرے کی حلاقی لیس کسی میں تو وہ ملے گا۔ " میں

میراتھم یاتے ہی سباے ڈھوٹٹرنے کی جیتو میں لگ گئے۔ ایک کے بعد ایک ممروں کو کھول کر دیکھنا شروع كرديا\_سفير كمرول كوكنتا جار باتھا۔ وراصل ہم يبي جاہج تے کہ ایک کمراجی نہ ہے۔

وقت كزرتا جار ما في اليكن كمرول كى تعداد كم مون كا نام نبیں لے ربی تھی۔ کی منزل کے بعد ہم اوپر کی منزل پر آئے چرتیسری منزل کے کمروں کو بھی و کھولیا۔اب ہم ای مزل پر کھڑے تھے جو ابھی ممل بھی تیں ہوئی تھی تھیر جاري من يلاستر عمل جيس موا تعاردرواز ، كمركيال محى حميل ليس كى \_احد كم وقت من الى شاعدار محارث بناليما بھی کمال تنا لیکن ہم اس تھتے پرغور کرنے تو آئے تین تھے اس لیے الاقی کا کام جاری رکھا۔اس منول کے آخری كرے كى التى لينے كے بعد على نے يو چھا" سفيرم نے المجى طرح كناب نال كربيج اليسوال كمراب

سفیرنے اکتائے ہوئے کہ میں کہا" کنتی میں جھ ے کوئی ملطی میں ہوئی ہے بدوائی چالیسوال مراہے۔اس آخری کرے کے بعداب ایک جی کر ایس بچا۔

"اگر تہاری لئی درست ہے تو میرا خیال ہے کہ

مرشدنے کھاور نے کرے بھی بنوائے ہیں۔ " تہارا خیال درست ہے۔ میں نے بنا ہے کہاس عمارت کے اعدیہت ی تبدیلیاں کروائی ہیں لیکن تبدیلی کی نوعیت کیا ہے یہ کسی کوئیس یا ۔ کہتے ہیں کہ اس نے جن

حردوروں سے کام کروایا تھا انہیں پھر کسی نے نہیں ویکھا۔ سنے میں آتا ہے کہ الیس مرشد نے ال کروادیا ہے تاکہ اعرونی راز کوئی نہ جان سکے ۔"مرجس نے کہا" ممرے

دوست نے بتایا ہے کہ ا عرجن لوگوں کی ڈیوٹی کلی تھی وہ بھی عَائب ہو گئے۔'

" مجھے یادِ آ کیا اس نے ایک اضافی جزیرروم بھی تو بوایا ہے جوا تذر کراؤ ترے یقیناس وقت وہ کی تہد خانے میں ہے مجمی تو اب تک نظر تہیں آیا۔ اب ہمیں مدخانے کا راستہ الاش كرنا موكا-" ميرى آ وازاب بھى سركوشى سے بلند

' تو آ وُہم سب نیچ چلتے ہیں لیکن لفٹ کا استعال

"بهت موقع ب آ گرآ کے دیکھے ہوتا ہے کیا؟" بحث كونفول بحدكرام فقرم آع يوساد ي فرش اور د بواری بالکل صاف تھیں۔لکٹا تھا اب آ کے کرنٹ کا جال میں ہے۔ ہم بے قر ہو کر آ کے پوضے گھے۔ اس كوريدورك آخري كردورات آيك تصددول على قطارے کمرے بے ہوئے تھے۔اب سی معنوں میں اس عمارت یو لی مول کا ممان مور باتھا۔ تمام مرول کے دروازے ائررے بند تھے۔ وہ سب رک کرمیری طرف و ميمن كاران كى تكامول بيسوال تعاكداب مسطرف مڑنا ماہے۔ ہم ابھی کھڑے ہوکر داستے کا انتخاب کربی رے تھے کے مرشد کی آ واز سائی دی واپس کے بارے میں مت سوچا۔والی کے تمام رائے بند ہو چکے ہیں۔جن راستول سے تم لوگ آئے ہواب وہ اس طرح بند كرديے کئے ہیں کہ تم خود بھی پیجان میں یاؤ کے کہ یہاں ہے كزرے تقے-سامنے ف قطار ش كرے ہيں جس مي ول جا بدائل ہوجاؤ۔ ہر كرے ش بيد موجود ب\_دل بحركر

" ہم آرام کرنے نیس تم سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔"

خسہ نیس، تم لوگ میرے مہمان ہواور مہمان کا میز ہان کی مرضی پر چلنا فرض ہے۔ ابھی بہت وقت ہاتی ہے يول بحى بدوقت الما قات كالمين آرام كا ي،جو والم كان مح کے لیے بھا کر رکھو،اب مع بن ملا قات ہوگی۔"

''ہم میں ہمیں ابھی ملاقات کریں گے۔'' میں نے بلند آ واز ش کیا.

"الكى بھي كيا جلدى إب مح مونے من وري كتنى ہے پھر بھے تم لوگوں کی تلملا ہٹ سے بھی تو لطف اندوز ہونا

'جمیں جلدی ہے ہم فورائم تک پنچنا جا ہے ہیں۔'' "اكريكي كي مولوسي جادُ ورندا رام كرو- آخران مرون کا کھاتو معرف تکلے۔ تباری بوٹیاں کرنے سے يل من مهين آرام ديا جابتا مول- آخر كو قرباني ك جانوروں کو کھلا بلا کرمونا تازہ بھی کرنا جا ہے تاں اس لیے كبدر بامول آرام كرلوم إجماشب بخير سي ملاقات موكى-آوازآنى بند موكى مى اب اتى خاموتى مى كداكرسونى مجى كرتى توجم كادهما كامحسوس مونى-اس خاموش ماحول يش ہم ایک دوسرے کی سانسوں کی آ واز بھی صاف سن رہے

ماسنامسرگزشت

ہم بیوں پھرے میر حیاں پڑھنے گئے۔ اوپر لائن سے بے کرے کے ساننے سے گزرتے ہوئے ہم آخر والے کرے کے سامنے پہنچے۔

" بان میں ایک ایا تمرا ہے جس میں رات گزاری جائے ہے۔ سیر حیول سے دور ہے۔ اس لیے او پر آنے والے کوہم پہلے ہی و کم لیس مے۔"سفیرنے کہا۔

ہم سب اس کرے میں داخل ہو گئے۔ نیند لینے سے
پہلے جا گنا آسان ہے لیکن آدھی نیند کے بعد پہرادیتا بہت
مشکل ہے۔ اس لیے میں نے کہا۔ '' پہلے ہم اور سفیر سولیتے
ہیں۔ دو کھنٹے بعد مرجس ہمیں اٹھادے گا۔''

" ال يدمح ب" كه كرسفير ف كنده ي الكافتكوف كوبسر بر بعينكا اورليث ميا-

"آپ کے اعمازے توالیا لگ رہا ہے ہم یہاں کیک منانے آئے ہیں۔"مرجس نے بس کرکہا۔

المستحماج المستحم المرافي المستحم المست

مرجس کہاں حمیا؟" سفیر کے مونوں سے جرانی بحری آواز نکلی۔

میں پھراٹھ کر کمرے سے باہرآ گیا۔ کن کومشوطی سے
پڑے ہوئے تھا۔ پھر اٹھ کر کمرے سے باہرآ گیا۔ میری
آ تکھیں سرج لائٹ کی طرح کھوم رہی تھیں۔ میری نظروں
کے سامنے تین رائے تھے۔ ایک بالکل سامنے دوسرا
وائیں اور تیسرا بائیں طرف جارہا تھا۔ ہر سیکٹڈ میں
تیوں راستوں پر میری نظریں جاری تھیں۔ کی مند ای
طرح گزر مجے۔

و می کولی کسنے چلائی، کے گئی؟ "سفیر بولا۔ مرجس بول اچا تک عائب ہو گیا تھا اس وجہ سے سب پریشان ہو گئے تھے۔وہ اتنا تو غیر ذمہ دار نہ تھا کہ ہمیں سوتا چھوڑ کر کہیں چلا جاتا۔ اسے کوئی زیردی لے گیا ہویا تنا آسان بھی نہ تھا۔

''بولتے کیوں نہیں، گولی سے گلی؟ کہاں چلی؟''سفیر نے ایناسوال دہرایا۔ اب بھی نہیں کریں کے یقیناً وہ ہمیں اسکرین پرد کور ہا ہوگا۔ ہماری آ واز بھی س رہا ہوگا۔ ہم لفٹ میں داخل ہو کر گراؤ نٹر فلور کا بٹن دیا ئیں اور وہ بکل آف کردے اس طرح تو ہم چوہے دان میں پھنس جا ئیں گے۔''سفیر پولا۔

ہم سبیر حیول کے ذریعے نیچ اتر نے گاب ہم پلی منزل کے کروں کا معائد پھرے کررہے تھے۔اس بار ہم اس زاویے ہے و کورہے تھے کہ شاید کہیں ایسا نشان ل جائے جس سے ثابت ہو کہ وہاں تہ خانہ بھی ہے۔ کافی ویر کی تلاش نے بھی ہمیں اُمید کی کرن نہ دکھائی۔ اب جھے پوریت محسوں ہونے گئی تھی۔ حکن بھی بہت زیادہ محسوں ہوری تھی۔ ''میراخیال ہے کہاس تلاش کوادھورای چھوڑ ویا جائے۔'' میں نے مصور و دیا۔

" کول؟ واپس چلنے کا ارادہ ہے کیا؟" سفیرنے جھا۔

"شایدتم کوا عدائرہ میں کداب والی کے تمام راستے بند ہو کے ہیں۔ تم کیا تھے ہوکہ مرشد نے گارڈز کو خصوصی بدایات جاری میں کی ہوں گی؟ اب تک گارڈز کی تعداد بھی بدھادی کی ہوگ۔ گارڈز خود بھی پوری ہوشیاری کے ساتھ بھرا کے بیٹے ہوں گے۔ سب کی گنز کارخ دروازے کی مست ہوگا۔ بھیے ہی ہم باہر تکلیں کے وہ سب ٹوٹ پڑیں گے۔ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرشد پر قابو پالیں۔ ا

ں نے تیز کیجیش کہا۔ '' پھر کیا کریں؟'' مرتجس نے ایجے ہوئے لیجے میں ا۔

" ہم اس وقت میدان جگ میں ہیں عقل مند وتمن مقابل کو تھکا دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تھکا ہوا و تمن تر نوالہ ہوتا ہے۔ فطندی کا تقاضہ ہے کہ ہم خود کو تازہ دم رکھیں۔ " میں نے جواب دیا" تازہ دم رہنے کے لیے نیند ضروری ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم او پر کے کمروں میں سے ایک کا احتاب کرتے ہیں کہ ہم او پر کے کمروں میں سے ایک کا احتاب کرتے ہیں کہ ہم او پرے کمروں میں سے

''سویا ہوا انسان مردے کے برابر ہوتا ہے۔'' سفیر نے بنس کرکھا۔

'' ہم سب سوئیں مے محرفت طوں میں۔ دوآ دی سوئیں کے اور ایک آ دی پہرا دے گا۔ دو تین کھنٹے بعد اٹھا دے گا تب جا گئے والا نیند پوری کرے گا۔''

'' تھیک ہے، چلواو پر چل کرای کمرے میں سوجاتے ایں جو سجا ہوا ہے۔ وہاں ایک بیڈ ہے اس پر دوآ دمی سو سکتے ایں۔''سفیرنے کہا۔

ماسنامه سرگزشت

" كولى يهال نيس جلى بي كيل دور ي آواز آني حي " ''م کی لی س نے جلا لی تقی؟'' بیس نے یو جیما. ص نے جواب ویا۔ "مرجس نے ہم اپنے مہمانوں کی کولیوں سے "كيامطلب؟"سفيرك ليجين جراني تحى-" ول کیس دور چل ہے۔ کیس دورے بیآ واز آئی میز بانی نہیں کرتے ہے'' آ واز میں آئی کی جھک تھی۔'' آ پ لوكول كوبحوك كلى جوكى والهل يلشيه الطفي كوريثرور من شرائي آپ کا فتقرب جائے۔"

میں نے سفیر کی قرف دیکھا۔ وہ بھی میری طرف دیکھ رہاتھا۔ اس نے ادھرے نظریں بٹاکر یو چھا" تم سامنے كول ين آتي؟"

"ابھی اس کی ضرورت تہیں ہے بیرے بلاوے پر آتے تو بات کھے اور می ، باتی تو ہوئی جائیں کی ضرورت متجمول كاتوبلالول كا-"

" كبي ايانه وكهم اس \_ يهلي ال تبدخان كو وصورة ليس جهال تمبارا كنفرول روم باورتم خود مي موت

و و کوشش کرے و کھے اور اگرتم نے ندخانہ ڈھونڈ لیا تو مرشدتمهارا غلام موجائے گا۔ جاؤ ناشتا کرلو، کھانی کر تلاش کرنا بھوکے پیٹ ہے اچھاہے در نہ تو دل ہی جیس کھے گا۔ میں نے کچھ کیے کے جائے کوریڈور کی طرف قدم يدحادي سفيرسى ميرك ساته تعا

" تم نے بتایا لیس کہ مرجس کبال ہے؟" میں نے قدرت باعدة وازش يوجهار

" ين نے بتايا تو تھا كدوه ايك كوريثرورے دوسرے کوریڈور کی طرف بھاگ رہا ہے۔وہ بھنک کر حمیا ہےا۔ بلانا ما ہے ہوتو آ وازیں دوءوہ آ واز کے سمارے چلا آ سے گا-" خفيد ما تيك عصر شدكي آواز آني-

بالوں كے درميان جم برابروالے كوريدوريش كي مح وہ کوریڈور بھی سیرجیوں کے سیدھ والے کوریڈورجیسا تھا۔ اس کوریڈور کے بھی دونوں طرف کرے تھے۔ وہال ٹرالی موجود بھی ٹرالی پر ناشتے کی پلیٹیں بھی ہوئی تھیں ۔سفیر جلدی ےآ کے بوحا مرزد یک وکتے ای فحک کیا۔

"اس من زبر مى موسكات، "سفيرن كما-" وحيس فكرنه كرواس من ز برميس موكا \_" من ت كما اكرمرشد بمين فتم كرنا جابتا توكب كافتم كرچكا موتا ـ وه عزه كرباب، يوارى يى كالطف كرباب" ودهمار مح كدر إب- "خفيد اللك عا وازآنى-یں بھی ٹرالی کے نزونیک بھٹے گیا جمی میری نظر سامنے ک د ہوار پر بڑی۔ یس نے کہا۔" کولی ای کرے یس چلی

حتی۔"میںنے جواب دیا "كامطلب؟"سفيرك ليحص جراني تعى-" ول کہيں دور چل ہے" ميں نے تھرے ہوئے لیج میں کہا" میاں باروو کی بولیس ہے۔ اگر کہیں قریب میں

گولی چلتی تو بارود کی بوفضا میں تیرتی ضرورمحسوس ہوتی <u>۔</u>' اشایدآپ تھیک کہدرہے ہوں ہم تھک کر چور تھے ای کیے فیند بھی گہری آئی تھی۔ فیند کی حالت میں آ واز سی تھی ای لے کا اور اور اور کا ہے۔"

میں نے کمڑی دیکھی۔ یا کچ بج سے ہم نے تین کھنے مى نيندكا حره لياتها\_

" - كولومن على الواع "" " مرجس برقاد بان آسان يس بيد و محدوا براموا ب کونکہ فائر کی آواز کے ساتھ مرجس مہالی سے عائب الل -" چھورا قف كے بعد ميں نے كما" مرجس كےسلسل میں ہمیں کو میں کرنا ہے حالات کھ ایے ہیں کہ ہمیں مرف اے کے کرنا ہے گے۔''

"بوے مطلی ہو، وہ مصیب میں ہاورتم ..... "سفیر في مخبلا مث مراء الماز على كيا-

" بات كو يحضي كي كوشش كروا "ش في تيز ليج من كها " ہم نیس جانے کہ مرجس کے ساتھ کیا ہوا اس وقت وہ کس حالت میں اور کہاں برہے۔اے تلاش کرنا مشکل ہے جب كى بميں اپنى جان كو يقى مخفوظ ركھنا ہے۔اے اللاش كرتے کے چکر میں وقت ہر ہا وکرنا بیار ہے چھرا پی جان کوخطرے يس كون دُ اليس؟"

سفیرکے چرے سے عمال تھا کہ وہ میری باتوں سے متعنی نہیں ہے ۔ لیکن جواب میں اس نے مجھے نہیں کہا اور خاموثی سے کمزا رہاجمی دیواروں میں جمیے ہوئے کی مائیک ایک ساتھ کی بڑے۔" سی بخریرے فزیر مہما تو کو میراسلام پنچ آمید ہے میرے مہانوں کو بہت گہری نیندآئی موگی۔"

سفیرے جڑے بھنچ کئے ضعے کی جھلک صافی نظر آ رہی محى اس نے نہایت تیز لیے میں یو چھا۔" مرجس كمال

'' وہ کمروں کے جال میں الجھا ہوا بحثک رہاہے بے

ماہنامسرگزشت

سلیمانی ٹو پی چین دکھی ہو۔اس کا مطلب بی ہے کہ یہاں خفیدراستوں کا جال سا پھیلا ہوا ہے۔ ہوسکتا ہے ماسے قدموں کے بیچ بھی کوئی خفید سرنگ ہو۔"

"آپ کی بات سے میں شغق ہوں کین یہ کہنے میں بھی عارفیس کہ ہم اس کے رقم و کرم پر نہیں۔ ہم تو اس کی برابری پر بیں۔ اگر رقم و کرم پر ہوتے تو کب کے مار دیے جاتے۔ وہ اچی طرح جات ہے گا تو مربحی سکتا ہے اس کی بڑیوں میں تو جو اتوں جسی تو ت بھی نہیں ہے اس کی بڑیوں میں تو جو اتوں جسی تو ت بھی نہیں ہے اس کے ایس میں آپ کو ایک جگہ دکھا ویں۔ میں جسکتے وہاں چھے وہاں چھے میں آپ کو ایک جگہ دکھا ویں۔ میں جسکتے وہاں چھے میا تھا۔ "مرجس نے کہا اور کوریڈور کی جسکتے

جانب برصف لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ تھے کوریڈور کی اس بھول بھلیوں سے گزرتے ہوئے آیک بوے بال میں بھنج گئے ۔ اس بال میں داخل ہوتے ہی میری آ تھیں جرت سے ملی روکئیں۔ وہ آیک پیاس فٹ کا بال تعالی بال کی

مغربی ست ش ایک استی نما چبوترا تھا جس پر مخلی پردے پڑے تھے۔انتہائی نفاست سے سرخ پردوں کونگایا کیا تھا۔ چبوترے پرسرخ فرش کیر چمی ہوئی تھی۔اسٹیج کے سامنے کل

بدرے پرس مرساں نصف کولائی میں لگائی گئے تھیں جن کا آ تھ بدی بدی بری کرسیاں نصف کولائی میں لگائی گئے تھیں جن کا رخ استج کی جانب تھا۔اس استج کی جادث کی دربار کا مظر

رت آج کی جانب تھا۔ اس آج می سجاوٹ کی ور ہار کا مطا پیش کرر ہی تھی مخرشخت ما ئب تھا۔

'' بیرتو کی مہارا جا کا دربار ہے۔' سغیرنے کیا۔ '' ایسے کل نما مکان میں دربار کا ہونا ضروری ہے۔ شاید ای جگہ بیٹھ کر مرشد مریدوں سے ملاقات کرتا ہوگا!'' میں نے خیال طاہر کیا۔

"اگر مرشدا بنا دیدار کرائے کے لیے یہاں بیٹا کرتا ہے تو پھراس کی کری کہاں گئی اس کے لیے توان سے اعلیٰ کری ہونا چاہے تھی جبکہ کرسیاں نیچے بچھی ہوئی ہیں ہے مرجس بولا۔

مرجس بولاً۔ "اسیج پرکری کا نہ ہونا مجھے بھی کھٹک رہا ہے۔" میں نے کھا۔

''اور مجھے دیواروں پر ہے آئینے کھٹک رہے ہیں۔ خوا مخواہ تو اس کمرے کوشیش کل کا درجہ بیس دیا گیا ہوگا ضرور کوئی خاص بات ہے۔''سفیرنے کہا۔

مرجس وطرے وطرک قدم افحاتا ہوا استی کے نزد کی پہنیا اور قدی پر بیر رکھ کر اور پڑھ کیا۔ انتی پر بیر رکھ کر اور پڑھ کیا۔ انتی پر پر مرکز کی اس نے اوھ اوھ کر اس نے اوھ اوھ دیکھا اس کا چرہ تنار ہاتھا کہ اسے مالیوی ہوئی ہے۔

ہے کو لی کا نشان سامنے دال دیوار پر صاف تظر آرہا ہے۔" "ان ان ای لیے بارود کی ہو اس کوریڈور تک نہیں پیچی۔" سفیرنے کو لی سے نشان پر انگلی پھیر کر کہا۔

"اب مجد کھ میری سجو میں آرہائے۔ مرشد کا نوکر ثرالی دھکلتے ہوئے میاں پہنچا، اس پرمرجس کی نظر پڑ "کی۔ مرجس نے اسے کھیرنے کی کوشش کی وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا مرجس بھی اس کے پیچے دوڑا اور کوریڈورکے جال میں پھن گیا۔"

"اب كياكرير؟"وسيمن يوجها\_

''اے تلاش کرنے کا اُلک ہی طریقہ ہے آ واز کو قید نہیں کیا جاسکتا اگر مرشد کی بات بچ ہے تو مرجس سہیں کہیں بحنگ رہا ہے۔ایسا کروکہاہے آ واز دو۔''

سفیر نے زور ہے بکارا''مرجس'' اس کی آ واز دور تک کو بختی جلی گئی ہازگشت بھی سنائی دی لیکن کوئی جواب نہیں ہیں

" پر بکارو۔" میں نے کہا۔

سغیر نے دویارہ آ واز دی ابھی آ واز کی گونے بھی ختم نیس ہوئی تی کہ مرجس کی بھی ہی آ واز سنائی دی "تی ۔" " پھر پیارو۔" اس نے تہاری آ وازس لی ہے" میں

نے سفیر سے کہا۔ سفہ زنویں

سفیرنے چرآ وازدی ابھی اس کی بکار ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ مرجس سامنے والے کوریڈورے کال کرآ گیا۔اس کے ہاتھ میں پہنول تھا۔

''یار یہاں کوریڈورکا جال پھیلا ہے۔ بجب انداز سے
کرے بیخ ہیں ہر پانچ کمرے کے بعد ایک ٹی کوریڈور۔
ہم پہلے بھی ان گیاروں میں آ بچے ہیں لیکن سب ساتھ تے
اور کوئی مخصوص مقام نہیں تھا اس لیے توجہ نہیں دی۔ اب جو
والیسی کے لیے چلا تب پتا چلا کہ کمروں کی سینگ اس طرح
سے کی تی ہے کہ چاہ کر بھی کوئی کمرایا ڈبیس رہے۔ اس انداز
میں کمرے سے جیں کہ انہیں یا ذبیس رکھا جاسکتا۔ سب ایک
جیسے ہیں اس لیے جس تھی کہ انہیں یا ذبیس رکھا جاسکتا۔ سب ایک

"اب تو آگئے۔اس کیے شروع ہوجاؤ۔کھانا سامنے ہوتوا سے انظار میں کرانا جاہیے۔"

ٹرالی پردکھانا شتاد کی کروہ رکائیس فورا شروع ہوگیا۔ ناشتاختم کرنے کے بعداس نے جھ سے کہا۔'' ہوشیاد رہتا اتنی دیر شن میں نے جان لیا ہے کہ ہم مرشد کے رحم وکرم پر میں ۔ میں نے ٹرالی لانے والے کو دیکھ لیا تھا اسے پکڑنے کے لیے دوڑا تھا کہ دواس طرح عائب ہوگیا جھے اس نے ماہنامہ سرگزشت ''جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ دنیاوی چک کوشوکر مارویے ہیں۔تاریخ اٹھا کر دکیے لوجھیں لا تعداد الی مثالیں ملیں کی ۔رہ گیا اس ملک پر عکومت کرنا ۔۔ آو یہ ملک عوام کا ہے اور اس برصرف محب وطن کاحق ہے۔ کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے۔ ہزاروں ساتہ سیں ہوئش کیلن کامیائی کی کوئیس کی تھیمیں میں افتد ارئیس ملے۔''

" فلا تمهارے ہتھے چڑھا نہیں،خود آیا ہوں۔ تمہارے بل سے تمہیں تھنچ کر باہر لکالنے کے لیے آیا معاری "

" ہے جہ کا بل نہیں شرکی کھار ہے "مرشد کی ہلی میں موت کی چاہ ہیں۔ جیب کا کھر کھراتی ہلی تھی۔ "اس مدتک ہے وقوئی کی بات کرو کے جھے معلوم نہ تھا۔ شہباز ، کسی چھوٹے ہے تھے معلوم نہ تھا۔ شہباز ، کسی چھوٹے ہے تھے معلوم نہ تھا۔ شہباز ، خوش ہوگا۔ تہتے لگائے گا۔ اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گا کو وہ کیونکہ اس نے کو کیا معلوم کہ شیر کی دہشت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس نے جس مجھدار انسان کو معلوم ہے کہ شیر شیر ہوتا ہے۔ اس کے مجھدار انسان کو معلوم ہے کہ شیر شیر ہوتا ہے۔ اس کے مریب نہیں جاتا جا ہے ،اگر گیا تو وہ اسے چر بھاڑ کر محمدار انسان کو معلوم ہے کہ شیر شیر ہوتا ہے۔ اس کے مریب نہیں جاتا ہی ہے۔ اگر گیا تو وہ اسے چر بھاڑ کر کھاجائے گا۔ تم بھی اس نا بھی بے کی طرح ہو جے بیٹم نہیں کہ شیر شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کیا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کیا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کیا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے کہ شیر کیا خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کے خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کیا ہوتا ہے۔ اس کے خوف کیا ہوتا ہے۔ اس کیا ہوتا ہے۔

" مجھے تو ایسا لگتاہے کریشیش کل اس بے وقو ف نے عیاثی کے لیے بنوایا ہے۔"مرجس نے ایکی کے درمیان کی کی کے درمیان کی کی کے درمیان کی درمیان کی کے درمیان کے درمیان کی کے درمیان کے درمیان کی ک

"" تم لوگ اسلی بنانے کی وجہ پرخور کرو بی تب تک آرام کرلیتا ہوں۔" کہدکرسفیرا یک کری پر بیٹھ گیا۔ " مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وقت پر ہاو کررہے ہیں۔" میں نے کہا۔

" تو چرتم بی کوئی راسته تلاش کرد\_"

" قد خانے کا راستہ تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ جھے شک نہیں یقین ہے کہ قد خانے کا راستہ اس کمرے میں ہے۔ وو دیواروں کے درمیان سے لفٹ یا چھوٹی سیڑھی بنا کر تہہ خانے کا راستہ رکھا جا سکتاہے تا کہ لوگ نیچے راستہ تلاش کرتے رہ جا کیں۔ "میں نے کہا۔

'' کو ٹیمرجلد پالگاؤ۔ضرورت مجھوتو دیواروں کو گرا رراستہ ڈھونڈ و۔''

" بنیل ابتدا اسلی ہے کرتے ہیں اے کھود کر دیکھنا بڑے گا کداس کے پیچ کیا ہے۔"

'' توشروع ہوجاؤ۔ کرئی اٹھا کر پٹنو ایک اینٹ نکل گئ تو ہاتی بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گی۔''

یں نے ایک کری اٹھائی اور آئے کی جانب ہو ہے لگا۔ ابھی یش نے ایک کری اٹھائی اور آئے گی جانب ہو ہے الگا۔ ابھی یش نے قدیجے پر پہلا قدم رکھا تھا کہ ذات کی آواز آئی اور زور کی جمنکار کوئی جیت کے اندر سے لوے کی سلاخوں والا پنجرہ نے گرا۔ اس پنجرے میں قید ہو کررہ گیا تھا۔ یس جرت لیا۔ مرجس اس پنجرے میں قید ہو کررہ گیا تھا۔ یس جرت سے اس کی طرف و کھے تی رہاتھا کہ سفیر کی دئی دئی جنج سائی دی بیس نے پلٹ کرویکھاوہ جس کری پر بیٹھا تھا اس میں سے فلنج نکل کرا ہے جکڑ کے تھے۔ وہ آزاوہ ونے کے میں سے فلنج نکل کرا ہے جکڑ کے تھے۔ وہ آزاوہ ونے کے لیے زور لگارہا تھا۔

ے رور ہا ہے۔ '' کیوں اب پتا چلا کہ بیا سٹیج کیوں بنا ہے۔'' ایک تیز کھر کھر اتی ہوئی می آ واز گوئی ۔

"بيمرشدكى آواز ب-" ين فيجر كى سلاخول كو پكر كركها" رات بحرائم سے جو يا تنس كرتار باوه كوئى اور تھا۔"

" ال ميرى جان وه مين نيس تعا-" وى كمر كمراتى آواز كوفى" من بوقت ايك لفظ بحي نيس بولا - آرام ك وقت آرام اور كام كے وقت كام مير ااصول بـــ"

'' بیملی احجما ہوا کہ تمہارے دھوکے میں کوئی اور ہمارا شکارٹیس بنا۔''سفیر نے دانت ہیں کرکہا۔

ماسنامه رگزشت کی کا 204

#### مسكراهثين

یو نورٹی کا ایک پروفیسرافر ہا کے جزیا تھر میں حمیا اور بدد کھ کر جران رہ گیا کہ شر اور بھری ایک بی پنجرے ش بنديل- كائية في بتايا: "جناب! يه ب بالهي امن كا ایک عملی مظاہرہ، ہمارے ہاں شیر اور بحری ایک ہی گھاٹ ے یالی ہے ہیں۔

يروفيسر يرجوش ليج عن بولات عن اس بارے ش اینے وطن جا کر کھوں گا تحراس کا میانی کاراز کیاہے؟" " میں روزانہ ایک نئی بحری پنجرے میں ڈالنی پرتی ہے۔'' کائیڈنے جواب دیا۔

ایک دوست دومرے دوست سے: " مجھے ایک لينيز كالال ب دوسرابولا - وليكن دوماه بيلي ي توتم في كيفير ركما تما-" بہلے نے جواب دیا۔''ای کی تو علاش ہے۔'' مرسلہ: زیباالیاس۔ شیخو پورہ

1950 مى بات بايك چوريل عدما بون والاتھا۔اس کے ساتھی قیدی نے اس سے یو چھا۔" تم جیل ے رہا ہونے کے بعد سب سے پیلا کام کون سا کرو

چدنے جواب دیا۔ ''سب سے پہلے بازار جاکر ایک ٹارچ خریدوں کا کوکھ چھلی وفعہ س نے ائد عرب يش بكل كيشن كى بجائے ريد يوكا بش آن كرديا تھا۔" مرسله: ابوزرعابدي\_ملتان

ایک سیاح کی گاؤں میں ٹیا۔وہاں اس نے ایک كسان سے يو يھا۔" بيرجوسائے گائے نظر آرى نے اس كرسيتك كول بين إلى؟"

كسان نے جواب ديا۔"سينگ نه ہونے كے كئ اسباب ہیں۔ بعض کے سیک ہوتے بی نیس ہیں، بعض کے الانے بعرنے میں اوٹ جاتے ہیں۔ بعض کے ہم خود کاٹ دیے ایں۔ رس بات سامنے والی گائے کی کراس کے سیک كول بيل إلى آواس كى وجديب كدوه كائي بيل كور اب" مرسله: بوزرعابدي\_متان

تم اورشر على في تبغيه لكايا- "شربهي وم وما كيدر كى طرح وبكا فيس ب بلد وحادثا موا يابرنكل آتا ے۔ تم ایے گیدڑ ہو جے علطی سے شیر کے پنجرے میں بند كرديا كيا ب ادرتم خوش مورب مو، مت ب تو سانے

" محك باكرتم يبي جاح موتويس خود كوكيدر اور حهبين شيروان ليتأمون

مرجس رے یہ بجرہ کب ہےگا۔"

بيموت كا پنجره باورجان ليكرى بشكا-بيمر چکا ہے۔اس کی قسمت میں موت لکھ دی گئی ہے۔"مرشد کی آ واز مي خونخواري مجري تحي "موت تو اي ون تم سب كا مقدر بن کی تھی جس دن تم لوگوں نے دوبارہ سے خانقاہ میں آنے کا بلان بنایا تھا۔ اب موت کو استے قریب یا کر تمہارے ہوش کوں اڑ مے۔ کیا آنے سے پہلے تہیں معلوم ميس تفاكم كمال جارب مو-"

" بمیں معلوم تھا۔"اس بار میں نے سیاست مجرے لجي مين جواب ديا ' الجي طرح وانت سے كه بم موت ك جزير عي مرديخ جاربي بل ليكن جميل بيمعلوم ندتها كه ہماری حالت الی موجائے گی۔ہم بھول عبلوں میں الجے كر رہ جاتیں گے۔ہم تم سے ملنے آئے تنے جہیں بہاوری کے ساتھ سامنے آتا چاہے تھا ایک پر دلی کا تو ہمارے ذہن میں شائدتك ندفقا كرتم بعندالكات بيشي مو كاور بم ال دام میں چس جا تیں ہے۔"

"جو كام بغير سامنے آئے ہوجائے وي اچھا ہے، اے برولی نیس ساست کہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم بهادر ہو۔ مجھے تم سے دھنی مول بنیں لینی جا ہے تھی۔ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو ہم"اس ملک" کے مالک ہوتے مر اب تو یہ پرائی بات ہوگئ ہے دھمنی کا فیتہ جل چکا ہے بغیر وحاكا كيے كيے خاموش ہوگا؟ مجھے زعر كى بحر افسوس رے كا كرتم جيے بهادرانسان كا مجھے ساتھ ندل سكا ميمبيں جس مقصدے ساتھ ملانا جاہتا تھا وہ بھی فوت ہو چکا ہے اب تو موت بی تمهارا مقدر ہے۔ مع کا سورج دیکھے گا کہ تمہارے ا سے بہادر آ دی کی لاش چورا ہے پر پڑی ہے تا کہ لوگ و کھے عیس کہ ہم سے ظرانے والوں کا انجام کتا بھیا تک ہوتا ب-آج دن اورآنے والی رات تم سے کھیلنے کے لیے مخص ہے۔جننی الحمل کود مجاسکتے ہو مجالو۔

متم كل منح كى بات كردب موجكه الجى يورا دن

اور پوری رات باقی جستان مابسنامسرگزشت

کوئی" موے کا عمل شروع ہوچکا ہے۔ایک ایک کرکے میں تم سب کوای طرح ماروں گا۔ شہباز سب سے بھیا تک موت تہاری مولی محبی نے محصحتاه کیا ہے۔ بیمبیں تھے جس نے مجھے ڈیوڈ سے مح خان سے دوست بنا کرمار کھلائی مجھ سے فاضلی کو چھیٹا اے مکاری سے ڈیوڈ شاکا نشانه بنوایا۔ بیتمهارے بی شیطانی و ماغ کی بیدا وار محق جس نے مجمع دھی پنھایا ہے اس کا مرہ مہیں ضرور چکمنا ہوگا۔تم ہرایک کی موت کا منظرو کھو گے۔ مجھے صرف اس کارنج ہے كهتمياري موت كامنظر صرف بيس ويجمول كاراب تم سفير كا

> و الفيران حيرات في كركها-"موت ے ڈرکے۔"مرشد نے قبتہ لگا کر کہا۔

''موت برحق ہے ہرا یک انسان کوموت کا حرہ چکھنا ب\_ملمان موت ہے بھی جیس ڈرتا۔ پھر ہم تو حالت جادیں ہیں کرے بیسوی کر نکلے ہیں کہ ہم موت پر جاگریں گے یاموت ہم پرآ گرے گی۔'' پھراس نے جھے ے کہا" شہاز ہم خود کو یا کتانی کہتے ہیں اور یا کتان تمام عالم من واحد ملك ہے جہاں اسلام كے شيدائى كى كوچوں ميں سر بكف مطتے ہيں۔ ياد ركمو ياكستان تحنه خداوندی ہے ۔ مزول قرآن کے روز یہ ملک جمیں ملا ہے۔ ای بات ہے اس کک کی قدر وقیت کا اندازہ كرسكة موجهيس اى ملك كاتم بايغمش ب يجي نہ ہنا۔وطن کے لیے ہم جیتے ہیں ای کے لیے ہم مرت میں فوج اگر سرحد کی حفاظت کرتی ہے تو ہم اعدرہ کر وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔اللہ حافظ۔"

میں کمد کر ... ایک قدم آئے برحا چرکن کی نال سفیر ك ماته كوجكر فكنح ك بالكل فزديك لے جاكر تركر ير دياؤوُ الاعطاميا يروركن وازع بال كونج الماء

" بے کار ہے ۔"مرشد کی آواز سائی دی ۔" ان سلاخوں بر کولیاں بے اثریں۔"

'' وغمیر او کافر نے بیچے سلامیں مڑگی ہیں۔'' سفیر کی آ واز میں خوشی کی چہارتی'' اب میں اسے تو ڈکر بی دم لوں گا۔'' کہد کر میں نے کولی چلائی محر افسوس میکڑین خالی

" ﴿ فَي فَيْ فَيْ مِي كُونِشِ مِن بِيارِ كَيْ البِ مِيرا كمال ديكمو-" اس مردود كي آواز كي كونخ ختم جمي نه مولي تحي كه چينا كاسا ہوا ... اورسفیر برایک جال ساآ گرا۔اس جال کے گرتے

تمهاراحشر کروںگا۔" ' وحمهیں خود پرا تناغرور ہے یقین ہے تمہیں کہتم ہمیں

و کل می کا ذکر میں نے اس کے کیا کدکل ون مجرش

" بالكل اس كے علاوہ اور مجھے كيا كرنا ہے؟" میں نے اس بار کھے بولنے کے بحائے من کا رخ پنجرے کی جانب کیا اور ٹر مگر پروباؤ پوھاتا چلا گیا ٹھک تفك دو كولياں پنجرے كى سلاخوں ميں لكيس مراسے نقصان پیچائے بغیر دونوں کولیاں اجیث کر کر کئیں۔

مے کارے میرے مٹی کے شیر، یہ پنجرہ عام لوہے کا میں۔تم جا ہوتو مزید فائر کرکے دیکھ سکتے ہولیکن سلاخوں یر ہاتھ شدر کھو بنا سلاخوں میں کرنٹ <u>دوڑنے والا ہے۔</u> یں نے بے بس نظروں سے مرجس کودیکھا اورسفیر کی

و مفہرو' مرشد کی آ واز کوئی۔ فائر کر کے تم اس اڑ کے كا زاد كراسكة موكر كولى عيز كرنث دورر باعادهر للى ولی اور سی نے بٹن وہایا چھ سیکنٹر صرف چند سیکنٹر میں اس کا مم وكله بن جائے گا۔"

مرشد کی آ واز نے میرے ول میں بھی وہشت پدا کردی۔سفیر کا چیرہ تاریک ہوگیا تھا۔موت کی آ ہٹ تھی وحشت تاک ہوتی ہے اس کا اعدازہ برکوئی میں لگا سکا۔ جس يركزرني بصرف وي جانا ہے۔

'' پلیز شبهاز صاحب کو کریں ، جھے آزاد کرانے کی کوشش کرؤ ہوسکتاہے پیکوکلی دھمکی ہو۔'' مرجس کی آواز جس خوف كاعضر بهت زياده تعابه

ابحى اس كاجملة تم بى مواقعا كدايك جلك ى بيدا موكى م جس کی بھیا تک جی حوجی اور جھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ رجس میرایاراس کا ساتھ بہت تھوڑے دنوں کا تھالیکن اس کی معصومیت \_اس کا والہانہ بن مجھے گرویدہ کے رکھتا تھا۔جولڑائی بھڑائی کی ونیا کا بندہ تبیس تھا پھر بھی ہمارے ساتھ ہرماز پر قدم سے قدم الا کر چاتا تھا۔جس نے اکیلے ایک بار پوری بازی الث دی تھی وہ اتن آسانی سے ساتھ چور جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آر ہاتھا۔ بلک جھیکتے میں اس كاجهم سياه يزمي اتفار بتانيين كتف واث كاكرنث تفاكه ايك بل من وه موخته موكيا \_اس كى حالت و كيوكر بم يقرصير بن

° میں کھوکھلی جسمکی نہیں دیتا ۔'' مرشد کی تحروہ آ واز

نیس چاہے تھا۔ زعرگ کے لالے پڑھے تھے زعرگی ہیانے
کے لیے ضروری تھا کہ اس عمارت سے باہر نکلا جائے لیکن
باہر کیسے نکلا جائے ۔ یہ بچھ بی نیس آ رہا تھا کہ گلیاروں کی
اس بھول بھیلوں میں پیش کر میں اصل راستہ بھول چکا تھا۔
سیر جیوں کی طرف جانے والا کوریڈور پانہیں کس طرف
ہے۔ بھی ذہن میں ایک ترکیب آئی ۔اس منزل پر ہے
کمروں کی کھڑکیوں میں سلانیس نہیں تھیں۔ اگر میں کھڑکی



کچھ عرصے سے بعض مقامات سے بدی کایات ال رہی ہیں کہ فر راہمی تا خیر کی صورت میں قار نمین کو پر چانہیں ملتا۔ ایجنٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جماری گزارش ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں ادارے کو محط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

نام جہاں پر چادستیاب نہ ہو۔
 شہراورعلاقے کانام -

مكن موتو بك اسال PTCL ياموباكل نبر-

را بطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 2454188-0301

جاسوسى دائجست پېلى كېيشنر سسپنس جاسوى پاكيزه، سررزشت

C-63 فيزااايسىئىنىڭ ۋاينىس باۇسنگ اتھار ئىيىن كۆتكى روز كەلىقى

مندرجهذیل ٹیلی فون نمبروں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 35802552-35386783-35804200

ای کل:jdpgroup@hotmail.com

الی سفیر کی دروناک تی گوگی۔ علی نے اتفاقی پنس والے فیصل میں دوڑتی چنگاریوں کو دی کیے لیا تھا اس جال علی کرنٹ تو دوڑا تھا گر چند لیے کے لیے جس نے اسے نیم جان کردیا۔ فالم کی طاقت کوسر گوں کرنے کہم کھا کرایک تی زعدگی کی شروعات کرنے والا شیر مرد بے ہوش ہو کیا۔ اس کی بر بری آئیسیں کیلی ہوگئیں۔ او پر سے اس پر کرنے والا جال پھرا تھ کیا تھا۔ اب جھے یقین آنے لگا تھا کہ مرشد ہم سے چو ہے بلی کا تھیل کھیل دہا ہے۔ اس نے تھا کہ مرشد ہم سے چو ہے بلی کا تھیل کھیل دہا ہے۔ اس نے تھے بیغا م دیا ہے کہ وہ پی کوسر اور کر جھے دھم کا یا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سفیر جھے بیغا موش بہت کرنے ہوئی اس نے اس نے اسے بکل کا جھٹکا دے کر بہت کرنے ہوئی اس نے اس نے اسے بکل کا جھٹکا دے کر بہت کرنے ہوئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ پھی کرسکتا ہے۔ جھے اب خاموش بین ہوئی ہیں۔ جو آن اندھا بنا دیتا ہے اور اند سے پن شی خبیل مرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی خطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی غلطیاں سرز د ہوئی ہیں۔ جھے عشل سے یہ جگ جیتی خال سے شی نے کہا :

' مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیسی موت ملے گی جب ملے گ تو تمہارے سارے الفاظ کو تول لوں گا کہتم نے بچ کہا تھایا مجھوٹ میرے مرنے میں انجی بہت وقت باتی ہے۔' ''کوئی وقت نہیں ہے۔'' مرشد کا لہے کم یفین تھا۔

کرے نے باہرآ کریں نے مؤکرایک نظر مرجس کی سوختہ لاش پرڈالی اوراس کمرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ سوختہ لاش پرڈالی اوراس کمرے سے دور ہوتا چلا گیا۔ گزشتہ رات کی بھاک دوڑنے کمروں کے اس جنگل کا جغرافیہ بتادیا تھا۔اب بہاں تغیر نا بے وقو فی تھی۔ میں نے زندگی کی سب سے بدی تلکمی کرڈالی تھی۔ مجھے بہاں آنا

ملهناماسرگزشت PA (207) (TE) دستير 2016ء

اتی بزی تعداد کود کھر کی سوچا جاسکتا تھا کہ مرشد نے اپنی حاظت کے لیے ایک بوری وج جمع کررمی می ۔ گاروز جورواتي متصار كوار مخفر ، كلماري وغيره سيسلح تصاب انہوں نے وہ مجیک کر محرے آتھی ہتھیارا تھا لیے تھے۔ جوانی کولیاں آ نا شروع ہوگئ تھیں۔ میں نے اب تک دو بارميزين بدلاتها\_اسين كن كى نال كرم موجى كى\_ميرے ياس فالتو كوليال بمى نام كونة تحس \_ بحف اب فيصله كن قدم افعالييا عابي من يي سوج رباتها مرشدكي وازآ نابند ہوئی تھی۔ شاید اسے آ دمیوں کی موت پر وہ تھبرا اٹھاتھا۔ یقینا وہ اندر باہر دونوں اسکرین برنظریں جمائے بیشا ہوگا۔ س نے ایک نظر کرے پر ڈالی اور دوڑتا ہوا ای باتھ روم میں مس حمیات کی ٹونٹی محول کریانی کی دھار پر تال كور كدوياتا كدهدت كم موجائ بالرشل بابر لكلا تحاكد مرشد کی طروہ آ واز سائی دی " اب کیا کرو مے میری جان كوليال وحم مونے والى ين

" آخری کولی سب سے اہم ہوئی ہے اور وہ میں نے تہارے نام لکھ وی ہے "میں نے باتھ روم سے باہرآتے

" بدالفاظ مرے لیے معالیں ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے منہ سے من چکا ہوں۔'' مرشد نے قبقہ لگایا۔ ابھی اس کے قبقیے کی گوری فتم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کہا'' میرا کہا چھر کی لکیر ہے اس وقت میرا بلہ بلکا پرار ہا ے مریقین کرویس مہیں جہم واصل ضرور کروں گا۔

" میں جارہا ہوں۔اس عبد کے ساتھ کہ میں چر آؤں گا۔ بہت جلد ہم سے ایک ایک زخم کا حساب لينے۔" ابھی ميرا جمله حتم بھی نه ہوا تھا كه ايك زور دار وحما کا سنائی دیا۔ وحما کا اتنا شدید تھا کہ بوری عمارت كانب كرره كى من خود بحى جوتك كياتها بحراة وحاكول كا ایک سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔" بدوھا کے گرینڈ کے ہوں ك\_"ميرے و ماغ نے كما كيونكدوهماكے تيز تقے اور ان ك كورج كاني دير تك قائم رائي كل البذا آواز يمى دورتك میل ری مول ایا لگ رہاتھا جیے زارلہ آ میا ہے۔ وروازے کموکیاں بجے گھے تھے

کہانی ابھی جاری ہے اللى كرى آيده ماه طاحظه كري

ے لان میں کو د جاؤں تو پی سک ہوں۔ مس نے سامنے والے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ مكل كيا\_ا عرج اكريس في دروازه بولث كرديا چركمركى كحول كرينج ويكيها بابر كارؤز كالجوم تها -سب كي نكاجيل بلڑ گے برجی موئی تھیں انہوں نے کو لیوں کا انجام دیکولیا تھا ان کی کولیاں میرا کچھ بھی بگا رہیں تی تھیں۔شایدای کیے اب ان کے ہاتھوں میں روائی ہتھیار تھے کی کے ہاتھ میں كلبا ژا تفا توكس ني تكوارا شار كمي متى كوئى برجمالي كمرا تفا-آ کے بھی موت تھی اور چھے بھی ، اب ش کیا کرول؟ کوری بر کفرا میں میں سوچ رہاتھا کہ مرشد کی آ واز کویکی "كياموت ع وركيع؟"

"موت مرے لیکھیل ہے۔" " كررك كول كا \_كود جاد \_ بي جار عار در ل حرت می اوری موجائے گا۔"

کھڑ کی ہے ہٹ کر میں دیوار کے سمارے کھڑا ہو گیا۔ ہم تن آدی بہال آئے تے ۔ایک مرچکا تھا دوسرا بے ہوش تھا۔ بیرا قیاس تھا کہ مرشد کوسفیرے پچھے لیما دینامہیں ہے۔اے اگر مزادیا ہولی تو دہ ایک بارٹس بی اے حتم کر ویتا۔وہ تو مجھے وحمکانے کے لیے اے شاک دے رہا تھا۔

اسرادي كي وجدي مول اي ليمرشد اوكي تلي س مجے سلگار باہے۔ علی نے وانت کی کہا" مرشد علی مجے تواپياسيق دول گا كه تو زندگی مجريا در محے گا۔"

وین دیاؤے ایک صد تک آزادی می او می نے كندم ي اللي مولى كلاش كو دائ واته المح س الماكر ج ما اوركبا-"مرشد تحجي شرا كوكردون كا-"ش في خود کلامی کی پھر میں نے کھڑی سے نیچ جما تکا۔گارڈز کی بوری جاعت مستعد تھی۔ان کے حوصلے بست کرنا ضروری تھا۔ میں نے اشین کن کی نال کھڑ کی سے یا ہرتکالی اور بغیر نثانہ کیے برسٹ مارا کی پہریدار کرے باتی نے إدهر أدحر موكرة أليل لي-اب بن تفهر تغير كرفا تركرد باتعاجو بعى نشانے برآتا خاک اورخون میں تنفر جاتا ۔موت کا کھیل عروج بر مجافئ چکا تھا ۔اس تھیل کو مرشدنے شروع کیا تھا انجام پراے میں پہنچار ہا تھا۔ میرے دوست کواس نے زندہ جلایا تھا۔ میں اس کے بدلے دوسو کی زند حمیال چھین لول گا۔اب یک بھاس سے زائد گارڈ زمیرانشانہ بن کے تے۔ پھر بھی اچھی خاصی تعدا دا دھرا دھر چھپی نظر آ رہی تھی۔

دسمبر 2016ء ماسنامه سرگزشت



محرطفیل ساحر.....وبازی حسن اور الفت میں ربط باہی کے باوجود عيد كو مياد سيغافل ند ربها جاي (شبيرفدالا موركاجواب) نزابت انشال .....مهوره فتح جنگ عجيب حن اتفاق تفاكه ان كاكل ش مم E = (8 / 2 2 = 18 II درین اگر .....کرایی مجی سمی غزل می سمی آپ بی کی مجبن کوئی رضا تھا کمی آپ نے سا ہو گا فيض خان كاكر ...... دى آئى خان کیا زیست کا معرف ہے جو بیدار نہ ہو دل مخص کو محوی زیاں ہو جیں سکا (سندى على كراچى كاجواب) محماحس جاويد ...... في جي خان یہ کھلا کھلا سا چہرہ سے حسین محرابث تیری خم پہ خم یہ زفیس میری زیست کا سہارا تونق الله جانجر .....عمر کی ہے روز سرت کی ہے شام نشاط بجمي بجني بوئي كريس ازا ازا بوأ رنگ (طلعت حسين عثاني اسلام آبادكاجواب) نيلوفرشا هين .....اسلام آباد اے دروتیا کھے تو بی بتا اب تک بیمماحل نہ ہوا ہم میں ہول بے تاب نہاں یا آب دل بے تاب ہیں ہم حيم شاه.....مظفر كژه آہ کھے در اندھرے سے بوں بی تی سلے رنگ پیکا ہے چافوں کا حر ہو شاید

(نورین جم عمرکاجواب) عبدالجارروي ....الا بور کیفیت بدلی بدلی می ہے موسم کی شايد بكه عنايات مونے والى ين عبراهيم تمر .....کراچی کہاں ہوتم طبے آؤ محبت کا نقاضا ہے غم دنیا سے مجرا کر حمہیں دل نے پکارا ہے حى عزيز مع .....لان کوئی زنجر مجی تیں پر بھی تید موں تھے میں میں معلوم تھا کہ تھے ایا ہر بھی آتا ہے سيف الله .....طك وال كس كو مارے حال ہے نبت ہے كيا كہيں المحصيل تو وشمنول كى يعى ير نم بيل دوستو ميني..... مجرات کنول ہیں جائد ستاروں کے جا بجا روش وب وصال می الله رب اہتمام را احمدسين جامي .....کراچي کام ہے میرا بغیر نام ہے میرا شاب ميرا نعره اثقلاب و انقلاب و انقلاب (عبدالجارروى انسارى لا موركاجواب) سيدمحر حسين شاه .....حيدرآباد حن فطرت کو ڈھوٹٹے والے کیا مجی و نے مح ریمی ہے احمرجاويد .....جيكب آباد حوصلہ تھے کو نہ تھا جھے سے جدا ہونے کا ورنه کاجل تیری آجھوں میں نہ پھیلا ہوتا فرمودا قبال.....يثاور حال ول نے بوجھ بن كر جيس ۋالا ب مجھے كاش ختا جائے كوكى اور كہتا جاؤں ميں

افرعی افسر.....عمر مرک نین کائی من مینی کئے گائی شعله رخ ، شمشاد قامت نوش لب شاواب رنگ اشرف مهاس .....دی یواسه ای میں بیرصورت ترا کرب تفاقل سبہ عمیا اب مجمع اس كا صله دے صرف شرمنده نه او راناحيات محر ..... مجرات میں سوچھ ہوں مر میری سوچ عی کیا ہے بس ایک خواب حقیقت ہے آگی کیا ہے ( مجى رحمان برث ليث يوالس اے كاجواب) عماس جو کھيو......ثندُ واله يار وقم يركن بيل ان كي دوا كيا كرول ان غمول کا مداوا یتا کیا کرول وحيدنيازى ....لا مور زم ہے کے ظہوری عل کریدوں کس کے پوچھتی ہے جھ سے دنیا کیوں مرا دیکھا سنا عارف حن ....عركوث زرا يه دموب وسط او حواس على اكم سلتی سوچ میں ڈوے ہوئے تجر میں ایمی انجد على عطاري ..... كرا حي زبان سے بجر کی شب جلد کھنے کی دعا کی تھی ای سے وصل کی شب کی طوالت کی دعا کیا ہو (سیدمسرت حسین رضوی کراحی کاجواب) ما بين فاطمه .....كرا چي نہ جنوں فتنہ خیزی نہ کی نہ جام و مینا نہیں جانے کیے گزرے کا یہ موسم بہارال مهناز فتح ...... چنیوث نظر بندی ہے کیے اس نے کی ہے سوا اس کے نظر کچے بھی نہ آئے

بيت بازى كااصول بجس حرف يرشعرختم مور بإساك لفظ سے شروع ہونے والا شعر ارسال کریں۔ اکثر قار كين اس اصول كونظرا عداز كرد بيس نيتجاً ان ك شعرتف كردي جاتے بيں -اس اصول كورنظرر كاكرى شعرارسال کریں۔

(اربيها قاق دينه جملم كاجواب) بإدىيايمان، ما بإايمان ........ وابراتواله ائی بدلی ہوئی نظروں کے تقاضے نہ چھیا می اس اعاد کا مغیوم سجے سکتا ہوں (زري جيدلا بوركاجواب)

رقي احماز ..... ئى تى خان اس قدر شاخوں یہ سوکھ اور تنہا پھول شاید کوئی مجنورا ادھرے گزرا تہیں ايريزعالم .....مظفر كره اس نقاد ہے ل کر جی خوش نہ ہو آزاد کہ جو

علم كا يوجم لي بحرتاب ذوق كن سے عارى ب منايت كل .....كرا يي ای کو اوروں سے جدا کچے تے ہم

مادکی می جانے کیا مجے تے ہم (نزابت افشال مهوره كاجواب)

نرين حتاق ...... جنگ یوں لٹا خادہ ول یان کے باتھوں ہوم کوئی مسرت نه ربی کوئی مجی ارمان نه ربا ( محرمتاز قادری شادی بود کا جواب)

قاضى مشرف معروف حميدى .....كراچى مرک انیوه مجی حن سامال مجی اب کوئی ممل گاہوں میں جائے تو کیا اكبرعابدي.....كراچي

مظلوم نہ محمرائیں کہ برق ہے قیامت دنیا ہے یہ انساف یہاں ہو نہیں سکا (عارف حسن عمركوث كاجواب)

نزابت افشال .....مهوره

ہے مجھے پین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی مخص تما جہاں میں کیا محمداشفاق.....ممر

مقصد نظر میں تھا نہ ضرورت کی بات تھی ہم اس سے فل رہے تنے مجت کی بات بھی

مابستاه بسرگزشت





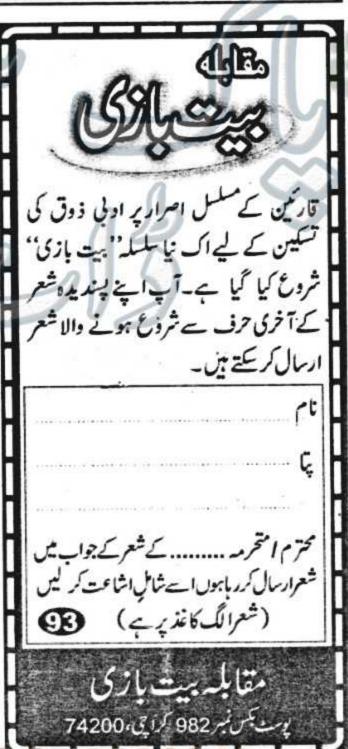

## 1322-011-01

اداره

#### مابنامه سرگز ثت كامنفر دانعامى ططه

على آزائش كاس منفردسلين كوريع آپ كواپئى معلومات بي اضافى كساتھ انعام جيتنے كا موقع بحى لمائے بہر ماہ اس آزمائش بيس ديے گئے سوال كا جواب الاش كر كے ميں بجوائے درست جواب سيجينے والے پانچ قار كين كوما هنامه سر گزشت، سسپندس ڈائجسٹ، جاسوسسى ڈائجسٹ اور ماهنامه چاكيزہ بيس سے ان كى پندكاكوكى ايك رسالدا يكسال كے ليے جارى كيا جائے گا۔

ماہنامہ مرکزشت کے قاری'' یک می مرکزشت' کے عنوان کے منفر دانداز میں زندگی کے مختلف شعبوں میں قما یا اس کے دوالی کسی معروف شخصیت کا تعارف پڑھتے رہے ہیں۔ای طرز پر مرتب کی گئی اس آ زبائش میں دریافت کردہ فرد کی شخصیت اوراس کی زندگی کا خاکہ کو دیا گیا ہے۔اس کی مددے آپ اس شخصیت کو بوقیمنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے اور پھر سوچے کہ اس خاکے کے پیچھے کون چہیا ہوا ہے۔اس کے بعد جو شخصیت آپ کے ذبین میں امجرے اسے اس آ زبائش کے آپ کا جواب میں 30 دمبر 2016 و تک موصول کے آپ کا جواب جمیں 30 دمبر 2016 و تک موصول ہوجائے۔ورست جواب دیے والے قارئین انعام کے متحق قرار پائیں گے۔ تاہم پائی سے زائد افراد کے جواب درست ہو اے کی صورت میں بڈر بو قریدا ندازی انعام یافتگان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

اب پڑھیےاں ماہ کی شخصیت کامخضرخا کہ

فیروز پورمشر تی پنجاب میں پیدا ہوئی ۔ لا ہور سے ریاضی اور معاشیات میں بی اے پھراردو میں ایم اے کیا۔ ریڈیو ٹی وی کے لیے بے ثارڈ رامے تحریر کیے۔ حکومت نے تمغہا تنیاز سے نوازا۔

علمي آ زمائش130 كاجواب

وسیم حسن راجاملتان میں 3 جولائی 1952ء میں پیدا ہوئے۔ بائیں ہاتھ کے بیٹس مین اور لیگ بریگ گلگی بالرہتھے۔ 1985ء تک ٹیسٹ کرکٹ کھیلی۔2821رنز بنائے جن میں 4 سنچر یاں شامل ہیں۔ بہترین اسکور 125 ہے۔ 51وکٹیں حاصل کیں۔20 سیچ کچڑنے۔ پاکستان کے نامورکرکٹ کھلاڑی کہلاتے ہیں۔

انعام يافتگان

4\_واجد على \_لا مور 5- تمرين عباس \_كرا يى

ان قار کمین کےعلاوہ جن لوگوں کے جوابات درست تھے۔

ی می است از می سیم از می است به ایست به ایست و بیشته این به این باشرف الله خان ، سیدفرح محمود فیض محمر ، دانش قریشی ، محمد اختر ، کو تیر عباس این براخی این براخی ، محمد اختر ، سلطان خان ، شام الله براخی ، ایاز سکمیر اخیب الرخن ، زینت النساء ، وجامت و کیل عثان خان ، شامد اقبال شامد ، محمد اختر ، سلطان خان ، فرحین سلطان ، ناصر حسین ، عادف ایکزئی ، خادم حسین ، نسرین عزیز ، عبد الکشیم تحر ، کیشن فواد خالد خان ، حمیر امحمد اکرم ، نسرین عزیز ، بلال شامد ، قاضی مشرف معروف حمیدی ، ڈاکٹر حسین پروین اختر ، انعام الله ، ویم اختر ، فیض الحن ، خالق نیاز عبدل ، نثار حسن ، ارباب حسن ، سید عباس ، خالد هان ، یا مین خان ، اکبر حیات ، عنایت خان ، ایست خان ، ایست می است ، اکبر حیات ، عنایت خان ،

د سمبر 2016ء

212

مابىنامەسىرگزشت

مرزاسلیم، خادم مسین، صالی محود، امجراسلام، ناز و نمره، صاحب شاه، شبینه کوژ په ژبره خازی خان ہے رفیق احرباز ، محمستقیم پوزیر آیا دے سلنی فرحت اليم احمد الا مور ع عبد البيار روى الغريض مثابر على عنايت على الداو الله و أكثر كامران آرز و مسز احمد جمال بمكين بث الغرجو كي ا فهدالله، خادم على ، نويد اصفر ، مجدا كرام ، عباس على ، سرور جاويد ، آصف خان ، عبد الخالق ، انيس الحسن ، ظفر قاسم ، نواب احسن ، فاضل اختر ، فينع مجر ، ياسمين محر فرحت مصطفى، ناصرعلى، زريندايوب، چوبدري فعنل الله، بركات الله، ذيثان على، احرصد يتى ، ناهم خسين سيد، راحيل عنان، نياز مكانى، کا تنات علی، تابش بلوی، فرحت بث، جاويدهاني، ابراررضوي \_ بشاور \_ مظهر حسين غلام عباس طوري بقض، فتح باري، نوازش على سيد، اكرام مصطفى، باسطعى بشاه زرولى، رضوان شاه، قدرت خان، ملك توروزعلى، زابدزرعلى، بخت آورخان، خرم ياشا، عنايت على ججرعرقان، وزير محدخان، عباس حسن ذئی بگلفاه کل سید بخاری بعمان شاه - خانوال سے مرکاشف بحثمت علی بث مرکودها سے سیدا تمیاز حسین بخاری جمرام رماجد ملكان سے دميض احمر ، كلفشان افسر ، محمصين چشتى ، عنبرين چشتى ، اشرف عبدالله ، اقبال انصارى ، لبنى ارشاد ، نويداصغر بخارى ، محمصين خصر حيات بمنى بنواجه يحسين، بايرسعيد بهمة صف،اشفاق حس،اويس ملمان جسين ارشاد معين خان، اقبال حسن خان ،سلطان فتح على ، ناصر كواجه ، توقير عباس، وفي محرحن، رشير على سير، آفاق حسن، راشدعلى خان، امام بخش، انعام حسن، فصاحت انس، پيرناصر شاه بخاري، امداوشاه، معنيف محر، اساعيل آقاق مقلاع على شاه بخارى مركات الله بخش ، ارشاد كاللمي ، نهال كألمي ، فيخ نهال احمد سيد فرحت عباس ،مظهر حسين سيد . فرقان الله\_منذ ؟ ) بهاؤ الدين سيف الله، پيرمحدراجن يور سه ملك محرظفر الله مظفر آباد آزاد تشمير سروفعت عياس ، اساعل حيات ، زرين مجيد ، زايد شاه ، مك زين، مكيم حن خان ،ابرارحس ، ضياء الحن ،فرحت عباس ، جاويد بث ،كاظم حسن شاه\_اسلام آباد سے محدر ياض راحيل ،نيلوفر شاوين ،عباس مهرى، نازش متاز ،ار بازخان ،افشال زياد «انور يوسف زكى «افشال زياد «في مي ياب، صديق بسنى ،ساغرعلى،عبدالله ومبدالا حد،خرم لودهى ،فبد ملك، فيض بخش بكلفته معتاق، يوسف جرال ، عباس نيازي، ارشد خانم بتول كالمي، جها نزيب خان، قيام حسين ، ملا تكساحس، وسعت الله، توصيف يهاني مغيرخان راوليندى عراصف محود، واكثر سعادت على خان ، حمايت الله يكتمر خان زاده ، ويم الدين بهدايتم زرين زرولي ، كاظم حسين ، تعین خان، بے بی فرحت اعجاز، قیام الدین، زرفشال، شرمتین، علی اسد، طیب حسن، غلام علی، آصف علی، تیلم خان، عباس مشهدی، عنایت بعثو، رويا الخاز \_ كهانال سے سليم كامريد \_ ياك بتن سے زہرا توشين \_ فيعل آباد سے حامد الين صوفي ايدودكيث \_ فريره اساعيل خان سے جاويد سے جعد سي العيد المرعليوني واعجاز الحرعليوني - الك سي مرحم حسين شاه وحياعلى ، فلك خان الجكزئي ، تعمان ملك - ساميوال سعزين الايمان احمد قريش (فريدناؤن)،اساعيل شاه بصيرالدين،عباس على جسن اخر صديق، آغاطي شاه، ذيشان حيا،سيد محر، حافظ افراسياب خان قامي-ميانوالي ے اظفر کمال، شہاب فیع ، فتح الدین ، خرم بث سیالکوٹ سے دید شیز ادخواجہ موسولیل اقبال ، ناصر حسین زیدی ،متازعلی ، واحد حسن ، واکثر حنین مصطفی کوکب سلمان بعمت خان ،اسدانشه ؛ اقبال کاهمی ، کاوش بخاری بغریجه سلطان ،اختر عباس ،ایدا دانند جسین مرزا ،الله بخش موقعی ، فیروز حسن \_ حيداآباد ے مريم بنا كاشف، ناصررى، ويم جاند يو، امام يجل، شهاب على، رفيق احس، عبدالففار، سيد كاظم على بنعمان فاروقى ، بشيرالشداسدى، ساجد فاروق، فرحت علمان بفير بيرًا بي ميدين ، زين انصارى ، اخر بأهى ،عنبرين فاطمه، دانش في محد ، كاهم على كأهي ساتكمر عاش حسين على ، رضوانه اسحاق، ملک پاسر، حفت انصاری، ملک پاسر، عائشها موان، منیرالدین، بدراسحاق، عماس علی، عنان پیرزاده، بهیرول جسکانی، بین علی سید\_راجن پورے ملے محرظفراللہ ( مجھی ورہ)۔ بہاد لپورے محرمنیب جاوید سعیدہ طارق ،اشفاق محمود، زاہد بٹ ،ارشدعباس ، زاہدعلی ،ابرار حسن خان ، ذیشان احمہ۔ وزيرة باوے ملى فرحت بظريف حسن جمود على حسن نوازشاه، بركت الله ، نورين اشفاق ،عبدالخالق بنيش محدشاه مردان سے م انور (باژى چم موتى )\_ كوجرانوالد يحدوقاربث عبدالغفار على عباس وبدشاه فرحت خان عثان على ، بندوشاه ، ملك متازية بدفيك متكوي صائمه عمران ،عبدالجيارخان ، فريدالدين مشاق ناز وانش احسن ، ناصرخان بتو قيرضيا ي، ياسين احمد مشابدخان في وغازي خان سے محداحسن جاويد ، فتي احمد ناز ، ماريحس ، غلام علی کہتی فرید،اصغرنوید، معین احسن،ابرارحسن،برکات اللہ میلسی سے محرجہا تھیرشاہ، مخلفتہ پروین،مشاق احمد بمنیرفراست بظرام سے زین الاسلام \_ جہلم سے ملک شاہین اور حرال سے محمد یارشاہد معافظ احمد یار مولوی بشیرقاسی ، حافظ الدین شیخو بورہ سے ملنی میر، تا قب علی جہیم الدین قاسمی ، کاظم شاہ م اسد بث منير چوبان \_اوکا ژه ہےصاحب جان ،اساعیل شاہ ،نذرمجر،عباس جنبانی بشبیرعلی ڈرائیور،صالح الدین \_لیہ ہے امروز اسلم علی بنیمیس ناظر الملم فيخ بغريف اين على عبدالقادر بمعمان فيخ مرابعه تتين مزبيراسلم يراجد كماليدس زابد طارق خوشاب سيمس الاسلام ، حافظ فيروز جمه محسن - ہری پور ہزارہ سے طوبیٰ شاہ بنعت اللہ بتہذیب حسین ، مدجیں ، الماس فاطمہ، نازش سلطان ، اشرف الدین ،شریف خان ، رفتی ناز \_ بهاولكر المام ياسمين مزرين اشفاق مساجد شاه يجكر عرف عد عارف قريشي مير يورخاص م اليوعلى خان -بيرون ملك سے مجى رحمن، برث ليث، امريكا-امداد الله خان ياكتاني (جده -سعوديه)، ارشدع؛ وارشد (سعوده عربیہ) انجینئر جنید مصطفی (ما فچسٹر ہو کے )، ملک محد ظفر عباسی (ما فچسٹر ہو کے )ظہیر الدین عباسی (اوسلو، ناروے)۔

# مرد کی غلامی

محترمه عذرا رسول السلام عليكم

عورت کی قسمت میں مردوں کی غلامی ہے پہر بھی ہم عورتیں قسمت سے پنجه آزمائی کرتی ہیں۔ یه میری سوج ہے پتا نہیں دیگر عورتیں مجہ سے متفق ہیں بھی یا نہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں اس کے ثبوت میں اپنی روداد حیات کہانی کے انداز میں لکہ کر بھیے رہی ہوں۔ پلیز اگر کوئی کمی بیشی ہو تو کسی رائٹر سے دور کرالیں۔

(کراچی)

مرائری بربدوت ضرورآتا ہے اور کی کے لیے بھی اس مے فرار مکن نہیں۔ میں بھی ان دنوں ایسی عی محکش ہے كزررى مى \_ آئے دن كى كيك كيك جمك جمك اور فضول بحث كى وجه سے ميرامو دخراب رہے لگا تھا۔ ميں ان باتوں ے تک آ چی تھی۔ول جا بتا تھا کہ چھے دنوں کے لیے کہیں دور چلی جاؤں لیکن اس ہے بھی کیا ہوتا۔ مجھے اوٹ کرتو ای كمرين آنا تفا- به عارضى بن باس بير المستلح كاحل بيس ہوتا۔میری جان ای وقت چھوٹ عتی تھی جب ش*س اپنے کم* 

والول كى بات مان ليتى-

دراصل ان وتول محرض ميرى شادى كى بات بوے زور وشور سے چل رہی تھی۔ امی، بایا اور بھائی سب میں واح تے کہ میری شادی کردی جائے حالاتکہ میں اہمی ماليس كالجي تبين موتي محى اور يونيورشي مين ميرا فاتل يتمسر جل ر ہاتھالیکن ای کا خیال تھا کہ تعلیم ممل ہوتے ہی او کیوں کی شادی کرد بی جائے اگر ذرای بھی تا خرہوجائے تواجھے رشة تبيس ملت اوراى انظار مس لركول كي عمرتكل جاتي ہے۔ان کا بدخدشہ بےسب میں تھا۔ خاندان میں کی ایس لرکیاں تھیں جوا چھے رشتوں کے انظار میں کنواری بیٹھی ہوئی تحس \_ای څودېمي ايک اي کارکن تحس اورايک اين جي او جلانے كے ساتھ ساتھ بلا معاوضدر شتے كروانے كا كام بھى

كرتى تحس-اس سليله من البيس كى تع تيريات كاسامناكرنا

یڑا خودان کی بہنوں کی شادیاں بھی دیر سے ہو کی تھیں۔اس

لیےان کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ کیا تھااوروہ جلدا زجلہ میری شادی کردینا حامتی تھیں۔

میں نے کر بچویش کیا توا می کومیری شادی کی فکر لاحق مو كئى - انہوں نے كئى طنے جلنے والوں سے كمدديا كدوه ميرے ليے كوئى مناسب رشتہ ديكسيں۔ان كا حلقہ احياب ب صدور على تقار ما يا الك اعلى سركاري عبد ، يرفا تزيق-ان کی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ای نے بھی ساجی سركرمول من حصه لينا شروع كرديا ـ وه افي اين في او چلانے کے علاوہ کی ساجی تظیموں اور کلیوں کی تمبر سے اس کے علاوہ انہوں نے غریب لڑ کیوں کی شادی کا بیڑ ہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ان اجی سرگرمیوں کی وجہےان کی ریمائی شمرے اعلی سرکاری اور کاروباری طفول تک ہو می محی اور انہی تعلقات کے بل بوتے بروہ بہاتو قع کر ہی تھیں کہ بہت جلد میرارشتر کمی اچھے محرائے میں یطے ہوجائے گا۔

ئن آ مے برحنا جاہ رہی می ۔ اس کیے اوا کی خواہش كونظرا عداز كرت موت يوغورى من داخله ليا-اس یروہ بہت ناراض ہو تیں لیکن میں نے اس کی بروانہیں کی كيونكه مجھے يايا اور بھائيوں كى سيورث حاصل تھى۔اى نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کرلی لیکن این طور پر وہ میرے رشتے کے لیے کوششیں کرتی رہیں۔ مجھے یو غورتی میں ایڈمیشن کیے ہوئے چند ماہ عی گزرے تھے کہ ایک روزمیح ناشتے کی میزیرانہوں نے فرمان جاری کیا۔

" تورین! آج ذرا جلدی مر آجانا۔ شام کو چھ

ماسنامه سرگزشت

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اور وہ بھی بیض اوقات مجھے بہت ایسے مثورے دیا کرتی تھی۔اس نے آہتدے بھے نہوکا دیا اور بیرے برابر میں بیٹے ہوئے بولی۔

"كيابات ب-آج تمهارك چرك يرباره كول كارك بين-"

''''س یار کیا بتاؤں۔ای ہاتھ دھو کرمیرے پیچے پڑ گئی ہیں۔آج فیج ہی سے نادرشائی تھم جاری کردیا کہ شام کو جلدی گھر آ جانا۔ کچھمہمان آ رہے ہیں۔''

"تواس میں پریشانی کی نیابات ہے۔ایا می موتا

ہد کیمے بھا لے بغیر تو رشتے طربیں ہوتے۔" ''تم میر اپوائٹ نہیں بچورتی ہو۔ بیس کہی ہوں کہ سے حق صرف اور کے والوں کو ہی کیوں حاصل ہے کہ دوآ میں ویکسیں اور اور کی کو پہندیا تا پہند کر کے بطے جا کیں۔ بیس کہی ہوں کہ بیون وے ٹر ایک کیوں، جیس بھی بیون مونا جا ہے۔ اس میں کہ اور اس کر ایک کیوں، جیس بھی بیون مونا جا ہے۔

کہ ہم کی آئر کے کو پہندیا مستر دکر عیں۔''

دو تسمیں بیرتن استعال کرنے ہے کس نے روکا ہے۔
اگر لڑکا پہند تبین آو افکار کر کتی ہو کوئی زیردی تو تبین ہے۔''

'' بیرسب کہنے کی باتیں ہیں۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔
یہاں صرف لڑکے والوں کی جاتی ہے۔لڑکی والے آوان کے
اس کر باتھ با عد ہے کھڑے رہنے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے
اس لڑکے نے ان کی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے کوئی

احسان طلیم کیا ہے۔'' ''میری سجھ جی نہیں آتا کہ تنہارا مسئلہ کیا ہے؟'' اساءاکیائے ہوئے کیچ جی بولی۔

"شیں برابری کی بنیاد پر زعدگی گزارتا جائی ہوں۔
شادی ایک مجھوتا ہے کین اس کا یہ مطلب ہر گزئیں کہ میں مرد
کی بالا دی قبول کرلوں ، اپنی آزادی اور خود مخاری اس کے
پاس کردی رکھ دوں۔ اس خقص سے شادی کردل کی جومیرے
معاطات میں قطعاً مراضلت نہیں کرے اور نہ ہی اس کے کھر کا
کوئی فرد مجھے ڈکٹیشن دے۔ میں طازمت کرول یا گھر پر
بیٹیوں۔ اپنی ساری آمدنی خرج کردول یا بینک میں جمع
کروں۔ مجھے اس باپ ، بہن بھائیوں اور دشتے داروں
کروں۔ مجھے اس باپ ، بہن بھائیوں اور دشتے داروں
کے طنے کے لیے کی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگے۔"

سے سے سے سے کا بہارت کی مرورت ہیں ہوں۔
"اس تو پھر ہو پھی تہاری شادی۔" اساء نے منہ
ہناتے ہوئے کہا۔" تم جانتی ہو کہ بیمردوں کا معاشرہ ہے
اور عورت چاہے گتنی ہی معقول بات کیوں نہ کھے۔مرداسے
تعلیم کرنے میں اپنی تو ہیں سجھتا ہے۔اس لیے میرامشورہ

مہمان آرہے ہیں۔'' میرے دہاغ میں خطرے کی گھنٹاں بیخے آلیس حالانکہ میں یہ بات کی دفعہ کہ چکی تھی کہ تعلیم عمل کرنے سے پہلے میں اس موضوع پر کوئی بات کرنانہیں جاہتی۔لبذا انہیں ٹالنے کی غرض ہے کہا۔ ''سوری آج تو یہ مکن نہیں۔ یو نیورٹی میں ایک سیمینارے۔شام سے پہلے والسی نہیں ہو کتی۔''

'' معا رہیں کیا تہارائسیمینار۔ میں نے ان لوگوں کو یا نچ بجے کا وقت وے دیا ہے اگرتم گھر پرموجود شہو تیں تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔''

''دو آپ کے مہمان ہیں چر میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیافرق پڑتا ہے۔''

"اوہ آئی ہی۔" میں نے ایک طویل سائس کیتے ہوئے کہا۔" تو یوں کہیں نال کہ پھڑآ ٹا شروع ہو گئے ہیں۔ ای پلیز ان لوگوں کوشع کردیں۔ میں ایسی پڑھنا جا ہتی ہوں ماسرز ہوجائے تو شادی بھی کرلوں گی۔"

''نیں حمہیں پڑھنے ہے نہیں روک ری۔''ای نے زم لیجے میں کہا۔''شاوی بعدش بھی ہو جائے کی خدا کاشکر کرو کہ مسر انجم نے اتنا اچھا رشتہ بتایا ہے۔اگر ان اوگوں نے حمہیں پیند کرلیا تو مجھو تمہاری قسست کھل گئی۔'' ''گویا سازا معاملہ اگرے مشروط ہے۔''شل نے میں دوئی میں نہیں ہو تا ہے۔''شل نے

تلملاتے ہوئے کہا۔''اگریس انہیں پیندا مٹی تو وہ رشتہ ڈال دیں گی در ننہیں۔''

"ظاہرے کی طریقہے۔"

"میرا خیال ہے کہ یہ جن دونوں فریقوں کو ملنا چاہے۔جس طرح وہ مجھے دیکھنے کے بعدائی پندیا ناپندکا فیصلہ کریں گی۔ای طرح میں بھی چاہوں گی کہاس اڑک کو د میرکرکوئی رائے فائم کر سکوں۔اس لیے آپ فون کرتے کہ دیں کہ موصوف کوساتھ لے کرآئیں۔"

ای نے پچھے کہنے کے لیے منہ کھولائیکن ہیں نے ان کی بات سے بغیر ہی کتابیں اٹھا میں اور یو غورش کے لیے روانہ ہوئی۔ ای کی با تیں من کرمیر اموڈ آف ہو چکا تھا۔ ای وجہ سے ہیں نے پہلا ہیریڈ بھی میں کردیا اور لان میں جاکر بیٹھ تی۔ میں انہی سوچوں میں کم تھی کہ اساء مجھے ڈھوٹڈ تی ہوئی آئی۔ وہ صرف میری کلاس فیلو ہی نہیں ، خلص دوست اور ہمراز بھی تھی۔ میں اس سے بہت ی با تیں شیئر کرلتی تھی

مابنامهر کزشت ۲ (216) ۱ (216) دسمبر 2016ء

ڈائریا، ہیندایک چوت دارمرض ہے جو عام طور پرآلوده یائی پینے اور الی غذ اکھانے سے ہوتا ہے اور بعض اوقات وباء کی صورت میں مجیل جاتا ہے۔موسم کر ما میں مرمی کی شدت کی وجہ سے کھیاں اور مجھر کا فی حد تک کم ہو جاتے ہیں مربرسات کے موسم میں ان کی تعداد میں کئی گنا 🎙 اضافہ ہوجاتا ہے۔ ہینے کے پھیلاؤ کا ایک سب بدہمی ہے۔ شغیع میڈیکل سینٹر فیمل آباد کے ماہر امراض معدہ و جرد اکثر فیصل جبار کے مطابق: "بید جرافیم کے باعث پھیلا ہے۔اس میں مریض کو بے در بے تے اور اسہال آتے ای جس ہے جم میں یانی کی کی ہوجاتی ہے۔اگریہ سلسلہ چاتا رہے تو فرد قریب الرک ہوجا تا ہے۔'' ڈاکٹر جیاد بہضہ سے محفوظ رہے کے لیے درج ذیل تداہر جویز ★ برسات شروع بوتے بی یانی کی نیکل ش یانی میانی اللہ بیانی بیانی اللہ بی صاف کرنے کے لیے یوناھیم پرمیکنیٹ ڈال دی جائے اگریدند کرعین تو یانی ابال کر شند اکر کے میش مند مید تازہ کمانا کما کی اور کی مزی چروں سے پرمیز کریں۔ یک کھانے یے کی چزیں وحانب کر ر میں۔ اوری کوانوں سے پرمیز کریں۔ الم کھانے ك بران كرم يانى سے وحوكراستعال كريں۔ مله بديمتى نه ہونے دیں۔ بلی اور زور ہشم غذا کھائیں۔ ہلا برسات

على اپنی غذا عل يو وينه، سركه، پياز اور کيموں ضرور شامل کریں۔ 🖈 مومی سبزیاں مثلاً کدو، ٹینڈے، توری 🗸 کھائیں۔اس کے علاوہ آم،خوبائی،آ ژو،آلو بھارے جيے کھل کھا تمیں تا کہ جم کوغذ ائيت بھی حاصل ہواور نظام ہمنم پر بوجہ بھی نہ پڑے۔ اللہ بیاس بھانے کے لیے برف کو یائی میں ڈال کر پینا مفیرٹیس۔اس سے زیادہ بہتر بہے کہ برف میں گلاس یا صراحی لگا کریانی شنڈا کر کے عيش يا چرفرت من ياني كى بول بحركرد كدوي اور شندا ہونے پر پیس \_ برف کا زیادہ استعال معدے اور جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ المع جائے کافی کا استعال کم ہے کم كرين- المع غذا ك دوران المندا يانى يينے سے باسم رطوبت (کیسٹرک انزائم) بلی ہوجاتی ہےجس کے باعث غذا وير ع بعم موتى ب-اس لي كمان ك ووران معندا يائى يين سے حق الامكان ير ميزكري \_ مرسله:اتعم فاطمد\_لابود

ہے کہ کی کے سانے بیہ شرطیں مت رکھنا درنہ شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جاؤ گی۔ میری بات خور سے سنو۔ ہوشیارالڑ کیاں بول برطلا اپنے عزائم کا اظہار نہیں کرتیں بلکہ شادی کے بعد حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔''

'' بین منافق نہیں ہوں اور نہ ہی خوش حال زعرگی گزارنے کی خاطرا بی آزادی اورخود مخاری کا سودا کر سکتی ہوں۔اس کے برمکس کی ایسے غریب یا متوسط طبقہ کے مرد سے شادی کرنے کور جے دوں کی جومیرے ساتھ برابری کی بنیاد پر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔''

''بیسب کتابی باتیں ہیں۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔'' اساء نے سطح لیجے میں کہا۔'' بیسا ہر دور میں انسان کی بنیا دی ضرورت رہاہے۔اس کے بغیرا چھی زیرگی گڑارنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔''

' مشاید شرحهیں اپنا پوائنٹ آف و پوئییں سمجھاسکی۔ بہرحال میں وہی کروں کی جومیر ادل اور د ماغ کے گا۔شام کی کارروائی کی رپورٹ تنہیں کل ل جائے گی۔''

اس نے کوئی جواب تیں دیا۔ شاید وہ میری باتوں کو دیوانے کی ہو بجھ رہی تھی۔ اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جس معاشرے بیں بلی بیرجی اس بیس مرد کوجازی خدا کا درجہ ویا جا تا ہے اور خورت وجئی طور پر اس کی تحکوم اور غلام بن کر رہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بیس مانتی ہوں کہ خورت اور مرد کی برابری کا تصور تحض کی ایوں ، اخبارات کے مضایی اور تقاریر تک محدود ہے۔ ملی طور پر اس کا مظاہرہ کہیں نظر منبیں آتا۔ وہ اعلی ہے اعلی تعلیم حاصل کرنے اور بلند ترین منبیں آتا۔ وہ اعلی ہے اعلی تعلیم حاصل کرنے اور بلند ترین منبیں آتا۔ وہ اعلی ہے اعلی تعلیم حاصل کرنے اور بلند ترین منبیں آتا۔ وہ اعلی ہے اعلی تعلیم حاصل کرنے اور بلند ترین منبی آتا دو اس کے لیے آواز بلند کرتا ہوتی ہے اور بیں ای بات کو ذہن میں مرضی اور خواہشات کا امیر رہنا پڑتا ہے لیکن اپنا حق ما تھے کے لیے آواز بلند کرتا ہوتی ہے اور بیں ای بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے برابری کی بنیا و پر زندگی گزارنے کا حق ما تگ

میرا خیال تھا کہ اڑکے کی والدہ کے ساتھ اس کی بہتیں، بھابیاں اور ایک آ دھ کزن ضرور آئے گی لیکن سز الجم کے ساتھ ور آئے گی لیکن سز الجم کے ساتھ صرف لڑکے کی والدہ ہی آئیں کیں اور چائے سرمری انداز میں جھے دیکھا، چندر سمیں یا تیں کیں اور چائے چینے کی تصویر دے کر چلی گئیں۔ان کے چانے کے بعدائی نے پلٹ کرتصویر کود یکھا۔اس پر کامران جانے کے بعدائی نے پلٹ کرتصویر کود یکھا۔اس پر کامران

ماسنامهسرگزشت کا کا کا

کے کھر اور مینی کا بتا، قون تبرز اور ای میل ایڈریس وغیرہ سب چھلکھا ہوا تھا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ ای اگر جا ہیں تو کا مران کے بارے میں معلومات حاصل کر عتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ای سے الجم بری۔ " آب نے جمعے پہلے کول میں بتایا کہ کامران دی کی کی پٹرویم مینی میں انجینئر ہے۔"

تم نے میری پوری بات بی كب سى جويس تفصيل بتائي - ببرحال اب تو معلوم موكيا - ميرا خيال ب كدانهول نے مہیں بند کرلیا ہے۔ای کیے اڑے کی تصور دے گئ ہیں۔ شکل وصورت تو اچھی ہے، خاصے کھاتے سے لوگ میں۔ باپ کا اپنا کاروبار ہے۔ دونوں بڑے بھائی شادی شدہ ہیں۔ ایک چھوٹی مین ابھی کانے میں پڑھ رہی ہے۔ مجھے تو بدلوگ بہت پیندا ئے۔ کی بوجھو تو تمہارے لیے بے ايكة تيول دشته عد"

اليمي خوب ري -آپ نے اوے کوئيں ويكھا۔ ان کے کرے کی فردے آپ کی ملاقات میں ہوئی اور آب نے صرف اڑ کے کی مال کو و کھ کر بی پندیدگی کا متوفليث جاري كرديا-"

" تم نے کیا مجھے بالکل عل ہے وقوف مجھ رکھا ہے کہ آ کھ بند کر کے بدرشتہ تبول کراوں کی۔ وہ تصویر دے گ السي - تمارے يايا اسے درائع ے اس كے بارے ش معلومات كريس مح\_اس كے بعدى كوئى فيصله موكات

" تھيك ہے۔آپ لوگ مطوبات كرليس ليكن ميں كامران سے ملے بغيركوئي فيماريس كرعتى ميں جانا جائى مول کدان کے اور میرے خیالات میں لتنی ہم آ ہتلی ہے۔ فاص طورے بوی کے بارے ش ان کی کیا سوچ ہے۔وہ بوی کولائف یارشر بھتے ہیں یا یاؤں کی جوتی ، اگر بوی کے بارے میں ان کی سوچ شبت ہے تو تھیک ورندسوری۔''

ای نے بھی میری ہاتوں گو بچیدگی ہے جیس لیا تعالیکن اس وقت وہ میرے خیالات جان کر تمبرا لئیں۔ غالبًا مسز الجم البیس یقین دلا چی تھیں کہ کامران کے کمر والول کی طرف سے بدرشتہ یکا سمجھو۔بس انہیں مارے جواب کا انظار ہے۔ ای خود بھی اس رشتے سے ہاتھ دھونا جیس جاہ ری تھیں۔ اس لیے انہوں نے مجھے سمجاتے ہوئے کہا۔'' تھیک ہے۔وہ عید کی چھٹیوں میں یا کستان آئے گا تو اس سے لیا لیمالیکن اس وقت تک اپنی زبان بندر کھوسی کے سامنے اینے زرس خیالات کا اظہار کرنے کی ضرورت

يس مطمئن موكى كدوقتي طور يرمعامله تل جميا \_ وراصل ان دنوں یو نیورٹی میں میرا ایک پر وجیکٹ چل رہا تھا جس یس کانی بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ شاہد میرا کلاس فیلو تھا اوروہ بھی میرے ساتھ اس پروجیٹ پریام کررہا تھا۔اس كے بارے يس، ي مرف اتناى جانى كى كدور كى غريب مرانے کا فرد ہے اور بڑی مشکل سے اپناتھلی سلسلہ جاری رہے ہوئے ہے۔ وہ ایک ذہین اور محتی نوجوان تھا اوراس کی آ محمول میں مطلقبل کے خواب جم گارہے تھے۔ پروجیکٹ پرکام کرنے کے دوران جھےاس کے قریب آنے كا موقع ملا تو اس كى مخصيت كي كي ببلوسائ آ محي اور میرے دل میں اس کے لیے عزت واحر ام کا جذبہ پوھتا كيا-اس من وه تمام خوبيال موجود مي جوكس الرك محول یں اس کے لیے پندیدگی کے جذبات ابھار عتی ہیں۔ جھے اس کی سب سے اچھی بات سے کلی کہ وہ مرد اور عورت کے تعلقات میں برابری کا قائل تھا۔ انقاق سے بیرے روجیک کا موضوع محی میں تھا۔ ہم معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھے والی فورتوں کے ساجی اور محریلو سائل کے بارے میں مروے کردے تھے۔اس سلسلے میں ہم ہوش علاقوں میں بھی گئے۔ وہاں رہنےوالی خواتمن کے مسائل معلوم کے۔متوسط طبقے کی بستیوں، پلی آباد یوں اور دیباتوں میں رہنے والی خواتین کے بارے میں جانا جا باتو معلوم ہوا کہ تنا تو ہے فی صدخوا تین مرد کی بالا دی کا شکار يں - ان من امر وغريب كى كوئى محصيص نبيل - البت د کھوں ، تکلیفوں اور مسائل کی نوعیت الگ ہے۔ جی تو اپنی آزادی اورخود محاری کے لیے شرطیس عائد کرری می لیکن ان مظلوم اور بے بس عورتوں سے ل کر احساس ہوا کہ مردول کے اس معاشرہ میں موریت بھٹ ایک جنس بن کررہ گئی ہے۔اس کا جم، روح ، ذہن تعلیم ، ہنر اور صلاحیت سب مجدمرد کے باس کروی ہے،اے تو ای مرضی ہے سائس لینے کی بھی اجازت جیں۔

من شاہد کے ساتھ لا بحریری میں بیٹھی ان رپورٹو پر وسلس کردی محق۔اس کے ساتھ کام کر کے بھے بیاتو اعدازہ ہو گیا تھا کہ وہ معاشرے میں مردوں کی بالادی مے سخت خلاف ہے اور عورتوں کومساوی حقوق دینے کا حامی ہے۔ حصوصاً اے چی آباد ہول اور دیات میں رہے وال عورتول کی حالت زار پر بہت افسوس ہوتا تھا اور وہ ال کے

آزادی اورخود عاری دو کے جس کاتم بریار کرتے ہو۔ " بالكل-" وه يُرجوش اعداز عن يولا- " عن مرداور عورت کے درمیان مساوات کا قائل ہوں اور محت ہوں کہ دونوں کوایے ایے دائرہ کاریس رہ کرزعر کی گزارنے کاحق

اس کا جواب من کرمیرے دل ہے ایک بوجوہث میا لیکن ابھی اس نے ول میں جگہ بنائی تھی۔ وماغ اسے تبول میں کررہا تھا اور اس کی وجہ ہم دونوں کے درمیان اعیش کی مجری میچ تھی اور شاہر ساری عمر اس مجھ کوعیور جیس کرسکتا تھا۔ میں نے دماغ کے نصلے کوشکیم کرتے ہوئے شاہد کا خیال وقتی طور پرول سے تکال دیا۔ بیسوچ کر کدشا بدکوئی مجره ہو جائے۔ شاید امتحان کے بعد اے کوئی ایکی الذمت ال جائے۔اس طرح ميرے اور شاہد كے درمان حشيت كافرق وكدم موجائي

چندروز بعدایک بار مرای نے ناشتے کی مر رایک نع مهمان کی آمد کی نو پدستانی اورا پنامخصوص جمله د ہرایا که شام کوجلدی آجانا۔ علی نے جرت سے ای کی طرف دیکھا اور یوگی۔

''ای ابھی تک تو کامران والا کیس فتے نہیں ہوا۔اب ''

ووتم كيا جمتى موكه كامران كم كمروال الجي تك مارے جواب کا انظار کردے ہوں گے اس دوران انہوں نے نہ جانے کتنی لڑ کیاں و مکھ ڈالی ہوں کی جس طرح انہیں خوب سے خوب ترکی علاش ہے۔ای طرح ہم بھی چوائس کا

" پر بھی ای کھ پاتو چلے آخر کون لوگ ہیں اڑ کا کیا

"تمارے پایا کے دوست میں صدائی صاحب۔ الحی کی طرح کے سرکاری افسر۔ان کی بیلم آج کل اینے بيغ سعد كے ليے الركى د كھير بى بيں۔وہ فارن كواليفائيڈ ب اور باہرے ایم نی اے کی ڈکری کے کر آیا ہے اور آج کل مسى الى يعلى مينى من المحصومد يرفا تزب-

مزصدانی کا نام من کرمیرا چره از حمیا- من انہیں تحور ابهت جانتي محى - ائتائى بدد ماغ اورمغرور عورت محى -الهيس ايخ شوبر يح مرتبي اور حيثيت كابرازعم تفااوروه مر ایک کوایے ہے کم ترجھتی تھی۔ میں ان کی مملی ہے بھی تہیں ملی تھی کیکن جانتی تھی کہو ہ بھی انہی کی طرح مغرور اور بدو ماغ

ساتھ ہونے والے سلوک اور عردول کے رویے کے خلاقے مل كربون تفايس اس ك خيالات سے بہت متار تحى اور بدی دلچیں سے اس کی ہاتیں سا کرتی۔ اس نے بدی تیزی ہے میرے دل میں جگہ بنانا شروع کردی تھی اور پہت جلديس ميحسوس كرنے كى كەجس آئيدىل مردكى الاش كى-وه شاہد کی شکل میں مجھیل کیا ہے۔

میں نہیں مانی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا جذبات ہیں۔ میں جو چھ محسوس کردہی ہوں۔ کیا وہ ک طرف ہے یاوہ بھی میرے ہارے بس ای اعداز ہے سوچ رہا ہے۔اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشار وہیں دیا تھا جس سے اس کے ولی جذبات کا اعدازہ ہو سکے لیکن وہ جس مؤدبانہ انداز میں جھے بیش آتا تھا۔اس سے تو بی لکتا تھا کہ وہ میرے استینس اور میملی بیک کراؤنٹر سے کائی مرعوب ہے۔ موسكا بكدوه اى ليدل كى بات زبان بدلات موك

ایک دن ہم قرعی گاؤں میں سروے کرنے گئے۔ موسم خاصا كرم تعابيمين عن جاريل بيدل چلنا يزار دو تين جكدة كاك كاكر حراج مردول على كائ جى موكى-البیل اعتراض تھا کہ ہم کور خنث کے آدی ہیں اور گاؤل عب رقیاتی کام ہونے والے ہیں جس کے لیے بیمعلومات المصى كى جاري بين \_ تب كبين جا كران كا خصه شندا ہوا۔

اس واتع کے بعد شاہد کی طبیعت سخت مدر ہوگئ محی۔وہ رائے بحران مردوں کو ہرا بھلا کہتا رہا۔اے اس بات يربهي شديد ضميقا كه كا وس كي ورشي محنت حردوري كر کے جو کچھ کمائی ہیں می محدومردان سے دو بھی چھین کیتے ہیں اوران کی محنت کی کمانی شراب وجوئے کی نذر کردیتے ہیں۔ میں نے اس کا موڈ عال کرنے کے لیے جویز چی کی کہ كہيں كھ در بين كرستا ليتے ہيں كونك إس كے بعد یو نیورش جا کرہمیں اس سروے کی رپورٹ بھی لکھتا تھی۔وہ میری بات مان کیا اور ہم سرک کے کنارے واقع ایک کولٹہ اسات يربيف كركوك عدل ببلات كل

جب اس كامود محد في بواتوش بولى- "بياتوش جان کی مول کہتم معاشرے میں مردول کی بالادی کے خلاف اورعورتوں کو فکروعمل کی آزادی دیے کے حق جس ہو لین اکثربید یکها گیا ہے کہ ہم لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے مچھ ہیں۔ کیاتم شادی کے بعد اپنی بیوی کے معاطمے میں تول و تعل کے **تغناد کا شکار ت**و حبیں ہو جاؤ گے اور اے وہی

ماسنامسرگزشت

پکی میں اور بات آگے بدھانا جا، رہی میں۔ بیرونی دروازے سے نگلتے ہوئے سعدنے اپنی رفنار آہتہ کرلی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ ''کیا میں آپ سے فون پر بات کرسکتا ہوں؟'' ''کیا ہے بہت ضروری ہے؟'' میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔

'' بونہی بچھ لیں۔'' '''نمک ہے۔آپ میرانمبرنوٹ کرلیں لیکن دن میں فون مت سیجے گا۔ میں یو نیورٹی میں ہوتی ہوں۔ آپ کی کال انٹیڈنہیں کرسکوں گی۔''

"او کے۔ بی رات دی ہے کے بعد فون کروں

ان لوگول کے جانے کے بعد ای اور پاپا در بحک
باشل کرتے رہے۔ اتنا تو میں جو گئی کہ ان کی گفتگو کا
موضوع میری ذات تھی لیکن اس کی تفصیل جھے بعد میں
معلوم ہوئی۔ پاپا کو بیرشتہ بہت پندآیا تھا۔ ایک تو بید کہ
صدائی صاحب ان کے دوست تھاور دوسری وجہ بیتی کہ
سعد سے شادی ہونے کے بعد میں اسلام آباد میں ہی رہتی
بہ کہ کامران کے ساتھ شعد بی جانا پڑتا۔ پھر تیجی مما لک
بہ کہ کامران کے ساتھ شعد بی جانا پڑتا۔ پھر تیجی مما لک
زیادہ تر لوگوں کو کشریکٹ پردھا جاتا ہے۔ اگر کام ہے تو
زیادہ تر لوگوں کو کشریکٹ پردھا جاتا ہے۔ اگر کام ہے تو
دوسری ملازمت ڈھوٹڈیں۔ اس کے برعس سعد کے ساتھ
دوسری ملازمت ڈھوٹڈیں۔ اس کے برعس سعد کے ساتھ
داری کی مسئلہ بیس تھا۔ نہ صرف اس کی ملازمت محفوظ تھی بلکہ
دوسری ملازمت کھوٹل تھی حاصل تھی۔

تھیک دس بچسعد کا فون آسمیا۔ پس اس وقت اپنے کرے پی بیٹی نوٹس بنار ہی تھی۔ پس نے کال ریسیو کی تو وہ بڑے مہذب انداز پس بولا۔''معاف کیجئے۔ پس نے آپ کوڈسٹرب کیا۔ آپ سوتونیس می تحسی؟''

ی ایس کردی تھی۔ آپ متاکی سی کردی تھی۔ آپ بتاکی سی کس لیے فون کیا ہے؟"

" بياتو آپ مجھ كى بول كى كہم لوگ كس سلسلے بى آپ كے كھر آئے تھے۔ اى توبيد شتہ جوڑنے كے ليے بہت بيات كى بوت بيات كى بونے بيات مرورى ہے۔ كيا آپ بيات مراكبتى بيں۔ "

" بيمناسب نيس موكا-" من في آسته سے كها-

ہوگی۔ میراول چاہا کہائ کوا نکار کردوں لیکن ان کا ۔ل تو ڑیا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے چاری میری شادی کے لیے پر بیثان تھی۔اچھا ہے۔اس طرح دو چاررشتے اور آ جا تیں تو انہیں انتخاب میں آ سانی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسالبرل بندہ نکل آئے جو میری شرائط اور معیار پر پوراا تر تا ہو۔۔

شام کومسز صدانی اینے شوہر دونوں بیٹوں اور بیٹے سعد کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔سعد کود کھے کرمیرادل جیسے دهر کنا بحول کیا۔ وہ انتہائی ڈیشنگ اور اسارٹ بندہ تھا۔ كورارتك، لساقد مضبوط جم، كمرى سياه ألىميس سليقے سے سنورے ہوئے تھے ساہ بال-اس نے سفید شرث اور سیاہ پینٹ کے ساتھ ساہ چکدار جوتے چکن رکھے تھے۔اس کے المن بنفيخ بالنم كرف اور كهاف يين كانداز بس سلقه اور شائعتی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے جیٹا ہوا تھا اور میرے لیے اس کے چیرے یرے نظریں بٹا نامشکل مور با تھا۔ میں بطاہراس کی بہنوں سے باتیں کررہی می لیکن میری تظرول كانحوروبى تفاييس فيحسوس كيا كداس كى كيفيت مجى جھ سے مخلف جيس مى اور جہانے بہانے مجمع و يمينے كى وسش كرد باتفا\_ ماحول بكدايها تفاكد كوفي اس كى چورى تبیں پرسکا تھا۔مدانی صاحب بابا سے باتمی کررہے تھے۔ان کی بیلم امی سے کو تفتلو میں اور سعد کی بیش جھے سے تلموں، فیشن اور ڈراموں کی باتیں کررہی تعیں۔سعد اپنی جكه بيناب چينى سے پہلوبدل رہاتھا۔ مجھےلگا كدوہ مجھ سے ا كيلے من بات كرنے كا خوابال بيكن اے كوئى موقع مبيس ال يار باتحا\_

کھانے پینے کا دورختم ہوا تو وہ لوگ جانے کے لیے
اٹھ کھڑے ہوئے مسرصداتی کے چیرے کے تاثر ات سے
لگ رہا تھا کہ میں انہیں پندا گئی ہوں۔ انہوں نے جاتے
وقت بڑی گرم جوثی سے جھے گلے لگایا اور بولیں۔ "ماشاء
اللہ بڑی بیاری بچی ہے۔ جس کھر میں جائے گی وہاں اجالا
بھیردے گی۔ "

مجھے بہت زور کی بنمی آر بی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تو یہ محتر مداپنے مطلب کی خاطر بھے پر محبت کے پھول نچھا در کرر بی ہیں لیکن جیسے بی انہیں میرے ذریں خیالات کا علم ہوا تو میری طرف دیکھنا بھی گوارانہیں کریں گی۔منز صمرانی نے جاتے وقت ہم لوگوں کواپنے گھر آنے کی دعوت دی۔جس کا مطلب تھا کہ دہ اپنے بیٹے کے لیے ججھے پہند کر

مابىناماسرگزشت PA (220 F) دسبر 2016ء

ے ہاتھ لیلتے ہوئے ہوئی۔"اس سے تو بہتر ہے کہتم سعد سے لینے نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ کیا ، کوئی بھی مردتمہاری ہیہ ہے گی شرطیں ... نہیں مان سکتا۔"

" "اس سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھوں تو سمی وہ کیا کہتا ہے۔"

ہاری گفتگو جاری تھی کہ جھے شاہر آتا ہواد کھائی دیا۔
اے دیکھ کر میں نے موضوع بدل دیا اور دوسری باتی کرنے کی۔ شاہر قریب آکر بولا۔" آپ یہاں بیشی ہیں اور میں بورے ڈیار ٹمنٹ میں ڈھوٹٹر تا چرر ہاہوں۔" اور میں بورے ڈیار ٹمنٹ میں ڈھوٹٹر تا چرر ہاہوں۔" کورے ایکی کیا ایر جنسی آگئی ؟"

" کوئی ایر جنی بیس دراصل مارے پاس بہت کم وقت رو گیا ہے۔اس لیے بیس جاہ رہا تھا کہ لا برری بیس بیٹے کر اپنی رپورٹس فائٹل کرلیس تاکہ ان کی سمری بنائی

سے سے کھڑی دیکھی تون کے رہے تھے اور جھے ایک بچ سعد سے ملنے جانا تھا۔ کویا ابھی میرے پاس چار کھنے تھے۔اس دوران کائی کام ہوسکیا تھا۔ میں نے اساء کود کھیتے ہوئے کہا۔'' اچھاڈ بیز ، خدا حافظ۔ باتی با تیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ پہلے کام ضروری ہے۔''

شاہد اور میں لاجریری کی طرف چل وہے۔ وہاں ماری مخصوص میں وہے۔ وہاں ماری مخصوص میں وہے۔ وہاں ماری مخصوص میں وہ کھڑا موری میں مخصوص میں میں استفادہ واقعا۔ مجصود محصوص میں استفاد کررہا تھا۔ دراصل مجھلے دنوں میری مجھ کلاسزمس ہوگی تھیں۔اس لیے نوٹس نہ لے سکا۔ اگر پلیزتم دے سکو پرامس دو دن بعد والیس کردوں گا۔''

عثان کی بات من کر مجھے بدی حمرت ہوئی۔ وہ میرا
کلاس فیلوضر ور تھالیکن اس سے بہت کم بات ہوا کرتی تھی۔
اس کے بارے ش صرف اتنائی معلوم تھا کہ وہ کی صنعت
کارکا بیٹا ہے اور گوجرا تو الہ ش ان کی بہت بدی تھے بنانے
کی فیکٹری ہے۔ اب انہوں نے اسلام آباو ش بھی اپنا
کاروبار پھیلالیا تھا۔ نعمان ش سب سے بدی خوبی یہ تھی کہ
اتنے بدے باپ کا بیٹا ہونے کے باوجوداس ش خرور و تکبر
مام کونہ تھا بلکہ وہ اپنے تمام کلاس فیلو کے ساتھ بدی ہے تکافی
مام کونہ تھا بلکہ وہ اپنے تمام کلاس فیلو کے ساتھ بدی ہے تکافی
سے پیش آتا تھا۔ اس کے چرے پر بلاکی معصومیت اور
کشش تھی۔ وہ جنے جسانے والا شوخ اور کھلنڈر ابندہ تھا اور
ہروفت لطیفے سنا کر دوستوں کو جسا تا رہتا تھا۔ میں نے اس
ہروفت لطیفے سنا کر دوستوں کو جسا تا رہتا تھا۔ میں نے اس

"معاف کیجے محترمہ میں آپ کوڈیٹ پرٹیس لے جارہا۔بس آپ سے پچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں تا کہ کوئی ابہام باتی شدہے۔"

واس ے پہلے بھی کی فیر مرو کے ساتھ آؤنگ پر جیل

"آگر آپ اصرار کردے ہیں تو ٹھیک ہے۔" بیل نے پچکیاتے ہوئے کہا۔" آپ کہاں لمتا پند کریں گے؟" "میر اخیال ہے کہ تن را کزریسٹورنٹ ٹھیک دے گا۔ وہ جگہ یو غور ٹی سے قریب ہے۔ آپ با آسانی وہاں آسکتی ہیں۔ ہم کی وہیں کریں گے۔ای دوران کچھ با تیں بھی ہو ما میں گی "

"اوک، ش ایک بیج تک و ہاں پہنے جاؤں گی۔" دوسرے روز ش نے اساء کو سعد اور اس کے گھر والوں کے بارے ش بتایا تو وہ خوش سے اچل پڑی اور میری کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے بول۔" اسے کہتے ہیں۔ چڑی اور وہ بھی دودو۔ تو بڑی خوش تسست ہے تورین۔ میں تو گہتی ہوں کہ اب مزید ٹال مٹول ٹھیکٹیس۔ جلد از جلد ان دونوں شیں ہے کی ایک کا اچھا ہیں۔ ا

'' دیکھو بھی تجھے بھیلی پر سرسوں جانے کی عادت نہیں ہے۔'' بیں نے پُرسکون انداز بیں کہا۔ '' جب تک ان لوگوں سے مذل لوں کوئی فیصلہ بیں کر

بعب من او وق سے میں اور وق سے میں وق وقت ہے گئی سعد نے اس مجھے کچ پرانو ایم نے کیا ہے۔ پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے مانی میں ہے۔''

" و کیمونورین شی تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔
اسے کوئی الٹی سیری ہات نہ کرنا ورنہ وہ ری بڑا کر بھاگ
جائے گا۔ تم جن شرطول کو سینے سے لگائے بیٹی ہو۔ آئیس
کوئی مرد تیول نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ کتنا ہی مہذب پڑھا لکھا
اور روشن خیال کیوں نہ ہو۔ اس کی انا یہ بھی پرداشت نہیں کر
سکتی کہ وہ آزادی اور خود علی ری آڑ میں خورت کوئن مائی
کرنے دے۔ مرد ہمیشہ سے بالا وست ہے اور رہے گا
کوئکہ بھی قانون فطرت ہے اور تم اے نہیں بدل سکتیں۔"
کوئکہ بھی قانون فطرت ہے اور تم اے نہیں بدل سکتیں۔"
کی زعر گی گزارنے کاحق تو ملنا جا ہے۔ اس لیے ایے خص
کی زعر گی گزارنے کاحق تو ملنا جا ہے۔ اس لیے ایے خص
بات میں سعد کے کان میں بھی ڈال دول گی۔"
بات میں سعد کے کان میں بھی ڈال دول گی۔"
وہ ہے ہی

ملهنامسرگزشت P / [221] (F / دسمبر 2016ء

اس نے قائل کھولی اور باری باری د پورٹیل پڑھ کر
ان کے چیدہ چیدہ پوائش ایک کاغذ پرنوٹ کرنے لگا۔ ہی
نے بھی اپنی فائل کھول کر بھی کام شروع کردیا۔ یہ وہ
ر پورٹس تیس جوہم نے سروے کے دوران دیمانوں اور پی
آباد یوں ہیں رہنے والی مورٹوں سے انٹرو یو کر کے تیار کی
تھیں۔ ہم ر پورٹیس پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پر ملکے تھیکے
انداز ہیں تیمرہ بھی کرتے جارہے تھے۔ ہیں نے ویکھا کہوہ
بہت دیر سے ایک ہی کاغذ کیڑے ہوئے میٹا تھا۔ اس کے
بہت دیر سے ایک ہی کاغذ کیڑے ہوئے میٹا تھا۔ اس کے
جرے برختی کے آٹار نمودار ہوئے اور اس نے دانت مینے

ہوئے کہا۔''بے غیرت۔'' ''کیا ہوا؟ کون ہے بے غیرت؟''میں نے یو چھا۔ ''لوتم خود ہی پڑھ لو۔''اس نے وہ کاغذ ﷺ پڑڑاتے

طرح ظلم کی چکی جس پس رہی ہوں گی۔''

آم بتاؤ ایسے خص کو بے غیرت نہ کہوں تو کیا
کہوں۔'' اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور گلے کی
رکیس تن گئ تھیں۔'' ان لوگوں کوشر نہیں آتی ہوی کی کمائی
کھاتے ہوئے میرابس چلے آواس خص کا گلاد بادوں۔''
معاشرے ہوئے میں کس کا گلا دباؤ کے۔ جب تک اس
معاشرے ہرمرد کی بالاوتی کا تصور حاوی رہے گا ہے لم بھی ای
طرح ہوتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ل
کرمیل شاؤنزم کے خلاف آواز بلند کریں ورنہ مورت ای

یا آرٹس لائی ہے متصل لان ش گزرتا تھا جہاں وہ دوستوں کی محفل سجائے بیٹھا رہتا اور اس کے قبطے فضا میں کو نجتے رہجے۔

رہجے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''نوٹس تو میں دے دول کی لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ جہیں پڑھائی سے ایکا یک اتی رکھیں کیے ہوگئی؟''

'' دراصل میں شادی کرنا جا ہتا ہوں لیکن ڈیڈی نے شرط لگا دی ہے کہ پہلے ماسٹرز کرو پھر شادی کی بات کرنا۔'' دہ بیشہ کی طرح غیر شجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔

"حميس شادى كى اتى جلدى كيول بي؟" من في

ہتے ہوئے کہا۔

''دادی کہتی ہیں کہ بچس کی شادیاں چھوٹی عمر میں ہی کردینی چاہئیں در شدہ مگڑ جاتے ہیں۔اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گڑنے سے پہلے میری شادی ہوجائے۔'' وہ مسلسل غیر شجیدگی پراتر اہوا تھا۔

اب میرے لیے اپنی بنسی پر قابو پانامشکل ہو کیا۔ پس نے ایک زوروار قبقہ لگایا اور پولی۔'' اب تو پس تمہیں ضرور نوٹس دوں کی تا کہتمہاری شادی پس کوئی رکاوٹ یا تی نہیں رہے۔ جمیں تو بلاؤ کے نااین شادی پس ؟''

'' ال ال كول بيس بم بحى كوئى بمولنے والى چيز مو۔'' وہ دروازے كى طرف بزھتے ہوئے بولا۔''بس كل نوٹس ضرور ليتى آنا۔ بمول كئي تو بيراستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا۔''

اس دوران شاہر بے زاری سے مندایک طرف کے کھڑارہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے میرانعمان سے باتیں کرنا چھانمیں لگ رہا۔ اس کے جانے کے بعددہ مندی مند میں بڑیڑاتے ہوئے بولا۔

" ہونہہ، چھچورا کہیں کا۔ان لوگوں کوتو لڑ کیوں سے کہ نہ کہ لرکوئی رانہ اس "

بائٹس کرنے کے کیے کوئی بہانہ چاہے۔'' جھےاس کا بیا تدازا چھانیس نگا تھا۔ میں نے تک کرکہا۔ ''کیا ہوا اگر اس نے جھے سے دو چار باٹٹس کرلیس تم کیوں جیلس ہور ہے ہو؟''

" بجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے گی۔" وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔" البتہ وقت ضائع ہونے کا افسوس ضرور ہے۔اتی دیر میں تھوڑ ابہت کا م تو کر لیتے۔"

''اچھااب اپنا موڈ ٹھیک کرلو۔ ہم کام شروع کرتے ایں۔''

مابىنامەسرگزشت كا 2016 كا كالمالىرگزشت

پر ایا اور بولا \_"اس میں جوآب کو پسند ہود عی محکوالیں \_" میں نے ایک سرسری تظرمینو پر ڈالی اور کھا۔"میری کوئی خاص پیندلیس ہےآپ جومتگوائیں سے وہی کھا لوں

اس نے بیرے کو بلا کر کھانے کا آرڈر دیا اور بولا۔ "وراصل میں نے آپ کو یہاں آنے کی اس لیے زحت دی ہے کہ میری والدہ آپ کوائی میوینانا جا ہتی ہیں اورخودمیری مجی میں خواہش ہے لیکن میں عملی آ دی ہوں۔خوابوں اور خواہشات پریفین نہیں رکھتا میں مجمتا ہوں کے زعر کی کا اتنا اہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا جا ہے۔ اس کیے می جا بتا ہوں کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو بچھنے کی کوشش کریں۔اس کے بعديات كوآ مح بدهاياجائے-"

"جی میرا می کی خیال ہے۔" میں نے آہتے

"وری گذ\_ اگرآپ مائنڈ ند کریں تو ایک ذاتی نوعيت كاسوال يوجيسكما مول؟"

''ضرور نوچھے۔ میں بالکل مائنڈنبی*س کرو*ں گی۔'' "كياآپ كى كويندكرتى بى ياكرتى تعيل-" "جي تبيل\_ في الحال يرى توجدا في يرهائي يرب لیے میں نے کسی کواس نظرے میں دیکھا۔ یوں بھی کہہ عظة بين كرام ي تك كوفي ميرى جانب متوجه بي بين بوار" "بياتوات كرهمى سےكام لےدى إي ملن ب كرآب كروي اور ركوركماؤكى وجرك كل في آح يد صنى المت ندى مو-"

"ومكن ب كدايا ي مو-" من في جينية مول كما-" آپاہے بارے س بتا میں۔آپ کا اسکور کیا ہے۔ '' مِن آپ ہے چونیں چھیاؤں گا۔''اس ہے پہلے كدوه حريد كجه كبتا بيراكها ناكرا حميا-اس كرجان ك بعد سعد نے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "دراصل کھے عرصہ سلے ایک اوک سے میر اتعلق ہوگیا تھا اور ہم اس بارے میں کائی سجیدہ تھے لین اس نے ایک الی شرط عا تدكروي كه مجمع يجيم فما يركيا-"

"و و کیا؟" میں نے دلچیں سے پوچھا۔ "اس كامطالية تعاكر شادى كے بعدوہ الك كمريس رے کی۔ آپ بی بتا تیں۔ یہ کیے ممکن تھا کہ اس کی خاطر اسينے مال باب اور مين جمائيوں كوچھوڑ ويتا۔ على في اس كى يشرط مانے سے الكاركرديا اور جمارے رائے الك مو

· میں تر ایسے لوگوں کو مرد علی میں مجسمتا جو حورت کی کمائی کھاتے ہیں۔ میری نظری بیسب نامرد ہیں۔" شاہد نے غصے سے کہا اور اسے کام میں مصروف ہو گیا۔

اس کمنے وہ مجھے اپنے قدے بہت زیادہ بلنداور مطیم لگا۔ وہ عام مردول سے بہت مختلف تھا۔ بوے ارفع خیالات تھاس کے۔وہ عورت برحم چلانے کی بجائے اس ک عزت کرنے اور برابری کا درجدد ہے کا قاتل تھا۔سب ہے اہم بات بیکفریب ہونے کے باد جوداس کی مجی سوج تھی کہ کمانا مرد کی اور کمرچلانا عورت کی ذے داری ہے۔ میں نے صرت سے سوجا کہ کاش شاہ غریب نہ ہوتا تو میں اہے جی کامران اور سعد کے برابر کھڑا کر کے اے زعر کی کا ساتھی چن لین الین مارے درمیان جو گهری طبی حائل تھی۔ اے عبور کرنا ہم دونوں اس سے کی کے بس میں بیس تھا۔ شاہد کے ساتھ کام کرتے ہوئے وقت گزرنے کا

احساس بی تیس موتا تھا۔ جب لا تبریری ش ملے موت وال كاك نے بارہ كا كھنٹا بجايا تو من جيسے نيندے بيدار ہو می اور محصے یاد آ کیا کہ ایک بجے سعد کے ساتھ کی کرنا ہے۔ اس نے اپنے کا غذات سیٹے اور یولی۔ ''اجھااب میں چلتی موں۔ مجھے ذرا جلدی محرجاتا ہے۔ باقی کام کل کرلیں

جعے تماری مرضی - "وہ بری طرف و ملتے ہوئے بولا \_ " موسكة ان ربورتوب ك مرى بتالينا -اس طرح كام كور كي يوهافي من أساني ربي ك-"

محصاس کی بات س کر بوی حرت ہوئی۔ بیساری ر پورٹیس اس کے پاس بھی تھیں اور وہ خود بھی سمری بنا سکتا تفا۔ پراس نے جھے کوں کہا۔ شایداس لیے کہوہ مجی ایک مرد تھا اور اپنی فطرت ہے مجبور ہو کر مجھے ڈکٹیشن وے رہا تها-شايد عورت برحم جلائ بغيران مردون كاكمانا بمضم بنیس موتا۔ بیزبان سے کھی می کتے رہیں لین اعدر سے سبایک ہیں۔

من مقرره وقت پرریستوران کی گئے۔سعد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ کی ٹائم ہونے کی وجہ سے زیستوران میں کانی رش تھالیکن سعدنے پہلے سے ایک میبن مخصوص کروا ركها تفا\_وه مجھے لے كراس جانب برده كيا اور بولا-"مس نورین! میرے پاس مرف ایک مختا ہے۔ دو بج ایک مِنْتِك ب\_اس لي كول ندكمان كمات كماته ماته ماتى مجى كرتے جائيں۔" كراس نے ميز پر ركھا ہوامينو جھے

ماسنامه سرگزشت

مونے کے ناتے اس شوکا اقتاح کرنا تھا۔ وہ باربار بایا کو "اوہ آئی ی۔" میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ " آب ائي مونے والى بوى سے كيا تو تعات ركھتے ميں اور آپ کی نظر می مورت کی کیا امیت ہے؟"

''صرف بیر که وه مجھے ایک ٹرسٹون زندگی کی منانت دے کیونکہ میں ایک برولیشنل آدی ہوں اور مجھے آگے برصے کے لیے سکون کی ضرورت ہے اس کے وض یں اے زندگی کی برخوتی اورآسائش مبیا کروں گااور جال تک عورت کی اہمیت کا تعلق ہے تو بدیا ہی اعماد کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پراعاد کریں تو زعد کی میں کوئی مشکل پیش بیس آئے گی۔"

"وری رائث! اب میری بھی س بھے کہ میں اسے ہونے والے شوہرے کیا توقع کرتی ہوں۔" یہ کمد کر عل نے اینے خیالات کا اظہار کرنا شروع کرویا۔وہ حمرت اور رمچیں سے میری یا تیں سنتا رہا پھر اس نے ایک ممری اور طویل سائس کی اور بولا۔ ' ویکھیے محرّ مد میں آپ سے منافقت، وهو كا اورب ايماني تبين كرنا جا بتا ـ اس وفت ين آپ کی ہاں میں ہاں ملا کرا بٹا الوسید ھا کرسکتا ہوں کیکن ہو سکا ہے کہ شاوی کے بعد آپ کی تمام ڈیمانڈز بوری نہ کر سکوں بلکہ کوئی بھی مردان شرا مُلاکو پورائیس کرسکتا۔ ہارے یہاں کے مردخواہ کتنے ہی پڑھے لکھے اور داش خیال کیوں نہ ہوں۔ میل شاؤنزم کی روایت سے پھٹکار انہیں حاصل کر سكتے۔اس كيے ميرامخلصانه مشورہ ہے كه آب الى شرائط ميں محفرى كرين ورنه محمد حاصل جيس موكا

اس طرح بيد لما قات بي نتيه ابت مولى تامم يطح وقت اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ عورت کی آزاد وخود محاری کا احرام کرتا ہے اور بے جا یابندی لگانے کا قائل جیس تا ہم اس کا مانتا ہے کہ حورت کو بھی ان حدود سے باہر میں آنا جاہے جومعاشرے اور فرمب نے اس کے لیے معین کرومی ہیں۔ مجھےاس کی بیات اچھی لی اور ہارے درمیان بہ طے یا گیا کہ کی نتیج پر کینے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے رابطے عل رہیں کے بلکہ حرید الاقاتين مى كريں مے۔ مجھے سعد كى بہت كى يا توں سے اتفاق تفاليكن مس اس معين حيث ليما جاه ري مي -

شام کو مجھے ای کے ساتھ ایک فلاور شویس جانا پر ميا- من عام طور يراس مم ك فتكشنز من جيس جاتي محى لیکن ہوا یوں کہ ڈرائیور چھٹی برتھا اور ای کو چیف کیسٹ

فون کرے کی دوسرے ڈرائیور کی ڈیما تڈ کرنا جاہ رہی محص لیکن وہ کسی ضروری میٹنگ جس معروف تھے اس لیے ان ہے رابطہیں ہو یار ہا تھا۔ مجھ ہے ان کی بیر بے چینی تہیں دیمی کی اور میں نے اسی خدمات پی کردیں۔

وہال فیصل بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے عی تیزی سے آ کے بڑھا اور بولا۔"ارے نورین تم۔" پھراس نے ای کو سلام کیا اور جھے سے کہنے لگا۔" متم نے بھی بتایا بی جیس کہ مزہمدانی کی بٹی ہو۔

"مم ای کو جانتے ہو؟" میں نے حران ہوتے

" البيس كون بيس جانتا-"اس نے اسيے مخصوص انداز على كيا-" أو على مهيل الى عما علاول-" وه عمرا باته پڑ کر ایک ہماری بحرم خالون کے یاس لے گیا جو کل وادُوى كے محولوں كو برى وچيى اور شوق سے و كھ ربى معیں۔ عل نے انہیں سلام کیا تو فیصل نے میرا تعارف كروات بوت كها-"مى بدميرى كلاس فيلو بورين-سر مدانی کی یی-"

"اوہ آئی ی۔"ان خاتون نے برے اسائل ہے اہے ہونٹ سکیرے۔" میں ان سے ل بھی ہوں اور سے بی مى يدى بارى ب- بى كى آؤنا مارى كر بلكدايا كرو یو غور تی ہے چھٹی کے بعد فیمل کے ساتھ بی آ جاؤ۔ ہم التضل كريخ كرين كے بحر ش حبين كر سي كابندوبست كردول كى\_"

ان كي اعداز على جووالهاندين تفا\_ا في محسوس كر كے يس كمنك كئ \_ مجھ لكا كروال يس كيم كالا باور مجھ و کھ کر بدی بی کی رال فیک بڑی ہے۔ میں نے اخلاقا کہا۔ "تى مى ضرورآ دُل كى-

ووسرے دن انہوں نے امی کوفون کر کے اپنا مرعا بیان کیا۔وہ میرے اور فیعل کے رہتے کے سلسلے میں بات كرنے كے ليے مارے كرآنا جاه راي تي \_ اى كو بھلاكيا اعتراض ہوسکتا تھا۔انہوں نے فورا بی فیصل کی امی کوایے م کمرآنے کی دعوت دے دی۔ جب سے بات مجھے معلوم ہوئی تو بہت عصر آیا اور میں نے فیصل کی کلاس لے ڈالی۔وہ اس اجا مک حفے کے لیے تیار میں تھا۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولا۔" بيكون ى انبونى بات ہے۔ جس كمريس بيرى مو وبال مرة آت ى بل-" آئے دن ان کا جادلہ ایک وزارت سے دوسری وزارت میں ہوتا رہتا تھا۔ان دنوں وہ وزارتِ تجارت میں تھے اور شخ غیاث الدین جیسے سرمایہ دار ان کے سامنے ہاتھ یا ندھے کھڑے دہے تھے۔

اس کے جب بیں نے فیمل کے اہا کو پاپا کے سامنے
اہمائی مؤد باندائد اور بین بیٹے ہوئے دیکھا تو بھے بالک بھی
جیرت نہیں ہوئی اور بین بھی کی کہ وہ اتن آسانی ہے ہاکل بھی
گر آنے پر کیوں تیار ہو گئے ۔ انہوں نے بیسوچا ہوگا کہ
ہوجاتا ہے تو سرحی بن جانے کے بعد وہ پاپا سے گی کام نگلوا
ہوجاتا ہے تو سرحی بن جانے کے بعد وہ پاپا سے گی کام نگلوا
سرحی بن جانے بھی لیس کی کام نگلوا
اس کی مماکسی امیر کھر انے بیس اس کارشتہ طے کرتا چاہ دہ ی
اس کی مماکسی امیر کھر انے بیس اس کارشتہ طے کرتا چاہ دہ ی
اس کی مماکسی امیر کھر انے بیس اس کارشتہ طے کرتا چاہ دہ ی
اس کی مماکسی امیر کھر انے بیس اس کارشتہ طے کرتا چاہ دہ ی
اس کی مماکسی امیر کھر انے بیس اس کارشتہ طے کرتا چاہ دہ ی
انہیں قائل کرلیا کہ وہ چندلا کو کے جیزی گر کرنے کی بجائے
اس کی زبانی میہ بات من کر بھے اس کے باپ کی ذہبیت پر
بیت ہوسا آیا کہ جب باپ انتا مطلبی ،خودخرش اور لا کی ہے تو
بیتا کیا ہوگا۔خون بھی نہ بی تو اپنا اثر وکھا تا ہی ہے۔

دوسرے دن قیمل سے بو بعد رشی میں طاقات ہوئی تو اس کا موڈ بھی تھیک نہیں تھا۔اس نے انتہائی تلخ کیچے میں جھے سے کہا۔ ''تم مجھے انچھی طرح جانتی ہو پھر فیصلہ کرنے میں انچکچا ہٹ کیسی - تمہاری جو بھی رائے ہے وہ اپنے والدین کو بتا دو۔''

" معاف کرنا فیمل " میں نے بے رخی ہے کہا۔
" میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانتی کیونکہ اس سے پہلے تم
صرف میرے کلاس فیلو تھے جس ہے بھی کیمار ہائے ہیلو ہو
جاتی تھی۔ اب تم میرے امیدوار کے روپ میں سامنے
آئے ہوتو جھے بھی ای نظرے دیکھنا ہوگا۔"

'' یہ نفول محاورہ ننتے سنتے ہیرے کان کی مجھ میں۔'' میں نے جملاتے ہوئے کہا۔'' حمہیں پہلے جمعے بات کرنی جاہے تھی۔''

''تہارے موڈ کا کچھ پانہیں ہوتا۔ میں نے سوچا " تر بی ک ک ''

كركين تم الكارند كردو-"

چائے کے سے اہا۔ ''اب اٹکار کروگی تو جہیں اپنے گھر والوں کو بھی اس کی وجہ بٹانی ہوگی اور بہتمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جھے میں الی کوئی خائ نہیں جس کی بناء پر جھے رجیکے کرسکو۔''

"اوہو بڑی خوش نہی ہے اپنے بارے میں۔" میں نے تھوڑ اساشوخ ہوتے ہوئے کہا۔

'' دوتو ہے جبی تو مما کوتمہارے کر بھیج رہا ہوں۔'' '' کوئی فائر مہیں ہوگا۔ بیرے لیے پہلے ہی دور شتے آئے ہوئے ایں۔''

" جہال دو وہاں تین ۔" اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔" اچھا ہے اس طرح حمیس اور تہارے والدین کو الدین کو الدین کو الدین کو الحقاب کرنے میں آسانی رہے گی۔ویسے بائی داوے تم نے کسی کوسلیکٹ تو تبیس کیا؟"

'' فیس فی الحال دونوں رشتے زیر فور ہیں۔ ایک سے ل چکی ہوں۔ دوسرا دی میں ہے۔ عید پر آئے گا اور تیسرے تم فیک پڑے لیکن میں صرف ای بندے سے شادی کروں کی جومیرے معیار پر پورااتر تا ہو۔''

"اورتهارامعاركياب؟"

" بيتهبي بعد من بتاؤن كى فى الحال كلاس كا وقت مور بائے ۔اب چلتى مون ۔"

قیمل کی امی اپنے شوہر شیخ غیاث الدین اور اپنی ایک شاوی شدہ بٹی کے ہمراہ تشریف لا تیں ، کو کہ انہوں نے اپنی طرف سے سادگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے ہرا نداز سے امارت کا اظہار ہور ہا تھا۔ ان کے مقابلے ہیں ہم پجر نہیں تھے۔ پاپانے ساری عمر سرکاری نوکری کی اور اپنی محنت و صلاحیت کے بل ہوتے پر کریڈ اکیس تک پانچ کے ۔ انہوں نے ہمیشہ رزق حلال کو ترجع دی۔ حالا تکہ اس وقت وہ جس سیٹ پر ہیشے ہوئے تھے وہ کروڑوں کی جگہ تی الیکن انہوں نے بھی حرام کمانے کے بارے میں نہیں سوجا۔ لیکن انہوں نے بھی حرام کمانے کے بارے میں نہیں سوجا۔ وہ خود کھاتے تھے۔ ای کے

مابسنامه سرگزشت ک 225 / / دسمبر 2016ء

كرد- يل بايا ہے بات كرتى موں موسكا ہے كدان كى كونى جان پيجان تكل آئے۔"

"ببت مشکل ہے۔ میں نے سب معلوم کرلیا ہے۔ آ پریش مرآنے پری ہوگا۔ بہر حال تم کوسش کر کے دیکھ لو۔ وہ چلا کیا تو میں اس کے بارے میں سوینے تلی۔ ایک طرف توجھے باپ کی بیاری کی وجہ سے اس سے ہدردی ہو ربى مى تودوسرى جانب اس بات يرخصه آر باتحاكده ويعل كو مجھے یا تیں کرتا و کھے کرجیلس کیوں ہوگیا۔اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک رواتی مردتھا جو عورت برائی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے۔کتنا تعناد تھا اس کے قول وصل میں۔ ایک طرف تو وه مرداور عورت کے درمیان مساوات کی بات کرتا تحا اور دوسری جانب اس کا بیرحال ہے کہ وہ بھے بھل ہے یا تیں کرنا دیکھ کرجیلس ہوگیا۔ کیا تیں اس کی بیوی تھی مقیتر بالحوب اے كياحق بائقا قاكدوه مجھ يعل سے بات كرنے ے مع کرے۔ جس نے اپنے دل میں اس کا جو بت بنار کھا تفاوه ایک بل میں پاش پاش ہو گیا۔

رات کوفیمل کا فون آیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی فیملہ کرنے سے پہلے می اس سے ایک تفصیلی ملاقات كرنا جائتى ہوں تاكہ ميں ايك دوسرے كے مراج، عادات واطوار اور خيالات كايا چل سكے يوندرس من تو میمکن جیس - کیوں نہ ہم کی پارک باریستوران جل ملیں بلکہ ريستوران عي زياده بهتررے كا-اس فے محصے اتفاق كرتي موئ إى ريستوران كانام تجويز كياجهال على معد كے ساتھ کي كر چي تھي۔

دوسرےون می تھیک ایک بے اس ریستوران میں بیج می وه و ہاں پہلے ہے میراا نظار کرر ہا تھا اس نے وقت ضالع کے بغیر بیرے وبلا کر کھانے کا آرڈ رویا اور جھے ہے یو چینے کی زحمت بھی گوارامیس کی کہ میں کیا کھانا پیند کروں كى -اس لحاظ سے و كھاجائے تو فيعل كے مقابلے يس سعد زیادہ مہذب اوروضع وار محض تھا۔ کم از کم اس نے مجھے اپنی مرضى سے كما نامنكوانے كاحل توديا تھا۔

بیرا کھانار کھ کرچلا کیا تواس نے ایک ڈش ای طرف كحسكات بوئ كبا-"لس شروع بوجاد مجمع ببت زوركى بھوک لگ رہی ہے۔ یاتی یا تیں بعد میں کرلیں ہے۔'' یہ بھی اس کے کردار کا ایک کمزور پہلو تھا کہ کھانے کو و میلمتے بی اس کی بحوک چک اتفی اور وہ سب کچھ بحول کر کھانے میں جت گیا۔اس وقت وہ مجھے ایک امیر کھرانے کا

''اچھا تو تم میراانٹرو بوجاہ رہی ہو۔ فیک ہے۔ میں تيار مول \_ پوچھوكيا يو چمنا ہے؟" "مورى يدجكدان باتول كے ليے مناسب نبيس-" مس نے شاہد کوائی طرف آتا ہواد کھے کرکہا۔" تم جھے دات کو فون كرنا-

شاہرنے بھے قیمل ہے یا تیں کرتے دیکھا تو اس کا منه بن حميا - وه مير حقريب آكر بولا-" بيكيا كهد ما تفا؟" من نے چونک کراہے دیکھا اور بولی۔ " مجھ جیس ليكن تم كول يو چور بهو؟"

" تورین!" وه سجیده موتے موبے بولا۔ " میں نے حميس يبلي كي كما تما كريدا عبالي محور الحص بيداس س زیادہ بے تکلف ہونا ٹھیک تبیں۔ یہاں بات کا بلکڑ بنے در نبیر گتی ""

جمع شاہدی بات س كربهت عصر آيا۔ وه كون موتا ب میرے معاملات میں مداخلت کرنے والا میری مرضی جس سے جاہوں بات کروں۔ تاہم ش اسے آپ برقابد بات وع يولى- "مشوره ديخ كاشكرييه من اينا برا بملا اللي طرح بھی ہوں۔"

وه منه بناتے ہوئے بولا۔" جھے کیاتم جو جا ہو کرو۔ من في الكروست كي حيثيت عداينا فرض او اكيا تا-" من نے عملاتے ہوئے کیا۔"ایک یار پر حکریہ اب كام كى بات كرو-"

وہ آہتے ہے بولا۔ "مس حمیس سی مانے آیا تھا۔ دراصل بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے بانی یاس کے لیے کہا ہے۔ای بھاک دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔اس لے شاید کھے دن یا قاعد کی سے بو غورش نہ آسکوں۔مہیں المليح بى اس يروجيك كوسنجالنا موكا\_"

"اس کی تم قلر نہ کرو۔" میں نے اے کسلی دیتے موے کہا۔" میں و کھے لوں کی تم پوری توجہ سے اسے یا پاکا علاج كرواؤ \_ اكركوني ستله بي وجمع بتانا \_ شايد من كوني مدو کرسکوں۔"

"سب سے بڑا مئلہ تو آپریشن کا ہے۔" وہ سرد آہ بجرتے ہوئے بولا۔" مرائو یث اسپتال میں تمن جارلا کھ کا خرجا ہے اور مرے یاس تو تین چار ہزار بھی میں ہیں۔ سر کاری استال می نہ جانے کب مبرائے۔اس وقت تک شجانے کیا ہوجائے۔"

على بن اس كى جمت بندهائى اور يولى-" تم قرنه

ماسنامه سرگزشت

محدائي كا بـ عن توخودائ اخراجات كے ليے ان كا عتاج مول

"اوہ آئی ی۔" میں نے ایک محمری سانس کیتے موے کہا۔"مراخیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ی کافی ہے مجصے جو كہنا تھا وہ كہدديا اور جوسننا جاہ رہى تھى وہ س بھى ليا۔ الفواب جلتے ہیں۔

" تجم تجمحے غلط مت مجھنا نورین۔" وہ اپنی جگہ ہے اشمتے ہوئے بولا۔ 'میں خود بھی بے جایا بند بول کا قائل ہیں ہوں کین قدرت نے مرداور مورت کے درمیان جوفرق رکھا ہا ہے تو محوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ تم خود بی سوچ کہ ہم فطرت كے خلاف كيے جا كتے ہيں۔"

''بس بس مزید وضاحت کرنے کی ضرورت آتیں۔ يس تمهارا يوائث الحجى طرح مجمد في مول-

شام کوش نے پایا سے شاہ کے باب کے علاج کے بارے س بات کا۔ وہ اصول کے کے تھے اور کی کی سفارش مبیں کرتے تھے لیکن بیدانسانی ہدردی کامعاملہ تھا۔ اس لیے ان کا دل چیج کیا۔ انہوں نے اسپتال کے ایم ایس ك نام أيك رفت لكوكر جحه ديا اور بولي-" بيايي دوست كودے ديا۔وه جاكرائم الى سال لے۔اكراس كے بس ش مواتوه و ضرور مدور عا

ووسرے وال ش يو فور كى آئى ليكن شاہر سے طلاقات نهيس موسكي- شايد وه چمش بر تفا- اس طرح وه ووسرے اور تیسرے دن بھی جیس آیا تو مجھے تھویش ہونے کی میرے کیے اس سے ملتا اور وہ رقعہ پنجانا بہت ضروری تھا۔ تب میں نے اساء کوساتھ لے کراس کے مرجانے کا پروگرام بنایا کیونکہ اس سے فون پر دابطہ مکن نہ تھا لیکن ایک مشکل بہان بڑی کہ ہم دونوں میں ہے کی کو بھی اس کے محر كا يا معلوم نبيس تھا۔ اساء نے اس كے كى دوست سے ایدریس لیااورجم اس سے طفی ال دیے۔

شاہد کا کمریر بدھائی ہے می آے ایک کی آبادی مس تھا۔ وہاں تک ویجنے کے لیے جمیں دوبسیں برلنا برس اور يربدمائى سآ كافاصلىم ندر كشے سے كيا۔اس آبادي كود كيركر من حران روكى - من سوج بحى نبيل عي تحى كالوك الى جكبول يررج مول مح في محوتي مركيس، تک گلیاں، کے کے مکان، ادھ کھلے دروازوں میں کھڑی ہوئی عورتس اور لاکیاں ایسے دی مدی تھیں جیسے ہم کوئی اجنی محلوق ہوں۔ دو جاراو کول سے بتا ہو چھتے ہو چھتے ہم اس کے

برا موا بيداكا جي كمانے بين، پننے اور من اور الى غال كرنے كے سوا كري آتا تھا۔ ال نے كھائے كے دوران بھ ے کوئی بات نہیں کی ۔ کھانا ختم کرنے کے بعدوہ بولا۔" آئس كريم كماؤكى \_ يبال كي آئس كريم بهت الحيى موتى إ-" مجھے اس کی بے کی باتوں پر سخت کوفت ہور ہی تھی۔ میں نے جملاتے ہوئے کہا۔ ''فیمل ہم بہاں صرف کھانا كمانيس آئ اورجى بهت ى باتس كرنى بي-"

" اب باں وہ بھی کرلیں ہے۔ پہلےتم اپنا فلیور تو بتاؤ۔ كون سامتكواؤل؟"

میں نے بے زار ہوتے ہوئے کہا۔" کوئی سامھی منكوالو مير اليسايك جيع إل-

بيراآردر لے كرچلا كيا تو ميں نے كہا۔ ' ويجموفيمل! شادی کوئی گذیے گڑیا کا تھیل نہیں بلکہ زعد کی بحرساتھ نبحانے كانام ب\_اب وه زمانه كياجب مردحكم چلاتا تقااور اورت اس کا علم مانتی تحی-آج کی مورت اے حقوق کے بارے میں باشعور ہوگئ ہے اور وہ جائت ہے کہ اس کے ساتھ برایری کی بنیاد پرسلوک کیا جائے۔

اشایدای کے مارے معاشرے میں طلاق کی -4-50×00

"اس كامطلب بكرتم بعى ال مردول بس سيهو جواورت كواينا محكوم بنا كرد كهنا جاست إلى؟ " بي مل نے كب كها- " و متعلق موس ولا-" خير چوڑوان باتوں کو بیالک لمی بحث ہے۔تم بناؤ مجھ سے کیا

ط ائل مو؟" "میں جا ہتی ہوں کہ شادی کے بعد بھی میری آزادی اور خود مخاری برقرار رے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں۔ مجھ پر کوئی یا بندی شہو۔ جہاں جا ہون جاؤں۔جس سے جا ہوں ملوں۔میرے معاطم میں کوئی مداخلت نبكر بوغيره وغيره "

'' دِ عِمُونُور بِن! تالى دونوں ماتھوں سے بجیتی ہے۔ یہ تونيس موسكا كمرف تم على الى مرضى جلاؤ - حميس ميرى مرضی کےمطابق چلنا ہوگا۔فرض کروکہ مجھے شاہدے تبہارا میل جول پندنیس تو کیا پر مجی تم اس سے کمتی رہوگی - میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مرد بد برداشت نیس کرے گا۔ ایک بات اور کہ ہم جوا عد فیکی سٹم میں رہے ہیں تمہیں میری می ڈیڈی کو پرداشت کرنا ہوگا۔وہ بزرگ ہیں۔ مجے بھی کہہ سكتے ہيں اور ان كے ساتھ رہنا ميرى مجورى بے كونكه سب

دسير 2010ء

مرتك كين كامياب مو كاروازه شابدن مى کھولا تھا۔وہ جمیں اپنے سامنے دیکھ کرچیران رہ کیالیکن اس کے چرے کے تاثرات سے لگ رہاتھا کہا ہے جارا آنا اچھا

ورتم ..... تم .... كي آكتين - " وه يوكلات جوئ اعداز کی پولا۔

" كياا عرائے كے ليے نيس كو محى؟" ميں نے كہا\_ " إلى ..... بال كيول نبيل آؤً" وه أيك طرف ہوتے ہوئے بولاتو ہم اندر داخل ہو گئے۔ایک چھوٹا سامحن عبور کر کے برآ مدہ تھا۔ جہاں تخت پر اس کی ماں بیٹی ہوئی مشین پر گیڑے کا رہی تھی۔ ہمیں ویکھ کراس نے ہاتھ روک لیا اورسوالیدا نداز میں شاہد کی طرف و میصے لی تخت کے کونے پرایک نوعمراز کی یاؤں لٹکائے ہمیں حمرت اور دیجی ے د کھر ی کی۔ جب کہاس سے عرض کھیای چھوتی ایک اورال کی محن کے کونے میں لکے ہوئے تل پر مینی کیڑے دھو

المال، بينورين اوراساء بين مير بساتھ پڑھتی يں۔بابا كى يارى كائ كريو چيئ كى يں۔

"احیمااجها آؤ بینمو" اس نے برابر میں بینمی موئی لڑکی کوٹبوکا مارتے ہوئے کہا۔'' یہاں پیٹھی مکر کر دیکھے جارہی ہے جااندرےممانوں کے بیٹے کے لیے کرساں الکرآ۔"

جب تک وہ لڑکی کرسیاں لے کر آئی۔ میں گروہ چیں كا جائزه لے چى كى - برآمده كے ايك كونے مي باور چى خانداوراس کے برابر میں حسل خانہ تھا۔ برآ مدے کے عقب على دو كمرے تقے اور برآ مدہ كى ظاہرى حالت سے لگ رہا تھا کہاس سے بیک وقت ڈرائنگ روم، ڈاکٹنگ روم اور لاؤنج كا كام ليا جاتا ہے۔ ہم دونوں كرسيوں پر بيٹھ كئے تو شامدی مال نے کہا۔

''بوی مہریاتی، بہت تکلیف کی، تم لوگوں نے۔'' انبول نے بوجمل آواز میں کہا جو شاہرے مخاطب ہوتے ہوئے بولیں۔'' جاؤ بیٹا!ان کے لیے کوئی بوتل وغیرہ لے کر آؤ\_اتى دورىة كى يى \_"

شاہد کے جانے کے بعدوہ ایک سردآہ مجرتے ہوئے بولیں۔" بے جارہ باپ کی جاری میں دوڑ دوڑ کر بلکان ہو كيا ہے۔ ير حاتى كا بحى برج رہاہے \_ بحد ش بين آتاكہ يہ سب کیے ہوگا۔ پرائیویٹ اسپتال کے افراجات ہم برداشت بيس كرسكت اورسركارى استال مي بهت دير ي

دو آپ فکر ند کریں۔اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔" میں نے البیل سلی دیتے ہوئے کہا۔" میں ای لیے يهال آني مول-شابرآ جاتے تواسے سب مجما ذوں كى۔

"بس بیا! می نے شاہرے بی ساری امیدیں لگا رهی میں ۔ بے جارہ باپ کی بیاری میں دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو ميا ہے۔ ميرى تو خِدا سے دعا ہے كه بيسوله جماعتيں باس كرے تو كى يرحى للمي الركى سے اس كي شادى كردوں۔ دونوں میاں بیوی کمائیں کے تو ہمارے کمریس بھی خوش حاليآئے گي۔"

ان كى يا تمل من كرمير دل عن بول المصف كل میں شاہد کو کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا لکلا۔سب مردایک جیسے ہوتے ہیں۔ شاہد نے بھی اپنے چرے پر منافقت کا نقاب یر هار کھا تھا۔وہ خودتو مرداور عورت کی برابری کی یا تیں کرتا ہے اور اس کی مال بڑھی کھی بہولانے کا خواب و بھور ہی ہا کا ان کی کمانی پر بورا کمریش کر سے پر کیا فرق رہ کیا تھا شاہداوراس دیبائی مردیس جوائی ہوی کی کمائی کھا کر ساراون جارياني توثرتار بتاي

شاہد کی مال کی با تھی من کر بچھے بیتین ہو گیا کہ جس بے جنگ بھی ہیں جیت سکوں گی۔اگرا بی شرطوں پراڑی رہی تو ميرے باتھ کھيلين آئے گا۔ جھے احماس ہو كيا تھا ك قطرت في مردكوبالاوست بنايا ب-اس ليعورت يرج لکھنے اور بلند حیثیت رکھنے کے باوجود مرد کی محکوم ہے۔ میں جان کی سی کہمرد کی غلامی عورت کا مقدر ہے اور مقدر سے کون اوسکتا ہے بھر میں نے فیصلہ کرلیا کے جب غلامی بی کرنا ہے تو پھرشامد جیسے مفلوک الحال اور مفلس مخص کی بجائے کسی دوكت مند اورخوش حال مخص كا انتخاب كيون ندكيا جائے۔ ميرے تيوں اميدوارايك سے برھ كرايك تھے۔جب يل نے ان کا موازنہ کیا تو فیصل برسوئی اٹک تی۔ وہ برلحاظ سے دوسرول سے بہتر تھا اورسب سے اہم بات بیتی کہ بایا کی ریٹائر منٹ میں وس سال باتی تھے اور فیصل کے ڈیڈی ایے کام نظوائے کے لیے میری ناز برداری میں کوئی کسر ندا تھا رکھتے اور فیصل بھی جھ سے دب کر رہتا۔ اس طرح میری آزادی اورخود مخاری کا خواب کمی حد تک پورا ہوسکیا تھا شايد مير ب مقدر من يي لكها تها كهابي ليسون كا پنجره قبول کرلوں۔



آمید ہے بخیریت ہوں گے۔ پہلی بار ایك تحریر ارسال كررہا ہوں۔ اس میں شامل تمام واقعات صد فیصد سبج ہیں صرف اس لیے ارسال کیا که لوگ سبق حاصل کر سکیں۔

انور سچاد (حيدر آباد)

دُ عِير ہوجا تا تھا۔ ' "مرزا صاحب وہ شیر والا واقعہ تو سناؤ۔" رحیم نے یا دولایا۔ ''ابے کون سے شیر والا۔'' مرز اصاحب نے پوچھا۔

مرزا صاحب کہدرہے ہے۔ ''بھائی پہلے زمانے میں میراکیا نشانہ ہواکرتا تھا سوئی بھی ہوا میں اچھالوتو میں چمید کردوں۔شکار پر جاتا تو مجال ہے کہ کی شکار کے لیے دوسری مولی چلانے کی ضرورت ہوئی ہو۔بس ایک ہی پر

ماہستامهسرگزشت ۲ ( 229 ) ۲ ( دسمبر 2016ء

منہ بنا کر یو لے۔ "میں اتنا بھی رہے تیں موں کہ سی ہاتھی ہے جا کر بھڑ جاؤں۔ ہاں انتا ضرور ہوا تھا کہ میں نے اس ہاتھی کوقا یویش کرلیا تھا۔ آڑائی تو میرے بس میں نہیں تھی۔'' ''مرزاصاحب اتناجمی بہت ہے۔'

" ہاں بہتو ہے۔" مرزا صاحب نے ایک ثان ہے نیازی سے إدھراُ دھرو مکھا۔''لیکن میں تو بھین سے پر میش مي رہا ہوں نا۔اس كيے يد مجھے كوئى خاص بات جيس معلوم

مرزا صاحب کا مکان احجما خاصا برا تھا۔ انہوں نے مکان میں مشرقیت کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ ان کی بينحك اليي محي جيسي آپ پراني حويليوں كوفلموں ميں ويلميخ وں کے۔ دیوار کے ساتھ ایک بڑا ساتھت جس پر مرزا صاحب تشریف رکھتے۔ان کے سامنے بیدکی کرسیاں، جن ر ہم لوگ بیٹے رہے۔ دیواروں پر مرزا صاحب کے خائدان والول اور بزرگول کی تصویریں۔اچھا خاصا رعب ہوتا تمااس کرے میں جاکر۔

کی بیدو کی تھی کہ مرزا صاحب حقہ نیس پیتے تھے، سرين ين تف كمات ين آدي تف دو بيخ تف دونوں ہاہر۔ان کی ای وکا نیں اور کی فلینس تھے۔جن سے کرابیآیا کرتا۔ایک بیکم میں جن کی آواز بہت کراری تھی۔ ان کے بارے میں سنا کیا تھا کہ وہ واقعی کسی تواب کی بنی

مرزاصاحب کوادب ہے بھی لگاؤتھا۔ برکل اشعار سنا ویا کرتے۔اس کیے مغرب کے بعد ہم دوست ان کے یاس جمع ہوجاتے اور بہت دریتک بی مفل گرم رہی تھی۔

اس دوران اعرب كى بارجائے بھى آجاتى - جائے كے ساتھ كرماكرم سموے بھى ہواكرتے۔ مرزاصاحب كھلا یلا کرخوش ہونے والوں میں سے تھے۔ایے لوگ آج کل بہت م ہوتے ہیں۔

ان میں خرابی بس بیقی کہ بہت کلاسیکل حتم کی حمیہ ہا تکا کرتے اور اگر کسی کوان کی کب پر یقین میں آتا یا ہے لگا تو مرزاصاحب اس کی صورت دیمنی مجی گوارانہیں کرتے۔ ان کا ایک خاص ملازم تھا دینو، وہی ہمارے لیے جائے وغیرہ لے کرآیا کرتا۔ ہم سموں کواس بات برجرت موا کرتی تھی کہ آج کے زمانے میں ایک کون بوی ہے جو شوہر کے دوستوں کا اتنا خیال رکھے کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے سموے اور جائے وغیرہ جیج دے۔

" و بی جس شل مملی بارآب کانشا نه خطا موگیا تھا۔" " إل يادآيا-" مرزا صاحب في بنكاره بجراء" وه مجى عجيب واقعه ب-ايبي من برماكے جنگل سے كزررما تھا۔ میرے یاس بندوق تھی لیکن اس میں صرف ایک کو لیکھی اب ہوا یہ کہ مانے ہے ایک شرآ گیا۔ اب میں ہوں اور شیر ہے۔ صرف ایک مولی۔ یہ یاد رکھنا۔ لیکن مجھے اینے نثانے يرجروسا تعاميں جانا تھا كرمرف ايك كولى بى اس كاكام تمام كردے كى -اب بوايدكداً دحرے شرنے بھى ي جب لگائی اور إدهرے میں نے کولی چلا دی۔اب سے د میمنے دونوں بی کا نشانہ خطا ہو گیا۔ شیر جمپ لگاتے ہوئے مجھ سے کی نث میں کی طرف دور جا کرا۔ جب کہ میری چلائی ہوئی کولی اس کے برابرے کر رکی۔"

''اس طرح کے تو پندرہ بس واقعات ہیں۔''

''اوہومرزاصاحب۔ بیتو بہت پرا ہوا۔'' کی نے

" بال ممال، بهت برا-زندگی ش «کی بارایها بوا بو کا کرمیرانشانه خطا ہوا ہو۔ ساری رایت بے چینی رہی۔ایے آپ پرانسوں کرنار ہا کہ مرز اتواب کسی کام کالبیں رہا۔ تیرا ہاتھ کا کے ایک اس میں نے دوسری کے کارتو سول کا صندوق افھایا اور اپنے نشانے کو درست کرنے جنگل کی طرف چل دیا۔ ایک درخت کے تنے پر دائرہ با کر پر میش شروع کردی۔ اوا مک ایا لگا جیے جماڑیوں کی دوسری طرف بھی چھ ہور ہاہے۔ چھ عجیب ی آوازیں آر ہی تھیں۔ بحانی جب من نے جمازیاں مٹائیں توجائے ہوکیاد یکھا۔" "آپ بی بتادی مرزاماحی۔"

"وی شرعب لگانے کی پریش کرد ہا تھا۔" مرزا صاحب نے بتایا۔

پڑھنے والوں کو اعدازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے مرزا صاحب كلاسيكل جموث بولنے ميں اپنا جواب تہيں ركھتے

ویے اس م کے شام کار کپ عام آ دمیوں کے بس کا روك ميں ہوتے۔ان كے ليے ايك خاص مم كى ذہانت ہوئی ہے۔ مرزاصا حب میں ایک ذہانت کوٹ کوٹ کر بحری

ایک بارکی نے کہا۔" مرزاصاحب ہم نے ساہے آپ کی ایک بارایک ہاتھی سے لڑائی ہوگئی تھی۔'' ''خیراب ایرا مجی نہیں ہے۔'' مرزا صاحب برا سا

ماسنامسرگزشت ال

وُ اكثر وجيهه بارون ايك مابر امراض بيكان إلى جن كا تعلق لا مورے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یچ کی 6 سے 12 او کی عر النے، یلنے، ار حکنے، ممنول کے ال چلنے اور قدم اشانے کی مولی ب می ان کے بہندیدہ مشاغل ہوتے ہیں جوانیس الف دیے كساتهماتهان كى جسماني نشودنماش مددگار بحى موت بيسان ك بقول" يج يميل الرحكناء ممنول كىل چلنا اور يمر پيل چلنا سكمتاب قدرتى اعمازي برحورى بجول كاعضاء عن وازن اورمطابقت پیدا کرتی ہے۔اس کیے برحوری کے عمل کورتیب ے، بتدریج، این وقت پر اور مرحلہ وار ہونا جاہے۔ اس کے برعس بعض والدين اس قدرتي عمل كوتيز كرنے كے ليے بي بي والرجيسي جيزول كاسباراليته بين بيهندمرف ال قدر في عل عن ركاوث والآب بكه حادثات كاباعث مجى براب یا کتان میڈیکل ایسوی ایشن کے جریدے عل المابراس بحكان واكثر رفعت رحاني كتحرير كرده ايك مضمون کے مطابق"مید بات ثابت شدہ میں ہے کہ واکر بوں کے مطنے کی صلاحیت علی اضافہ کرتا ہے۔اس کے برعس اس کا استعال بیوں کے متحرک ہونے کی قدرتی ملاحيت جومر مله وارتشوونما ياتى بكوييم ليج العباتاب مرسله:اتوارنجتيٰ \_کوئنه

مكتے\_يس ان كوائى اجازت دى موئى ہے كدروزشام ك بعدا في عفل من جاكر بين جا تين -"میں توس کر جران ہور ما ہوں۔ ہم لوگول نے تو وكهاور مجما تها-"

"صاحب بے جارے تو بہت سدھے آدی ہیں۔" وینونے بتایا۔ "میں نے خود الہیں دو تین بار بیلم سے مار كهات موئ ويكهاب كين صاحب بيسب مت متاويجي گاورند ميري نوكري جلي جائے گي-"

'' دخیس دینو \_ پیچنیس بتا وُل گایم بیفکرر ہو۔'' وینوسموے لینے لگا۔ جس اے وہاں چھوڑ کر مرزا صاحب کے یاس آحمیا میرے سارے احیاب معمول کے مطابق موجود تقے۔

مرزا صاحب اس وقت کسی جنگلی سردار سے اپنے لم بھیر کی واستان سنارہے تھے۔ کچ تو بیے کہ اس وقت مجصان يرافسوس مور باتعا\_

انیان انا مجرم رکھنے کے لیے کیے کیے جتن کرتا ہے۔ان کی بیلم ان کوائے و باؤیس رکھتی تھیں لیکن وہ ظاہر بيركت تفي كدوه بيكم برحاوي بين-

اس ہے یہ بات ظاہر ہو گئی کے مرز اصاحب کی بیلم ان سے دب کر رہی میں اور گھر کے معاملات میں مرزا صاحب بی کاعم چانا تھا۔

ایک بارایک عجیب بات ہونی۔

ہم عام طور پرمغرب کے بعد مرزا صاحب کے یہاں جایا کرتے تھے۔اس شام مجھے در ہوئی تھی۔ایک کام میں الجھ کیا تھا۔اس سےفراغت یا کریس نے مرزاصاحب کے مکان کارخ کیا۔ان کے یہاں جانے کی عادت ی جو پر گئ گی۔

میں نے مٹھائی کی دکان میں دینوکود یکھا۔ مرزاصاحب كا خاص ملازم ـ عام طور ير ببت عد معانى والول كى دكان کے آگے ہموسے اور پکوڑے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔

اس مشائی کی دکان کے باہرایک بواساچولہاروش ر بتا اور سموے وغیرہ تیار ہوتے رہے۔ دینوسموسے لینے والول كى لائن مين لكا موا تقا\_

جھے بہت جرت ہوئی۔ میں نے اس کے پاس جاکر یو چھا۔'' کیابات ہے دینو، خمریت تو ہے نا۔''

"سلام صاحب" اس في حبث سي ملام كرو الا-" ويؤتمباري بيكم صاحبة وخودات اليجهيموس بناتي الل م المرع كول لد م او؟"

معانے ویں صاحب " وہ براسا منہ بنا كر بولا نے بھی زندگی میں سموے بیس بنائے ہوں گے۔"

''اوروہ تم جوروز اندائدرے سموے اور جائے لے كرآت موده كياب-"

''وہ سموے تو ای د کان کے ہوتے ہیں صاحب اور جائے بھی ہول سے آئی ہے۔" اس نے بتایا۔" میں پچھلے وروازے سے مکان سے باہر لکا موں اور بیسب خرید کر م پھلے دروازے سے ائدرآجاتا ہوں اورٹرے میں ہجا کرلے آتا ہوں۔آپ لوگ بی جھے ہیں بیسب بیلم صاحبے نے تياركياب

يدكيا كهدب بودينو-" " ال صاحب، معالمداياتى ہے۔" اس في كما-"صاحب جي كي اتني جمت كهال كدوه بيكم صاحب حيات اور سموے تارکرنے کو کیل ۔"

" دينويية تم التي بات بتاري مو-كيا صاحب جي بيكم سے ڈرتے ہيں۔

د ینوبنس پڑا۔'' بیکم صاحبہ کی ایک ڈانٹ پروہ بالکل سيد مع موجاتے ہيں۔ کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر میں کر

دسمبر 2016ء مابىنامسرگزشت ''ارہے وہی قانوس وغیرہ صاف کرتے والے۔ اب بی و کیدلو بے جارے کو فانوس صاف کرتے ہوئے چوٹ لگ کی۔" "ارے صاحب کہاں کا فانوس۔ بورے محرض کوئی فا نوس ميس إورآب جس چود كى بات كرر بي بي و وتو بيم صاحبية مارا تعالي في متايا "بيم نے مارا تھا؟" "جی صاحب۔ چنے سے مارا تھا۔ صاحب کا سر پیٹ کیا تھا۔اچھا خاصا خون لکلا تھا صاحب میں تو وہیں پر تھا۔ میں بی تو ڈاکٹر کے پاس لے کیا تھاان کو۔ " يوبهت ظلم بدينو " ماحب كيا بتاؤل \_ ايباظلم تو ان پر موتا بي رہتا ے " دینونے کہا۔" جھے تو خود جی بہت افسول ہوتا ہے لين بيم صاحب عسام يولني المت بيس مولى اس وقت میں نے قیملہ کرلیا کہ میں مرزا صاحب کو كريدكرر بول كا\_إن كوسمجماؤل كاكهوه اين جبوتي آن اور بحرم کو ایک طرف رهیس اور اگر بهادر بین تو واقعی بن کر دکھا تیں ورنہ زیر کی ای طرح بیلم کے باتھوں ولیل ہوتے موئے گزرجائے گی۔ لنذاس شام مل مغرب سے بہت پہلے مرزا صاحب كے ياس اللے كيا۔ البى دوسرول كي آنے كاوقت كى مواقعا۔ مرزاصا حب وقت سے پہلے جھے دیکھ کرجران رو گئے تھے۔ " خریت تو ہے نا؟" مرزاصاحب نے بھے بیٹھک میں بٹھاتے ہوئے یو چھا۔ "مرزاصاحب آج ش آپ سے ایک ضروری بات كرفي آيا مول-" من في كما-" كيول نبيل \_ ضرور كهو\_" "مرزاصاحب میری مجھ میں ہیں آتا کہ آخرا پ کب تک اٹی جموتی انا اور شان کے خول میں بندر ہیں گے۔' " میں تہارا مطلب میں سمجا۔" مرزا صاحب نے حرت سے یو جما۔ "سائے کی بات ہے مرزا صاحب۔ یہ جوآپ ماتھیوں اور شیروں سے لڑائی اور دشمنوں برقابو یانے کے جو افسانے سناتے رہے ہیں ان کوتو ایک طرف جانے ویں۔ میں ان بر کوئی بات نہیں کرر ہا کیونکدان واستانوں نے آپ كوز نده ركها مواب-"

ان میں اتی صد بیں تکی کردہ دوستوں کے لیے این بیم ہے ایک کپ جائے بھی منگوا عیں۔اس لیے وہ اپنے ملازم کومول کی طرف سے دیا کرتے تھے۔ ان میں اپنی بیلم کا سامنا کرنے کی بھی ہست نہیں تھی لین ظاہر بیکرتے تھے کہ انہوں نے بے شار معرکے سرکیے ي -ان جيما بها درشايد كوني اورند مو-بیسب کیا ہے۔جموتی اناء بلکہ نفسیاتی زبان میں بیرکہنا مناسب ہوگا کہ اپنا کھارسیس کرنے کی کوشش۔اس کے علاوه اور پچھٹیں تھا۔ ال دن وہ جو کچے بھی بتارہے تھے۔شاید کسی اور کو احساس ہویانہ ہولیکن مجھے احساس ہور ہاتھا کہ ان کے الفاظ مو مط بیں ۔ان کے لیج میں اعتاد ہیں ہے۔ برحال میں نے ان سے محصیل کہا۔ اتی وریش موسے اور جائے بھی آگئ۔ای وقت وینو نے معنی خیز تكا مول سے ميرى طرف ديكھا يحى تعا-ایک شام کی ونول کے بعد ش نے مرزا صاحب کے سریری بی بندهی مونی دیسی ۔ وہ اس دن مجھے بازار میں ش نے ی کی طرف اثارہ کرتے ہوئے یو جھا۔ "كياموامرزاصاحب فيريت آو ي؟" "ارب بس ميال معمولي ي خراش آ مي تي سيانبول نے بے بروائی سے بتایا۔ ''کس طرح خراش معی؟'' الارے بھائی، بیلم کے مرے میں جو قانوس لگا ہوا باس كوصاف كرتے ہوئے ياؤں سلي موكيا تھا۔بس اتنى كابت ہے۔" "توبيكامآپ دينوے ليتے" "ارے وہ کیا جانے خوا مخواہ فانوس کونتصان پہنچا دیتا۔ سیم کا بنا ہوا ہے۔ "مرز اصاحب نے قانوس کی کہاتی توسنادی محی کیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین جیس آیا تھا۔ بات محصاورمعلوم موتى محى\_ اس کیے بھی اس شام جان ہو جو کرمرزا صاحب کی طرف نہیں گیا بلکہ مٹھائی کی دکان پر پہنچ گیا۔ دینو حسب معمول موس ليغض لكا مواتعا "دینو آیندہ سے اینے صاحب کو ایسے کام مت کرنے دو۔"میں نے کہا۔ " کیےکام صاحب؟"اس نے جرت سے یو چھا۔ ماسنامسركزشت

مرزاصاحب جرت سے میری طرف د کھتے رہے۔

دسمبر 2016ء

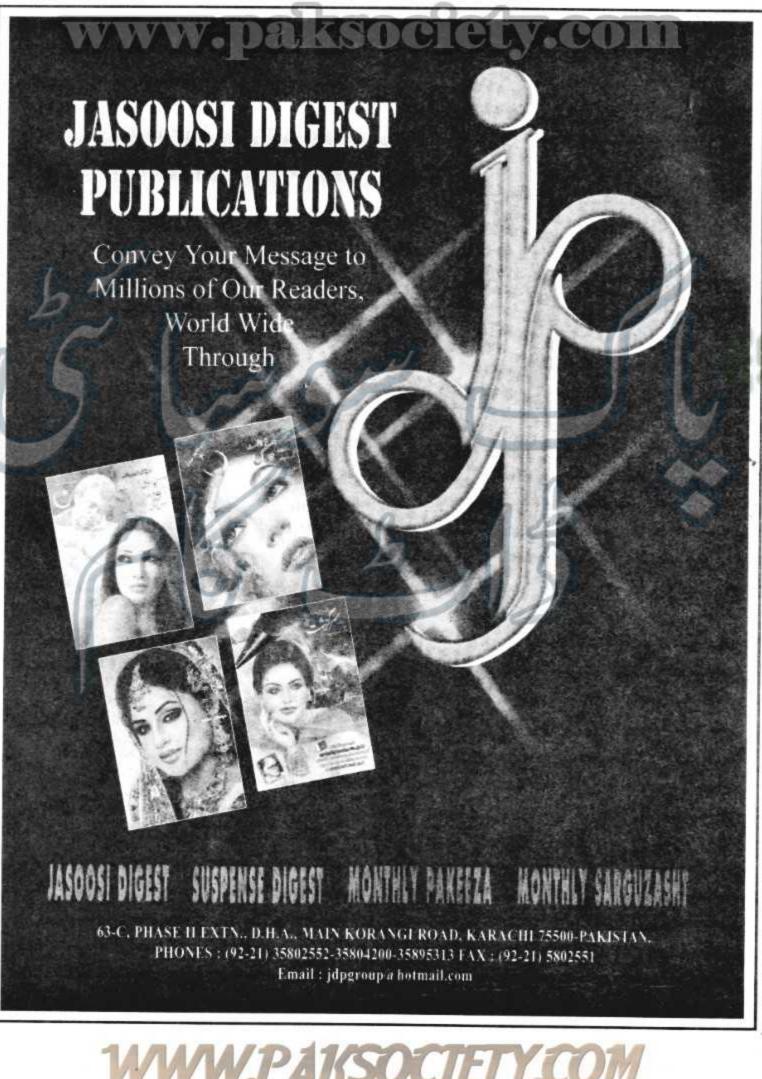

### WWW.PAKSOCIETY.COM



مرزا صاحب مجمع و کھ کر لیک ایٹھے۔"ارے بھائی لبال ره م التي تق من تو دودنول عرفهاراا تظار كرر باتفاء" · \* کیا ہوا مرزا صاحب، آج آپ بہت تر تک میں و کھائی وے رہے ہیں۔ " إن النهار ي سن يمل كر ك ميرى تو كايا عى بلت كى ـ" 'واہ۔ یہ بات ہوئی نا۔ کیا کیا آپ نے اپنی بیکم کے ساتھ۔"میںنے یو چھا۔ '' یہاں کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پہلی وقعہ یرسول میں نے انہیں بہت زورے ڈانٹ دیا اور دوجار چزیںا نھا کر إ دھراُ دھر پھینک دیں۔'' " مروباك ع كيا موكا\_" "من ... مجى يى سمجا تحا كداب ميري فيرتبين \_ لين جو چھ ہوا وہ بہت جرت انگيز تھا۔' "آخرمواكما؟" " بیلم و ایک کے کے لیے ذرا پر بیان ہوئی۔ پھر

دوڑتی مولی میرے قدموں سے آکر لیٹ سیں۔ وہ بری طرح رور بی سے وہ سے کسد بی محص کدبس شاوی سے لے كرآج تك يش كسي مرو بى كولو حلاش كرتى ربى مول يرجو جھے بیار بھی کرے اور جھ پردعب بھی جائے۔ابیا تحص

پورام دہوتا ہے۔" "کہا!"

" إل ميال! اس دن بيكم في بداحماس ولايا كدجو مردصرف بماركر ب اور رعب نه جمائے وہ محى آ وها ہے اور وہ بھی آ دحاہے جومرف رعب دکھاتا رہے۔ عورت آیک مكل مرديا التي إورهمل مرديار بمي كرتاب اورضرورت یرنے یریخی بھی کرسکتا ہے۔ مورت مل مردیے ساتھ خوش رہتی ہے۔مال زعر فی میں پہلی بار جھےاسے عمل ہونے کا احساس مواہے اور عورت کی وہ نفسات سمجھ میں آسمی ہے جس كويس الجمي تك مجونيس سكا تعا-"

مرزاصاحب ابایک نارل زعر گرزارر بے ہیں۔ ان کے بہال محلیں توجتی ہیں لیکن وہ اب انہیں محمیاریس کے لیے اسے یرائیوں کی الٹی سیدھی داستا نیں نہیں ساتے۔ نارل افسانوں جیسی یا تیں کرتے ہیں۔اب ان کے یہاں ے جائے آئی تو پتا چاتا ہے کہ اس جائے کا ذا نقہ کمر کا ہے۔ کی ہول کائیں ہے۔ " میں تو اس وقت آپ کی بیکم کے حوالے ہے بات كرنے آيا ہول۔" على نے كہا۔" آپ ان سے وب كر رہے ہیں۔ان سے مار کھاتے ہیں۔آپ ان کے سامنے زبان بمى تبين بلا كيتے۔"

وجمهيں بيرب كس نے بتايا۔" "جس نے بھی بتایا ہو۔آپ مرف بدیتا دیں کہ بد سب تھ ہے یائیں۔"

اب مرزا صاحب خاموش ہو محے۔انہوں نے اپنی كردن جمكالي مى بهت دير بعدانبول في كردن افعالى \_ ان كا آھوں ميں آنسوؤں كى محسوس ہور ہي تھي۔

"يا س كيابيب كاب كاليس-"

" ال بمانى، بات كهداكى على بــ بس كيابتاؤن میں اپی شرافت ہے مجبور ہوں۔ میں ہیں جا ہتا کہ ورت پر باتحدا شاؤل ياال برهم چلاؤل."

" جا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھی کرتی رہے۔ مرزا صاحب ہوش میں آئیں۔ آپ کی مردا تلی کہاں چلی گئی ہے۔آپ جوائی داستائیں سایا کرتے ہیں۔ان کاصرف ایک حصد اگرائی بیم کے لیے محصوص کردیں تو ان کے ہوش ممانے آجا میں۔آپ نے شاید پہلے ہی دن سےان کودهیل دےرکی ہوگی "

"بال ميال-"وه شرمنده ي حرابث كماته يول\_ " آب نے پہلے دن بلی مار نے والی کہائی تیس کی ہو کی۔ " میں نے کیا۔" اگرآپ کہلی رات بیکم پراٹی دحولس عادية تو آج ياوبت ميس آني-"

"میاں اب تو زعدگی ای طرح کز ار نی ہے۔اب تو

''ابھی بھی ہوسکتا ہے مرزاصاحب یے'' میں نے کہا۔ "وقت الجي بھي آي كے باتھ ميں ہے۔ جتني زعر كى روكني ہاں میں تو مردائی کی شان کے ساتھ زعرہ رہیں۔" "مان تم تو ميري أتميس كمولت جارب مو" مرزاصاحب نے کہا۔ " تم س لینا کہاپ میں کس طرح اس ممر کا حاکم بن حمیا ہوں۔ آج سے بیں کسی اور انداز ہے ائي بيم كمانة وَل كا-" '' دیکھ لیتا ہوں مرز اصاحب\_''

اس کے بعد میں دو دنوں تک مرز اصاحب کی طرف مہیں گیا۔ تیسری شام کو جب ان کے کمر پہنچا تو اس وقت تك مير علاوه كوكي تيس آيا تقا\_

مابستامسرگزشت

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

محی۔ باتی دوست اس ہے چیٹر جھاڑ کردے تھے۔وہ بھی بہت خوش مزاج اور حاضر جواب ہے۔ جواب مل وہ بھی مرے مرے کے چکے سنار ہاتھا۔ ایک دوست نے اس سے کہا جو بھی کہو مہیں شد بہت سوٹ کررہی ہے۔

میں اس وقت ایک شادی کی تقریب میں شریک تھا۔ کھانا لکنے میں کھوونت باتی تھا۔ ہم چنددوست ایک ہی تيل يه بيضے خوش كيوں من مشغول تھے۔ميرے ايك كزن اولیں جو کہ براقر بی دوست بھی تھا، نے ٹنڈ کرائی ہوئی

# اللدكي مرضي

محترم مدير السلام عليكم

لوگ خود کو بہت کچہ سمجہ لیتے ہیں۔ یہ تك بهول جاتے ہیں که کاتب تقدیر نے لوح محفوظ پر جو لکہ دیا ہے اس سے روگردانی ممكن نهيں۔ پهر بهى خود كو ارفع و اعلىٰ سمجهنے لگتے ہيں۔ دوسروں کو ہیچ سمجہ کر نفرت کا کہلم کہلا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا که عمل ہی سے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے۔ شیراز نے بھی ایسا ہی سمجھا تھا۔ اس سیج بیانی سے اگر کسی نے سبق حاصل کر لیا تو میں سمجہ لوں گا کہ میری كبير احمد عباسي تحریر کامیاب ہے۔



کرے پھے چنے گئے۔ ارقبقہ ''نیدڈا کٹرزنے غذ کرنا کب سے شروع کی۔''ایک دومت معنومی جیرانی سے بولا۔

''اس میں جمرانی کی کیابات ہے۔ جب ڈاکژ زختنہ کر سکتے ہیں تو ثنڈ کیوں نہیں۔ختنہ بھی تو پہلے تھام ہی کیا کرتے تھے۔''وہ ای طرح چمرے پیدمعنوی سجیدگی طاری کے ہوئے بولا۔

"اوہ یہ تو جاموں کے ساتھ بہت زیادتی ہے بھی، پہلے ان سے فقنے کاحق چینا گیا۔اب موام کی ٹنڈیں بھی اگر ڈاکٹرز نے بی کرنا شروع کر دیں تو تجام بے چارے کیا کریں گے۔ ایک دوست مصنوعی تاسف ہے

یاتی دوست بھی چہرے یہ تھمبیرتا طاری کر کے اس طرح اس کی ہاں میں ہاں ملانے گئے، جیسے اس نے کوئی بین الاقوا می مسئلہ چھیٹردیا ہو۔

بات کارخ مڑتے دیکھ کے جھے پھر سے نیچ ش کود تا بڑا۔'' بھی تم نے بیاتو بتا یا بی نہیں کہ ڈاکٹر نے تمہاری شڈ کیسے اور کیوں کی؟''

"میرے ساتھ آیک بہت بڑی میڈیکل پراہلم محی۔ میں اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس میا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس محارے، سطے کا آیک، گار میؤد حل ہے، شرط بس میں ہے کہ تھیں مینے میں کم از کم آیک بارمیرے پاس آنا پڑے گا۔"

وہ مسئلہ مل ہوجا تا تو مہینے میں ایک چکر لگا نا میر ہے لیے کوئی مسئلہ ہیں تھا۔ میں نے اس سے فیس پوچھی اس نے کہا کہلی بار پانچ سولکیس مے اس کے بعد ہر چکر کا پچاس

میں نے اسے او کے کر دیا، وہ بولا کہ تمھارا علاج تہمیں ہے ہوش کر کے کیا جائے گا۔ خیر قصہ مختفراس نے جھے سے ایڈوانس فیس وصول کر لی۔اور جھے ہے ہوش کر دیا۔ جھے دوبارہ ہوش آیا تو میرابی حال کیا ہوا تھا۔اس نے ملکین کیچ میں بولتے ہوئے اپنی ٹنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ملکین کیچ میں بولتے ہوئے اپنی ٹنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ "پھر تہمارا مسئلہ مل ہوا؟"علی ارشاد نے اس سے

پال وہ تو ہو گیا کل بی میں نے دوسری بار شد کرائی سے پہاس روپے میں اور وہ بھی ای ڈاکٹر سے ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔

وہ پرجنگی سے بولا۔ 'سوٹ کیوں جیس کرے گی۔ بچاس رو بیاخری کیا ہے۔'اس پدایک زوروار قبتہد پڑا۔

ووسرے دوست نے اس سے پوچھا۔" تم نے ثاثر کرائی کیوں ہے؟"

اس نے اپنی ٹنڈ تھجائی اور مصنوعی متانت سے بولا۔''ٹنڈ کرانے کے بےشار فائدے ہیں۔'' بیہ کہد کے وہ منظر نظروں سے سب کود تیمھنے لگا۔

"مثلاً؟" من في استمرائيه الداز من يوجها-

وہ لہجہ قطعا نظرانداز کرتے ہوئے سخیدگی سے
بولا۔ فبرایک، ٹنڈ کرائی ہوئی ہوتو جو دفت تکلمی کرتے
ہوئے لگنا ہے وہ فی جاتا ہے۔اس دفت کوآپ کی شبت
سرگری میں استعال کر سکتے ہیں۔

دوسرا دوست محدم بولا۔ "مثلاً عُدُ كى مالش كرتے ميں۔ "اس پرسب ورستول نے ايك بار پھرزوردار قبقهه نگایا۔

قبقہ تھا تو اولیں پھریوی سجیدگی سے کو یا ہوا۔''اچھا تو یس آپ کوئنڈ کے فائدے بتار ہاتھا۔''

''ارشاد ارشاد .....' ایک دوسرا دوست علی ارشاد کی طرف دیکھتے ہوئشرارت سے پولا۔

جواب میں اے علی ارشاد اور اولیں نے محورا۔ جبکہ باتی دوست ہنے گئے۔

اے کھ لحات محورنے کے بعد وہ پھر سے کویا ہوا۔ '' ٹنڈ کرانے کا دوسرا فائدہ سے کہ تازہ ہوا براہِ راست آپ کے دماغ کولتی ہے اور آپ کا دماغ فریش رہتا ہے۔ سو جب تک آپ ٹنڈ نہیں کراتے آپ ہوا کے اس فائدے سے محروم رہے ہیں۔''

اتنا کہ کے دہ رکا اور سب کے چروں کا کسی فیچری طرح بغور جائزہ لینے لگا۔جیے مشاہدہ کر رہا ہوکہ سب بیچ اس کا لیکچر توجہ سے بن رہے ہیں یالہیں اس کے چرے پہ مصنوی سجیدگی تھی جبکہ باقیوں کے چرے پہ شریری مسئواہث۔

اے خاموش دیکھ کے میں بولا۔" ٹنڈ کے فوائد و ثمرات پہ بعد میں روشیٰ ڈالیے گا۔ پہلے آپ یہ بتا کیں کہ آپ نے ٹنڈ کرائی کمال سے ہے؟"

وہ پوری بنجیدگی ہے بولا۔'' ڈاکٹر ہے۔'' کچھ دوست اے آنکھیں بچاڑ کے دیکھنے لگے، جبکہ

ماسناماسرگزشت PA 1 236 (TETY) دسمبر 2016ء

"الىككون ى ميدىك يرابلم بيجو فرد كران ب حل ہوجاتی ہے؟ "میں نے جراتی سے پوچھا۔ بس بایک برابلم جس کا گار و و ال شد بی ب،وه

ٹالتے والے اعداز میں بولا۔

ای وقت میری نظر شیراز علی پر پڑی۔وہ ای وقت بال میں داخل ہوا تھا اور حتلاثی نظروں سے إدھرا دھرو کیدر با تها۔اس کی نظر ہم یہ بڑی تو وہ سیدھا ہماری طرف بی آیا۔ میرا موڈ اس وقت بہت خوشکوار تھا مکراہے ایے تعیل کی طرف بوحیا و کھے کے میرا منہ بن کیا۔ دنیا میں جھے اگر کسی ے نفرت بھی تو وہ شیرازعلی ہے۔وہ میرا تایا زاد بھائی ہے۔ کی زمانے میں وہ میرا بہترین دوست ہوتا تھا۔ مر اب ش اس کا شاراینے واحد دخمن کے طور پیر کرتا تھا۔

وہ ہمارے یاس بہنجا تو مجھددوست کھڑے ہو کراس ے کے لئے لگ گئے۔ میں اپنی جکہ بیٹھا رہا۔ یا قیوں سے ال كاس في مرى طرف باته يومايا في في في ولی سے اس سے ہاتھ طلایا۔وہ اوھر بی ایک خالی کری یہ بیٹے كيا\_ بيرا اب ادحر بيشنا دو بحر تفايش واش روم جانے كا بہانہ کر کے اٹھ کیا۔واش روم سے باہر آ کے میں ادھر بی ايك خالى كرى يد بيند كيا-

شیرازعلی اور میں ہم عربی ہیں۔ مارے محر میں قريب قريب بير- بم ايك بى اسكول على التفي واخل ہوئے تھے۔اس وقت میری اس سے گری دوئ گا۔ام ا تھے اسکول آتے جاتے ۔اسکول میں ہم ایک بی ڈیسک یہ بیٹے تے بریک کے دوران بھی ساتھ رہے ،اسکول کے بعد مجد جاتے وہاں بھی ہم اکیٹے بیٹتے ، بعد بھی اکثر ہم سیاتھ ی رہے حتی کہ رات کو مجمی بھی وہ ہمارے کھر رہتا اور بھی میں ان کے کھر۔

چھٹی کلاس تک ماری دوئی مٹالی رہی۔اس کے بعد ماری کلاس میں ایک نیا لڑکا سلمان آیا۔ مارے ساتھ جو تيسرا لركا بينمتا تما وه چند دن يهلي بي اسكول جهور حميا تھا۔ بیچرنے سلمان کو ہمارے ساتھ بی بٹھایا۔ وہ پڑامغرور سالز کا تھا۔ اس کاتعلق کافی امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ ہم بھی مالی لحاظ سے تھیک تھاک تھے محر ہارے والدین ہمیں جیب خرج كےطور برزياده رقم نہيں ديتے تھے۔ان كاخيال تھاك زیادہ پیوں سے بےخراب ہوجاتے ہیں۔

سلمان كايرس پيول سے بحرا رہتا اور وہ ہروقت الية باس موجودر في فمائش محى كرتار بتا \_ جھے شروع على

عی اس کی عادات پیند نیس آئیں۔ س نے اے زیادہ لفٹ نیس کرائی مرشراز ہرونت اس کے آگے پیچے جرنے لگا۔اسکول میں وہ مجھ بھی تم وقت دیے لگا۔جوں ہی ريك بوتى وه اس كے ساتھ بى يا بركلتا -كيشين سے سلمان زياده مبقى چزي ليما اور وه دونول اكثے كماتے - البت اسكول كے بعد بم الحقے بى رجے \_ جھے اس كاروب كالما مر میں شروع ہے کمپرو ما تزیک تیجر کا حال ہوں سواس ہے بھی محکوہ تک مبیں کیا۔ بس خاموثی سے اندر بی اندر کر حتار ہتا۔ ایک ون ہم بریک کے وقت قلبال محیل رہے تے۔سلمان بھی تھیل رہاتھا۔وہ میری مخالف ٹیم میں تھا جبکہ شرازاور میں ایک ہی تیم میں تھے۔ میں فٹیال کے کے اپنے کول کی طرف بوھ رہا تھا کہ سلمان نے میری شرث کے كالريس باتحدثال كم مجمع يتم مينيا- مرا كالحث كا-اور س كركيا من في الله كي بغير ديم الص مكاماراجوال ك ناك يدلكا ـ اس كے ناك سے خون تكلنے لكا ـ شيرازنے اس کے تاک سے خون نکلتے ویکھا تو آؤدیکھا نہ تاؤاور مرے منديدمكاوے مارا- مكامير عدضاريدلگا- على مكابكا اے و محماره کیا۔ مکا لکنے کی تکلف سے زیادہ مجھاس بات سے تکلیف ہوئی کہ مکا میرے بہترین دوست نے مجھے مارا تھا۔ باتی دوست کے ش آ کے سو جھڑا زیادہ طول نہ پکڑ سكا يحريش مم مم تعار بحصاليا لك ربا تعاجي يمن سي يح ميرے اندر توث كيا مو \_ توشخ والى وه چيز بحروسا تعاج مجم اس پرتھااوراس کی کرچیاں مجھے لبولہان کررہی تھیں۔

سلمان روتا ہوا مجر کے یاس جلا کیا۔ادھراسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ رکیل نے مجھے اور شیراز کو بھی بلا لیا۔اس نے شراز سے جھڑے کی وجہ ہوچھی تو شراز نے صرف اتنابی بتایا کہ میں نے سلمان کے ناک بیدمکا مارا ب-وہ یہ بات گول کر گیا کہ اس نے پہلے بھے گرایا تھا۔ میں اے ملاحی اور دکھ مجری نظروں سے و کھنے کے علاوه پهچهنه کرسکا۔

رسل نے ابو کے آفس کال کر کے انھیں اسکے دن

بلايا\_ چیرسال میں وہ بہلا دن تھا جب میں اسکول ہے گھر اکیلا جا رہا تھا۔ آنو میرے رضاروں یہ بہہ رہ تے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے روک کے رونے کی وجہ يوچى كريس خاموش ربا \_ كمر وكنيخة بى مجع بهت تيز بخار بو

ماسنامه سرگزشت

کلال فیلو بن مجید ہم دونوں نے کامری کے مضامین کا اور بھی استخاب کیا تھا۔وہ بھی میرے ساتھ اچی طرح ملی اور بھی استخاب کیا تھا۔وہ بھی میرے ساتھ اچی طرح ملی اور بھی کیے بچے نظرا نداز کر دیتا۔ میں نے محسوں کیا کہ جب کمپنی کے لیے اے اور کوئی دوست میسر نہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ وہ تھے کر ارتا تھا۔اور جب اے کوئی دوست ملی تو وہ بجھے نظرا نداز کر دیتا۔ مراس کے باوجود وہ جب بھی جھے سے انظرا نداز کر دیتا۔ میں بھی اس سے ایسے بی ملی۔اب اس کی انجھی طرح ملی میں بھی اس سے ایسے بی ملی۔اب اس کی برخصائی پہلوجہ کم تھی۔اکٹر وہ کلاسز بھی آف کر دیتا۔ان کلاسز کر نیا۔اسے جہاں کے نوٹس وہ بھے سے ما تک کے استفادہ کر لیتا۔اسے جہاں مشکل پیش آتی میں اسے مجما بھی دیتا۔

ہمارے کمروالے بھی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا شروع ہو گئے تھے۔ سوہم بھی بھی جھارایک دوسرے کے کمر آنے جانے کے وہ تو ای وقت ہمارے کمر کا چکر لگا تا جب اے جھے ہے کوئی کام ہوتا البتہ میں بغیر کی کام ہے جمی صرف اس سے ملنے کے لیے اس کے کمر بھی بھار جلا جاتا۔ ا مجزام شروع ہوئے تو اتفاق سے بیرا اور اس کا رول نمبرا کٹھا آخمیا۔وہ مجھ سے پیچے بیٹھتا تھا۔امتحالی سینٹر من زیادہ حق میں می ایک دوسرے کا بھیرد کھے کے کام جل جاتا تھا۔ یس نے کائی اچی تیاری کی گی۔اے بیریس جو م كهندآ تاوه جمع ب يوجه ليتاالبية ش اس بي يو يعتالو وہ کہتا کہ مجھے بھی بیس آتا۔ خریس نے اس چیز کی پروا مہیں ك-يرع بيركاني الحصيوة تقر جب رزاف آيا تو میں جران رہ کیا۔شراز کے بمبر جھے سے زیادہ تھے۔اس کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کے مجھے پھی بتاتا تھا۔اس چزنے میرا دل اس کی طرف سے مزید کھٹا کردیا۔ عراب مجی میرا دل اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے محات

آئی کام کے بعد ہم دونوں نے ای کالج سے بی کام
کیا۔ بی کام میں میرے نمبر زیادہ تھے۔ بی کام کے بعد وہ
اپنے ابد کا برنس میں ہاتھ بٹانے لگا جبکہ میں نے بو نیورشی
میں ایم بی اے میں داخلہ لے لیا۔ بو نیورشی دوسرے شہر میں
تھی۔ سومیں ہاشل میں بی رہتا تھا۔

شیراز کاجب بھی اس شہرکا چکر لگاوہ یو نیورٹی میں جھے
سے طنے ضرور آتا۔ وہ میرے ذریعے سے یو نیورٹی کی
لاکیوں سے راہ ورسم بر حاتا۔ بھی کھار وہ رات کو بھی
میرے ساتھ ہاشل میں رک جاتا۔ کو کہ وزیرز کو ہاشل
میں رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی تاہم میں اس کی
میں رات گزارنے کی اجازت نہیں تھی تاہم میں اس کی

میں دو دن استال میں ہے ہوئی کی حالت میں رہا۔ تیسرے دن جائے میری کھ حالت میں دو دن استال سے ڈسچارج کردیا گیا۔ می دودن بعد بجھے استال سے ڈسچارج کردیا گیا۔ میں محمر آیا تو ابو نے بوی نری سے بچھ سے اسکول میں جھڑ ہے کی وجہ پوچی میں نے روتے روتے انھیں سب بتادیا۔ "ابو میں اب اس اسکول میں نہیں پر حوں گا۔" ساری بات بتا کر میں نے انس انداز میں ان سے کہا۔ گا۔" ساری بات بتا کر میں نے انس انداز میں ان سے کہا۔ "اس پہ بعد میں بات کریں ہے، بیٹا۔" انہوں نے نری سے میرا کال تھیتھاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر دب نری سے میرا کال تھیتھاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر دب رب خصے سے بولے۔" ابھی تو میں شیراز کو بلوا کے سب بوجتا ہوں۔"

پ کی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ' دنہیں ابوآپ اس سے پر نہیں بو آپ اس سے پر نہیں بو آپ اس سے پر نہیں بو آپ اس سے پر نہیں نے روتے ہوئے ان سے پُرز در انداز میں التجا کی۔ م

وہ بیرے سامنے تو کھے نہ بولے گرانہوں نے ان کے گر جاکے ساری بات بتا دی، شیراز کے ابو نے اپنے جیٹے گی سائیڈ لی، وہ ان سے لڑجھڑ کے واپس آ گئے۔ وہ واپس آئے تو کانی اداس لگ رہے تنے گراس دن انہوں نے کی کواس بارے میں پھونیس بتایا بیسب جھے بعد میں بتا چلا۔

بعد من با پید۔ کچھ دن میں، میں ٹھیک ہوگیا۔ میرے ابو کی خواہش تھی کہ جھے ای اسکول میں والیس داخل کرا میں گرمیری ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جھے ایک اور اسکول میں داخل کرادیا گیا۔

اس دوران میرا شیراز سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ میری بیاری کے دوران بھی نہوہ مجھے دیکھنے آیا تھانہ ہی اس کے گھر میں کیا بتایا تھا ۔ اس کے گھر میں کیا بتایا تھا کہ انہوں نے میرے ابو سے بھی جھڑا کیا تھا۔ اب دونوں خاندانوں کے تعلقات بالکل منقطع تھے۔

ایک دن ش این ایک کزن کے کمر میاتو وہ ادھری بیشا تھا۔ میرا دل اس کی طرف ہے افتیار کھنچے لگا۔ اتا سب کچھ ہوجانے کے باوجود میرے دل ش اس کے لیے محبت کم نیس ہوئی تھی۔ بس ایک فکوہ تھا۔ بش باتی لوگوں سے ملا تو ناراضی کے باوجوداس ہے بھی ہاتھ ملانا پڑا۔ اس کے بعد ہم اگرایک دوسرے کے سامنے آتے تو حال چال دریافت کر لیتے۔ ای طرح وقت گزرتارہا۔ میٹرک کے بعد ہم کالج میں آتھے۔ ہمارے شہر میں ایک ہی کالج تھا۔ سوہم پھر سے

ماہنامسرگزشت

ے رابلہ کائی کم ہو گیا۔اس کے پاس موبائل ہی تین تھا۔وہ خود ی کمر کے فوان سے جھے بھی بھار کال کیا کرتی تھی۔

میں ایک بینک میں انٹرن شپ کرنے لگا۔ ایک دن میں شام کو گھر آیا تو شیراز ہمارے گھر میں بیشا تھا۔وہ مجھے دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوااور کرم جوثی ہے بغل کیرہو گیا۔ میں نے بھی مروتاً کرم جوثی کا مظاہرہ کیا۔ویے بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت باتی تھی۔وہ جب بھی جھے ہے اچھی طرح پیش آتا میرے دل میں پرانی دوتی کے دن تازہ ہوجاتے اور میں ساری کدور تیں بھول جاتا۔

حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ میری امی سے بولا۔'' چی اب اس کی بھی کوئی اچھی می کڑی و کھ کے جلد از جلد مطفی کر دس۔'اس کی آٹھوں میں شرارت کے



اہے ہاکر سے بک کروالیں

تو قارئين آج بي دسمير كا

آئی دوران ایک کلاس فیلوتها کلہ سے میری دوتی ہوئی
جوجلد ہی مجت میں بدل کی وہ یو نیورٹی کی نہ سکی کم سے کم
ہماری کلاس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ میں بھی کم وجیہہ
ہیں تھا۔ بہت ی دیگرلڑ کیوں نے بھی میری طرف دوتی کا
ہتھ بڑھایا گر میں اور کسی کے ساتھ دوتی سے آگے ہیں
ہڑھا۔ شیراز گو کہ بھی کھار ہی آتا تھا گر پھر بھی اس نے
میرے ذریعے سے تین چارلڑ کیوں سے افیر چلا لیے۔ میں
اس کا ان سے بس تعارف کراتا اور وہ میری موجودگی میں ہی
اس کا ان سے بس تعارف کراتا اور وہ میری موجودگی میں ہی
کشش تھی۔ وہ یو نیورٹی میں گاڑی لے کے آتا سو اسے
کشش تھی۔ وہ یو نیورٹی میں گاڑی لے کے آتا سو اسے
لڑکیوں کورجھانے میں زیادہ مشکل چیش نہ آتی۔
سر کمنڈ

فاطربيد مبك لياليا-

اس نے ایک پار جما کلہ کے بارے بی ہی ہی ہی کہ کمٹس کے تو مجھے اس پہرہت شعبہ آیا۔ بیس نے اسے ساف بتا دیا کہ بی اور جما کلہ ایک ووسرے سے محبت کرتے ہیں وہ آیدہ اس کے بارے بی ایسے منٹس نہ دے۔ مراس نے زیادہ پروائیں گی۔

" الله يو نيورش كسب سے الحجى الركى په تو تم نے النے اللہ اللہ اللہ تا ہے اللہ اللہ اللہ تا تم نے النے ہار ہے ال قضہ جماليا ہے اور جھے كئى كزرى الركوں په شرفار ہے ہو ۔ يہ كوئى المجھى بات تو نہيں نا ۔ كم سے كم جى جم كركے اس ك ديدار سے تو آئكميں سيكنے دو ۔ " ووآ كھ تھے كے لوفراندا تداز ميں بولا ۔

میرا خون کھول اٹھا۔ ٹیس نے اسے ضعے سے
کہا۔''ساری یونیورٹی کی لڑکیاں تمہاری ہیں۔جس سے
چاہے تعلق رکھو گرتما کلہ کی طرف میلی آگھ سے دیکھا تو میں
سارالی ظامول جاؤںگا۔''

اس نے مہری طرف عجیب می نظروں ہے دیکھا اور پولا۔'' ٹھیک ہے دوست اب میں اس کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھوںگا۔''اس نے لفظ''میلی'' پہزور دیا۔

اس کے بعدوہ بو نیورٹی آتا بھی تو بھے نے شہا اس
نے ایک دوبار میری غیر موجودگی جس جاکلہ سے بے تکلف
ہونے کی کوشش بھی کی مگر اس نے اسے لفٹ نہیں
کرائی جہاکلہ نے جھے خود بعد جس سے بتایا ۔ وہ جانتی تھی کہ
وہ میراکزن ہے۔ انتہائی خود غرض بھی ہے۔ اس کے علاوہ
اس کے بد نیورٹی کی کافی لڑکیوں سے تعلقہا ہے بھی ہیں۔
اس کے بد نیورٹی کی کافی لڑکیوں سے تعلقہا ہے بھی ہیں۔
اس کے دوران ہمارے آخری سیمسٹر کے استحانات
ہونے گئے۔ امتحانات کے بعد علی گھر آگیا تو میرا جماکلہ

میرے باتھ میں تھائی اور سکراتے ہوئے کہا۔"اب اس کی ضرورت میں رہی۔"

مجھے اس کا لہد کھ جیب سالگا۔ مریس نے خاموثی سے کھڑی تھام لی۔

شیراز دلبن کے ساتھ والے صوفے پر بیٹے کیا۔الا کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی وہاں جھے بیٹھنا تھا۔ای لیے میری نظر دلبن پر پڑی۔ جھے ایسالگا جیسے میرے سر پر کی نے بم چھاڑ دیا ہو۔ گھڑی میرے ہاتھ سے چھوٹ کئی اور اس کا شیشہ میرے دل کی طرح چکنا چور ہو گیا۔وہ کوئی اور نہیں بلکہ جمائلہ تھی۔میری محبت جس کے ساتھ جس نے زندگی بلکہ جمائلہ تھی۔میری محبت جس کے ساتھ جس نے زندگی گزارنے کا سپنا دیکھا تھا۔اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔اس نے بھانہیں جھے دیکھا تھا یا نہیں کر مجھے اس کی تھیں۔اس جیلی بھٹی لگیں۔میرا چرہ وحوال وحوال ہو رہا

یں بڑی مشکل ہے تین قدم چل کے اس کے ساتھ

بیٹھ کیا۔اس کی ساس نے آ کے اسے گھڑی پہنائی۔انہوں

نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکیاں لڑک سیل فوز اور
کیسرے اٹھائے تصویریں اور ویڈ بوز بنارہے تھے۔ گرمیرا

ذہن من ہو چکا تھا۔سب اپنے آپ میں گئن تھے میری
کیفیت کی کی کوفیری نہیں ہوئی۔ شیرازکی ای نے حاکلہ کو
اگوشی پہنائی تو میرے ول میں تھیس کی گی۔اس کے بعد ہاتی

خواتین دولیا اور دہن کے ساتھ بیٹے کے تعاویر بنوانے
خواتین دولیا اور دہن کے ساتھ بیٹے کے تعاویر بنوانے
لیس۔ جھے اب پھواچھانیس لگ رہا تھا۔اگر میں اٹھ جاتا
لیس۔ جھے اب پھواچھانیس لگ رہا تھا۔اگر میں اٹھ جاتا
لوگ یا تیں بناتے اس لیے میں مجوری کے عالم میں بیٹا
دہا۔آخر کار بوی مشکل سے فنکشن ختم ہوا اور سب اپنے
دہا۔آخر کار بوی مشکل سے فنکشن ختم ہوا اور سب اپنے
اپنے گھرکی طرف روانہ ہوگئے۔

روانہ ہوتے وقت میں نے شیراز سے ہاتھ طایا اور اسے مبار کباووی۔ میرالہرسیاٹ تھا۔ وہ بولا۔''تم نے کہا تھا نا کہ میں جما کلہ کو بھی میلی نظر سے نیہ ویکھوں سو میں نے اسے بھی میلی نظر سے نہیں

علادہ بھی ایک بجیب ساتا تر تھا۔ ''فاں بیٹا بس بہ تو کری پیہ لگے تو اس کی بھی مظلی کر دوں گی۔ حبیس ایڈ وانس میں بہت بہت مبارک ہو۔''وہ اس سے بولیس۔

من ساہد ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگا تو شیراز بولا۔" یار اس سنڈے کو میری متحقی ہے جی ابھی ای کی دعوت دینے آیا ہوں۔" یہ کہہ کے اس نے ایک کارڈ میری طرف بن حایا۔

سرف برهایا۔ میں نے کارڈ کھول کے دیکھااوراس پہلسی عبارت روسے لگا۔

ب میرے بیارے بیٹے شیرازعلی کی مثلق دختر ارشد نواز ہے ملے پائی ہے آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث خوشی ہوگی۔۔۔۔۔وغیرہ جیسی روایتی سی تجریر تھی۔

منتنی ایک میرن بال میں تھی۔ کارڈ پڑھ کے میں نے
اے مبار کباددی اور وعد ، کرلیا کے ضرور شریک ہوں گے۔
میں اس کا سابقہ روید بھول چکا تھا۔ آخر منتنی والا دن آ
گیا۔ فنکشن رات کو تھا۔ میں اسے شام کو بیوٹی پارلر لے
گیا۔ وہ تیار ہو کے بہت وجیہ لگ رہا تھا۔ سفید کھے کے
سوٹ پہر خ شیر وائی اور میچنگ کلے میں وہ کوئی شنم اوہ لگ
رہا تھا۔ بال میں مردوخوا تین کا الگ الگ انظام تھا۔ کھائے
وغیرہ سے فارغ ہو کے میں اور شیر از کی ویکر دوستوں کے
ساتھ خوا تین والے بال میں میے وہاں دلین کے ساتھ فوٹو

میں اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا رائے میں اس کی سرالی خواتین اس نے بیلو ہائے کرتیں اور اسے مبار کباد دیتیں میں تو کسی کو جانہا ہی نہیں تھا۔وہ میر ا تعارف بھی ان سے کرا دیتا۔ اسٹیج پہ خواتین کا شکھیا لگا تھا۔دلہن نظری نہیں آری تھی۔ ددلیے کود کھے کے خواتین نے میں راست دیا۔

ویسے قبصارا کھرانہ قدرے قدامت برست ہے گر وقت کے ساتھ اتن ی گنجائش لکل آئی ہے کہ مطنی کے موقع ببدولہا اور دلہن کو اکتھے بٹھا کر تصاریر کی جاتیں ہیں۔وہ دونوں الگ الگ صوفوں یہ بیٹھتے ہیں اور اگوشی بھی ایک دسرے کوخود بیس بہتاتے۔دلہن کو اگوشی دولہے کی ماں بہتاتی ہے اور دلہن کی مال عمو ما دولہے کو اگوشی کی بجائے گھڑی بہتاتی ہے۔ ٹیراز نے اس وقت میری طرف سے تھے میں دی ہوئی گھڑی بہتی ہوئی تھی ماس نے وہ گھڑی اتار کے

ملهنامسرگزشت PA (30) دسمبر 2016ء

دیکھا۔اب آمید ہے تم بھی اس سے رشتے کا پاس کرو کے۔اس کا انداز جنلانے والا تھا۔

''تم بے فکررہو۔اب وہ میری بھانی ہے۔ویے بھی میں نے ہمیشہ رشتوں کا پاس کیا ہے۔'' میراول ایرس کہتے ہوئے خون کے آنسورور ہاتھا۔ مگر میں نے کوشش کی تھی کہ میرالہجہ ساٹ رہے۔

میں کھر پہنچ کے اپنے کمرے میں آکے لیٹ گیا۔ میں اپنی ناتمام آرزوؤں کا ماتم کرنا چاہتا تھا، گر میرے اندر عجیب ساسناٹا کھیلا ہوا تھا۔ جھے تھا کلہ ہے کوئی شکا ہے تہیں ہیں ۔ بھی ۔ بھارے ہاں لڑکوں کی شادی ماں باپ کی مرض سے ہی ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والوں کواکر اس بات کی بھنگ بھی پڑجائے کہ ان کی لڑکی کسی کو پہند کرتی ہے تو اس کی شادی وہاں نامکن ہو جاتی ہے اس لیے وہ تو مجبور تھی۔ جھے دکھ شیراز پہنچا اس نے سب کچھ جانے ہوئے شامرف میری میں تا شہ بالا بھی بنا میں اللہ میں بنا میں اللہ بھی بنا میں اللہ بھی بنا میں اللہ بھی بنا میں اللہ بھی بنا وہائے اس نے جھے کی سراوی تھی۔

ابان کی متنی ہو چکی تھی۔ بیس پر تینیں کرسکتا تھا بیس
نے اس حقیقت ہے جھوتا کرلیا۔ انٹرن شپ کے دوران ہی
جھے اس بیک بیس جاب ل گئی۔ آج اس کی متلق کو دو سے
زیادہ ماہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد آج پہلی بار میراشراز
سے سامنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نہ صرف میر سے خوشگوار
موڈ کا ستیاناس ہو گیا تھا بلکہ دوستوں کی دلچیپ گفتگو کو بھی
کر یک لگ گیا تھا۔ چا نہیں وہ کون میڈ یکل پر ابلم تھی جس
کا حل نُدُر تھا؟

اس موال کا جواب جھے تو ای دن ل کیا تھا گرآپ کو وہ جواب آخر میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی میری اور شیراز کی عجیب وغریب دوئی کی داستان نے ایک اور ٹویٹ لینا ہے۔اوروہ آپ کوسانازیا دہ ضروری ہے۔
میکند سینید

بیان کی مکنی کے پانچ چیرماہ بعد کا داقعہ ہے۔ میں بیک کی مین روشین والی جاب میں ہما کلہ کی محبت اور شیراز سے نفرت کو کائی حد تک بعول چکا تھا۔ ویسے بھی بیرمیری نیچر میں ہے میں ہر مسئلے کے ساتھ ای طرح سمجھوتا کر لیتا ہوں۔ اس دن اتو ارتھا۔ جھے ابوئے ایک شادی میں جانے کا کہا۔ شادی ہزارے میں تھی ، میں نے د' ٹیڈ'' والے کزن اولیں کو ساتھ لیا اور ہم روانہ ہو سمے میں نے گاڑی میں فل آواز میں میوزک چلایا ،اور

دونوں سفر کے ساتھ ساتھ میودک کو بھی انجوائے کرنے گئے۔ آج کافی عرصے بعد میں اپنے اندرزندگی کو مسوس کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی محور آفلی سے لورہ روڈ کی طرف موڑی ہی تھی کہ اولیں بولا ۔ گاڑی روکو۔

میں نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی ہی تھی کہ دہ گردن ہاہر نکال کے زورے چلایا۔''شیراز ،ادھرآ ؤ۔''

میں نے کھڑگی ہے باہر جما اُلا۔ شیراز سوز وکی کیری ہے ابر جما اُلا۔ شیراز سوز وکی کیری ہے ابر جما اُلا۔ شیراز سوز وکی کیری کے ابرے ہماری طرف آرہا تھا۔ میرے منہ میں کڑوا ہث میرے خوشکوار موڈ کا بیڑ وغرق ہو گیا تھا۔ خیر تصویراس کا بھی نہیں تھا، اے تو میرے اور شیراز کے درمیان کی تخی کا بیا تی نہیں تھا۔

شراز جوں بی گاڑی میں بیٹا میں نے گاڑی آگے بوحا دی۔اس نے رسی انداز میں فیر فیریت دریافت کی۔ میں نے بھی اس انداز میں جواب دیا۔

وہ خود ہی بتانے لگا کہ وہ مات کو پنڈی تھا۔ آئ وہ ادھر سے ہی شادی اٹینڈ کرنے آرہا تھا کہ اس کی گاڑی رائے ہوں کا رق کی استے میں خراب ہوگئی جس کی وجہ سے وہ گھوڑ آگئی تک بس میں آیا تھا بس مری کی تھی اس لیے وہ یہاں اتر کے کیری میں میشنے نگا تھا کہ اولیس نے اسے بلالیا۔

اولیں اس سے پاتیں کرنے لگا، جبکہ میری ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی۔روڈ بہت خطرناک تفاہیں اپنی گاڑی گاڑی کے اس روڈ پر پہلی دفعہ آیا تفا۔اچا تک ایک کیری نے جھےخطرناک ایماز میں اوور فیک کیا۔

یہ وہی کیری ڈبھی جس پہ بی سوار ہونے لگا تفا۔ کیری تعوز اسا آ کے بی گیا تھا کہ اچا تک اس کا پچھلا ٹائر ایک دھا کے سے پیٹا۔ڈرائیورنے اسے سنجالنے کی کوشش کی محرکیری روڈ کے بالکل کنارے پہتھا۔وہ روڈ سے بنچ اتر کیا۔سواریوں کی چین انہائی دلدوز تھیں۔ میرادل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سائیڈ پہلگائی اور ہم نیچا تر آئے۔

روڈ کے کنارے آئے ہم نے یچے جمالکا تو انتہائی جیت ناک منظر ہمارا منظر تھا۔

سیری کمی کھلونے کی طرح کھائی میں الاحکا جا رہا تھا۔اس سے نکلنے والا کچھ سامان باہر بھر انظرا رہا تھا۔اسے دور جانے سے کمی بھی سواری کا زندہ بچنا محال تھا۔اسے میں اور بھی کافی گاڑیاں رک چکی تھیں اور لوگ نیچے جھا تک

مابىنامەسىرگزشتى CTETY ( مابىنامەسىرگزشت

جائے کہاں عائب ہوگئے۔ پین اس کی ساری زیاد تیاں بھول عمیا۔

ورخت ينيح وملوان من تقراور ادحر كاف وار جماڑیاں بھی تھیں۔ادھرجانا ہی کافی مشکل تھا۔لوگ ایے ایے مشورے دے رہے تھے مگر کوئی بھی نیچے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں گاڑی سے ایک ری نکال لایا۔ جمع نیج جاتے دیکھ کے دونو جوان بھی میرے ساتھ چل پڑے۔وہ حمار یوں سے احتیاط سے گزرنے کھے۔ مر میں ان میں مردانه وارهس كيا-ميرب بالحول اور چرك يه خراسي آ میں مرمی نے پروائیس کی۔ میں ری کے کے درخت پر چھا۔ بین ش درخوں رچ من كا ترب آج كام آربا تفاريس جب اوير پڑھ رہا تھا او اجا لك مجھے ہاتھ يہ كى محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھاتو پہنون کا قطرہ تھا جوادیرے کرا تھا۔ اس مرید تیزی سے اور حرص لگا۔ اور تا کے و یکھا تو وہ شاخوں کے درمیان الٹا پھنسا نظر آیا۔وہ بالکل حرکت میں کردیا تھا۔ میرے ول کی دھر کن رکنے گی۔ ایک نو لیلی شاخ ال کے ملے میں مجلسی ہوئی تھی خون اس کی کرون سے بی فیک رہا تھا۔ اس نے اس کا سر پیڑ کے اور کی طرف زور لگایا۔ شاخ اس کی کردن سے نکل کئی۔خون مجل بھل بہنے لگا۔ شایداس کی گردن کی کوئی رک بھی کے گئی

اچانگ اس کے منہ ہے ہی ہی آونکی ۔ اس نے ہم وا
آگھوں سے جھے دیکھا۔ جھے اس کی آگھوں میں تکلیف
کے ساتھ جرت نظر آئی ۔ میری کچھ آمید بحال ہوئی میں نے
بڑی مشکل سے اسے اپنی کر پہ سوار کیا آئی دیر میں ایک اور
لڑکا بھی درخت پر چڑھ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ری
سے اسے میر سے ساتھ با عمد دے ۔ اس نے ری کس کے
باعمد دی تو میں آ ہتہ آ ہتہ نے اتر نے نگا۔ بدی مشکل
سے میں اسے روڈ تک لے جانے میں کامیاب ہوا۔ اولیں
بھی اسے گرتے و کھے کے واپس آگیا تھا۔ شیراز کی گردن
سے خوان تیزی سے بہدر ہاتھا۔

میں نے کاٹن کے کپڑے پہن رکھے تھے میں نے اپنا دائمن بھاڑ کے اس کی گردن پہ با عدر دیا اور ہم اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔

رہے تھے۔اب کیری نظر نیس آ رہا تھا۔ بیں نے مو ہاکل ٹکال کے ریسکیو والوں کو کال کی۔ کچھ نوگ نے کی طرف جانے گھے۔ہم دیکھ دل کے ساتھ والیس گاڑی بیس آ کے بیٹھ گئے۔

اولیں شیرازے بولا۔''اگر میں تہمیں نہ دیکھ لیٹا تو تم بھی ای میں بیٹے ہوتے۔''

'' میں آگراس میں ہوتا تو پیھا دشہ بی نہ ہوتا۔''وہ بے یروائی سے بولا۔

'' کیوںتم حادثہ پروف ہوکیا کہ جسگاڑی میں تم ہو کے اسے حادثہ پیش ہی نہیں آسکتا۔''اولیں نے اس پہ طنز کیا۔

۔ ' میں اگراس میں ہوتا تو وہ نداس طرح اس گاڑی کو کراس کرتا نداس کا ٹائز اس پھر سے ککرا کے پھٹٹا اور نہ وہ نیچ جاتا۔''اس نے اپنی لا جک پیش کی۔ اولیں جواب میں کندھے اچکا کے دہ ممیا۔

ہم نے جہاں جاتا تھا وہاں کیمل کارگی تی اے مقامی ذبان میں لفٹ کہتے ہیں۔ نیچ سے '' دریائے ہرو'' بہتا ہے۔ لفٹ پر بہت رش تھا۔ لفٹ میں دس افراد سوار ہو کتے ہیں۔ لفٹ آئی تو لوگ ایک ودسرے کو د ملکے دے کے سوار ہوتے۔ ہم پہلے تو کچھ دریرد کھتے رہے پھرشیراز بولا۔''ایے ہوتی سوار ہوتا ہوگا۔''

لفٹ آئی تو اولیں سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا شیراز بھی لفٹ میں سوار ہو گیا تمراے سیٹ نہیں لی۔ باتی لوگوں نے اے کہا کہ اتر جا واتے میں لفٹ چل پڑی۔

لفت دومری سائیڈ سے آبریٹ ہوتی ہی ۔ ادھر جب لوگ سوار ہو جاتے تو کوئی خفس سیٹی ہارتا یا وہ اندازے پہتی لفٹ چلادیے ہیں۔ اس وقت رش تھاوہ بھی جلدی میں ہتے اس لیے لفٹ چلانے والے نے سیٹی کا انظار بی ہیں کیا اور لفٹ چلادی۔ شیراز اتر بی ہیں سکا۔ وہ انظار بی ہیں کیا اور لفٹ چلادی۔ شیراز اتر بی ہیں سکا۔ وہ اوھر بی ڈالے پہ کھڑا ہونے لگا کہ اس کا سر چیت سے احر بی ڈالے وہ اپنا تو از ان برقر ارتیس رکھ سکا۔ است میں لفٹ آگے جا بھی تھی۔ وہ سیدھا نے گیا۔ اس کے منہ ہے بھی آٹھ وں ان کے منہ ہے بھی آٹھ وں والے وردوار جی بلند ہوئی۔ کی حورتوں کے منہ ہے بھی جی نیوں نامی ہے درخت تھے وہ ایک درخت کی چوٹی پہتی انگ کیا اور اور جی باند ہوئی۔ کی حورتوں کے منہ ہے بھی انگ کیا اور والے درخت تھے وہ ایک درخت کی چوٹی پہتی انگ کیا اور اور جی ساکت ہو گیا۔ لوگ شور جی نے بھی ساکھ کیا اور میں جنی نفرت تھی بل بحر میں بی اس کے لیے شہرے ول میں جنی نفرت تھی بل بحر میں بی اس کے لیے شہرے ول میں جنی نفرت تھی

ماسنامه رگزشت

حما كله الدرشته كيا تفاراب ش اس م محلى او دو و كارتم اس سے شادی کر لینا۔ مقنی کے بعد سر توڑ کوشش کے باوجوداس نے آج تک جھے ہات تک میں کی وہ اب بھی تمبارے کے روی ہے۔اف کتا طالم تعامیں میں نے تو آج تک بھی کی کے احساسات کی پرواہ تک بہیں کی۔خدایا مجھےمعاف کرنا۔''وہ بچوں کی طرح بلکنے لگا۔

میں نے کہا۔''تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا وہ سب بھی میرے دل ہے تہاری محبت حتم میں کرسکا۔ جھے تم ے کوئی شکایت بیس تم مفنی تو رہنے والی بات نہ کرو۔" و بمثلی تو میں تو ژوں گامہیں مزید قربانی کہیں دینے دول گا مہیں اس سے ملانا اب میری زعد کی کا مشن ہے۔اس کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑی تو میں پروا نہیں كرول كا- "وه جدياتي عرائل انداز من بولا \_ تص مختراس في منكني تو ژوي كيدن بعد يمر عكمر

والمدشة كي كر محية وشدة ول كرايا ميا-میری مطنی بھی وحوم وحام سے ہوئی۔شیراز میراشہ بالايتا\_

یوں تو لوگ ہیشہ جب ان کے ساتھ کھ براہوتا ہے مرف ای وقت کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی۔ محر جمعے حما کلہ علی اور اس کے ساتھ بی شیراز کی دوئتی بھی واپس ل کئے میں اس پہ کہتا ہوں کہ بیاللہ کی مرضی تھی۔اللہ نے شایدای لیے شیراز کی جان ایک بی دن دو دفعہ بچائی اوراس کا سبب مجھے ينايا - بيدا تفاق توميس موسكماً تهابيد الله كامنصوبه تها، جوشايد ير عر ك يتي عن الله في مرك لي ينايا تها- يول میری دوی وحبت کی کہائی ہی ایند تک کے ساتھ اسے انجام

كچه قار تين كے ذہن من اب وه سوال آر ما ہوگا ك آخركون ساميد يكل برابلم بيجس كاعلاج ميدب كافي لوگوں نے تو اعدازہ لگا لیا ہوگا بہر حال میں آپ کو بتا ہی دیتا ہول۔

میں نے اس دن جب اولیں سے بیسوال پو چھا تو وہ معصومیت سے پولا تھا۔

''میرے بال کررہے تنے ڈاکٹر نے ٹنڈ کردی۔''سو اس کے بعد بال میں کرے۔ بدوائعی گار نئیڈ علاج تھا۔ اس کا جواب س کے میرا منہ بن گیا۔ بینی کھودا پہاڑ اورتكلا جويا\_

اوليس نے اطلاع دي تي-ملے میں شاخ کلنے کے علاوہ اس کے سر میں جی ا عرونی چوٹ کی تھی۔جس کا پتائی ٹی اعلین سے چلا تھا۔اسے خون کی ضرورت تھی۔میرے اور اس کے خون کا كروب ايك بى تقا۔ ميں نے اسے دو بول خون كى دیں۔وہ بہتر کھنے تک زئدگی وموت کی مفکش کے بعد آخر کار زعد کی طرف لویث آیا۔ مرشاخ نے اس کے ووکل کارڈ کومتا ٹر کیا تھا۔وہ مج طرح بول میں سکتا تھا۔اس کے کے سے خرخراتی ہوئی آواز تکلی تھی۔ کچے دن بعد اس کا آیریش ہوا۔ وہ کسی حد تک ٹھیک ہوگیا ، تمراب بھی وہ نارل اعداز میں بات نیں کرسکا تھا۔اے اسپتال سے وسچارج كرديا كياتفا\_

اس دوران میرااس سے جب بھی سامنا ہواوہ عجیب تظروں سے مجھے دیکھارہا۔ میں اس کی ڈھارس بندھا تا کہ انشاالله و وجلد تعيك موجائ كا-

استال سے ڈسچارج ہونے کے کچھ دن بعد وہ المارے کمرآیا۔اس وقت میں کمر میں اکیلا تھا وہ آتے ہی ميرے ياؤل يركيااورزارو قطاررور باتھا ، جھے سے معافیال ما تک رباتھا۔

مل نے اے کدھے ہے گر کے مونے یہ بنمایا۔ کچھدر بعد جب اس کی حالت سملی تو دہ عجب سے لجے میں بولا ہم کیے انسان ہوش ساری زعری تم ہے زیاد تیاں کرتا رہا تکر مجھے جب بھی تنہاری ضرورت پڑی تم میرے کام آئے۔اس دن تو تم دود فعہ میری زند کی بیانے کا سبب بے۔ پہلی بار میں نے اسے بس اتفاق سمجما شاید خدا نے ای لیے مجھے پھر آ زمائش میں ڈالا۔اس وقت میں ادھر موجود ہر حص سے امیدر کھ سکتا تھا کہوہ مجھے بچانے کی کوشش كرے كا بحرتمهارے ساتھ جو كچے ميں نے كيا تھا اس كے بعد كم سے كم جھے تم سے اس كى بركز أميد نيس كى يكرتم نے تو ائی جان خطرے میں ڈال کے مجھے بچایا ہم انسان ہویا فرشتہ؟اس كى آواز من جذبات كے ساتھ ساتھ حرت كى آميزش بحي مي-

مِن مسكرايا\_" من بس" دوست" مول\_" " میں تو دوی کے قابل ہی جیس کر میں خود کو اس قابل بناؤں گا۔"اس کے لیج بی عزم تھا۔ من نے تم سے جوزیاد تیاں کیس اس میں ہے کم سے م ایک کی اف و کرسکتا ہوں۔ میں نے صدیس آ کے

ماسنامسرگزشت



غلام محدروزی طرح اپند دفتری کام کی انجام دہی میں معروف تھا کہ اچا تک اس کے سامنے پچھڑو جوان نمودار ہوئے۔ اس نے حب معمول بڑی خندہ پیٹانی کے ساتھ بٹگالی زبان میں کہا۔" جی فرمائے! میں آپ کی کیا خدمت کر

سکتا ہوں؟'' وہ بھی سمجھا تھا کہ یہ بھی اس سے کوئی دفتری کام کروانے آئے ہیں۔ وہ کوئی عام آدی نہیں تھا۔ ڈھاکا موٹیل کارپوریشن کے میئر کا چیف اسٹنٹ تھا۔ اپنی

مېناملسرگزشتا . PA (245) CLE) دسمبر 2016ء

ان پرائی ناپندیدگی کا ظیار کرتے۔ الی بی ایک نشست میں دوستوں نے پروگرام بنایا کہ آج اس کے افسانے کا انجی طرح بنید اوچڑ کرد کھ دیں گے۔ کوئی رورعایت نہیں کریں گے اور ایبا بی ہوا۔ سب نے تھیک شاک طریقے پر اس کی تحقیق کی کردی۔ اس کا سیاہ چرہ اور جمی سیاہ ہوگیا اور وہ جلدی جلدی سگریٹ کے کش پر کش لگا تا رہا۔ یہ اس کی عادت تی ۔ جب بھی وہ جذباتی ہوتا بار بار سگریٹ کے لیے عادت تی ۔ جب بھی وہ جذباتی ہوتا بار بار سگریٹ کے لیے لیے کش کے لیے کے ش

لکھا۔ جب اس نے دوبارہ لکھنا شروع کیا تو اس کے لکھنے
کے حزاج میں بہت تبدیلی آگئ تی۔ شاید اس لیے کہ اب
اس کے حالات میں بھی بہتری آگئ تھی۔ اس نے بی اے
پاس کرلیا تھا اور ایک جگہ چھوٹی کی طازمت کرنے ڈگا تھا۔
اب اس نے اپنے سابقہ افسانے پڑھے تو خود اے بھی
بکواس اور بے بعودہ گے۔ ایک دن کئے لگا۔

معنی فرار المحرات ال دور کے افسائے تو واقعی بورے
معنی خرتے اس روزم لوگوں نے غلاتھ پرنیں کی تھی۔ معنی خرجت المحماء بہت بیارا محص تھا۔ دھی طبیعت
علام محر بہت المحماء بہت بیارا محص تھا۔ دھی طبیعت
کا آدی تھا۔ غصے کے عالم میں بھی زیادہ لا وُ ڈنیلی ہوتا تھا۔
خوش ہوتا تب بھی دھیے دھیے سراتا۔ چھوٹی چھوٹی ہاتوں کا
بھی اثر لیتا تھا۔ طبیعت بہت حساس تھی۔ جب سگریٹ کے
طلدی جلدی کر لیتا تھا۔ طبیعت بہت حساس تھی۔ جب سگریٹ کی
کوئی ہات کراں گزری ہے۔ اپنے دکھوں کو دوسروں پر
بہت کم ظاہر کرتا تھا۔ بعض اوقات بہت معمولی ہاتوں سے
بہت کم ظاہر کرتا تھا۔ بعض اوقات بہت معمولی ہاتوں سے
بہت کم ظاہر کرتا تھا۔ بعض اوقات بہت معمولی ہاتوں سے
بہت کم ظاہر کرتا تھا۔ بعض اوقات بہت معمولی ہاتوں سے
بہت کم ظاہر کرتا تھا۔ بعض اوقات بہت معمولی ہاتوں سے
بہت کم خابیں ہوتی تھیں انہیں بھی بڑے دار دارانہ انداز
میں کہتا تھا۔ بھی بھی ایسا لگنا جسے اپنے ارد کرد سے خاکف
میں کہتا تھا۔ بھی بھی ایسا لگنا جسے اپنے ارد کرد سے خاکف

برت دنوں کے بعد مجھے انداز ہ ہوا کہ بینفسیاتی کیس بہت دنوں کے بعد مجھے انداز ہ ہوا کہ بینفسیاتی کیس ہے۔اس کے والد کے آل کا اس کے دل و د ماغ پر گہرااثر تھا۔اس نے بھی مجھے بینہیں بتایا کہ کھلنا میں اس کے والد کو کس نے آل کیا تھا تمر جب بھی وہ اپنے والد کے آل کا تذکر ہ کرتااس کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔شایدوہ لاشعوری طور

بہترین کادکردگی کی وجہ ہے بے مدہر واسورین تھا۔ بلاتفریق ای وآل اسب کا کام انتہائی خوش اسلوبی سے کرنے کے لیے مشہور تھا۔

"الفو-" آنے والے نوجوانوں میں سے ایک سانپ کی طرح پھنکارا۔" ہمارے ساتھ چلو۔" "کیوں؟ کہاں؟" اس نے کچھ نہ سجھتے ہوئے جمرت سے بوچھا۔

"ميروه محاث ملاثر باوس"

غلام محمر کا ساہ چرہ اور سیاہ ہوگیا۔ تو جوانوں کی جیب سے ان کے پیفل نکل کران کے ہاتھوں میں آھے۔ '' ہمیں معلوم ہوگیا ہے کہ تم او بنگائی ہو۔ بہاری ہو، اردواسیکنگ ہو، بنگائی بن کر تو کو ک کے دوقوف بنار ہے ہو۔''

غلام محربے صد سلجھا ہوا اور سجھ دار انسان تھا اس لیے ان در شروں سے الجھنے اور بحث کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔اٹن کری سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھتی ہاتی کے کار ندوں کے ساتھ چل دیا۔

فلام محر، اس بلند و بالا عهدے تک یونمی نہیں پہنچا تھا۔ اس کے پیچھے ایک طویل مبر آز مااور تھن جدو جہدشال تھی۔ اس کے پیچھے ایک طویل مبر آز مااور تھن جدو جہدشال تھی۔ جب وہ کھلناسے ڈھائے آیا تھا تو بہت کمن اور اسکول کا طالب علم تھا۔ اس کے والد کوئی نے قبل کردیا تھا۔ شاید کی ذاتی و تمنی کا شاخسانہ تھا جس کے فور آبند ان کے لواحین ڈھائے آگئے تھے۔ اس کے بڑے بھائی شاہ تھ کو ایک بینک میں ملازمت ل کئی تھی۔ ان کی اکمائی اور ایک بینک میں ملازمت ل کئی تھی۔ والدہ تھیں، دو جوان بہنیں تھیں اور ملائم محرکے علاوہ دو چھوٹے بھائی بھی تھے۔

میری اس سے طلاقات جلد ہی دوئی میں بدل کی۔ اس وقت وہ کالج کا طالب علم تھا اور ٹیوشن پڑھایا کرجا تھا۔ تاکہ بھائی کا بو جھ پچھ کم ہو۔

میری اس کی دوئی کی وجہ شاید ہمارے ادبی مشاعل تھے۔ وہ کہانیال لکھا کرتا تھا اور بیس شاعری کرتا تھا۔ اس کے افسانے بیس دنیا جہان کے دکھ درد اور ثم مجرے ہوتے تھے۔ بات دراصل میری کہاس کا پورا خاندان کمپری کے حالات سے گزرنے حالات سے دوچار تھا۔ فلا ہر ہے ایسے حالات سے گزرنے والا نو جوان افسانہ نگار اور کیسی افسانہ نگاری کرسکی تھا۔ مجھے والا نو جوان افسانہ نگار اور کیسی افسانہ نگاری کرسکی تھا۔ مجھے درائے طلب کرتا تو بیس جی پر جرکر کے اس کی تعریف کر دیتا رائے طلب کرتا تو بیس جی پر جرکر کے اس کی تعریف کر دیتا مگر جب تھیدی نشتوں بیس اپنے افسانے ساتا تو سامھین

مابىنامسرگزشت

## رخمارنوف,امام على

تا مجستان کے سای رہنما اور پہلے 0 2 فیصد ووٹ حاصل کرنے تا کستان کے صدرمتخب ہوئے تے۔ 6نومر 999 و کوچر صدارتی انتخاب كا انعقاد عمل مين آياتو وه 92 فيصد ووٹ لے کرتیسری مرجیہ سات سال کے لیے صدرین محے۔ان کےعمد کاسب سے اہم كارنامديد ي كدانبول في اسية ملك ين جارساله خاند جتلى كاخاتمه كرديا اوراس محمن میں سلمان کور یا ایڈرسدعبداللہ توری کے ساتھ 1997ء میں ماسکویس معاہدہ طے کیا انہوں نے 9991ء میں ریفرنڈم منعقد کے املام پند سای جاعثوں کوقا تونی طور پر کام کرنے کی اجازت وے دی۔ پاکستان نے تا جکستان کا 13 ملین ڈالر کا قرضه می ری شیرول کرنے کا اعلان کیا۔ مرسله: شايرهلي تزيدي ملتان

بہت عاہم ہیں، برا بڑا خیال رکھے ہیں۔ ان کی صاجر ادى يل-

میں نے اس کے چھے دوستوں سے سنا تھا کہ ایک بنگالی لڑک سے اس کا افیر چل رہا ہے جس سے وہ شادی كرنے والا ب مراس نے مجھے دوسرى كمانى ساكى تھى۔ البنة جن صاحب كاس نے تذكره كيا تفاوه بھى بنگالي تصاور ایک دن ان کی ای بٹی ہے غلام محمد کی شادی ہو گئے۔الرک خاصی بدی جایداد لے کرآئی تھی اوراس نے اسے شو ہر کو بھی ائي جايداداور مكيت مجهراس يركمل قبضه كرليا تحا-لبذاوه ائے برانے ساتھیوں اور دوستوں سے دور ہوگیا تھا۔اس كسرجواب يوے سركارى عبدے دار تھے۔انبول نے شادی سے سلے بی اے آیک آفسر کوارٹر الاٹ کرادیا تھا جو تظیم پور کالوئی کے قریب واقع تھا۔اب غلام محدایے نیج سلطان روڈ کے گھر میں نہیں رہتا تھا۔شادی کے بعد بھی اس کی رہائش اپنی ہوی کے ساتھ ای کوارٹر میں تھی۔ '' ابھی بٹلہ دیش وجود میں نہیں آیا تھالیکن وہاں کے

حالات میں بوی تیزی سے تبدیلی آربی تھی۔غلام محرطبیعثا

يرايخ آپ کويعي محفوظ تبين مجمتنا تغااوراين اروگرو. اسين ناويده وشمنول كي آمث محسوس كرنا تھا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلام محد میں تبدیلی آنے کی ہےن دنوں معروف شاعر محبوب خزاں ڈھاکے میں آڈیٹر جزل کے عہدے پر فائز تھے ان کے دفتر میں اکثر و ماکے کے او بیوں شاعروں کا حکموا لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے۔ محبوب خزال نے غلام محر کومشورہ دیا کہتم مقالع كامتحان من بيمو-اسسلسل من انبول في اس کائیڈ بھی کیا اورمفیدمشورے بھی دیتے اور غلام محدفے اپنی فیانت اور متانت سے بیامتحان آسانی سے یاس کرلیا اور يشن آفيسر بن كيا\_اس وقت تك اس كے چو في بيانى مجی کسی قابل ہو میے تھے۔ بدی بہن پہلے ہی بیابی جا چکی تھی۔ دوسری بہن کی عمراحچی خاصی ہوگئی تھی۔لبترااس کے بھائیوں نے صلاح مشورہ کے بعد انسانہ نگار واحد نظامی ے اس کی شاوی کروی فلام محد نے اس ملسلے میں مجھ سے یہ چھا تھا اور میں نے کہا تھا۔" میاتو تم لوگ معلوم ہی کر چکے ہو کے کہ وہ شادی شدہ ہے۔اس کے چھوٹے چھوٹے بچے

" إلى مس معلوم إورائي يوى كانقال ك بعدائمی بچوں کی پرورش کے لیےوہ شادی کرنا جا ہتا ہے۔ اور چرچند دنوں کے بعد بڑی سادی کے ساتھان لوگوں نے واحد نظای کے ساتھ اپنی جمن کا تکاح پر حواویا جس نے واحد نظامی کے بچوں کی سکی ماں بن کر برورش کی۔ واحد نظامی کی زندگی میں ہمی اور اس کی موت کے بعد بھی۔

اس کمال کے افسانہ نگار کو کمتی بائی کے درندے کھرے ایسے لے مجے کہ وہ لوٹ کر بھی نہ آیا۔اس کے بچوں کی برورش غلام محرکی بہن نے کی۔

سیش آفیسر نے کے بعد غلام محد نے اپنی ذمتہ داریاں بوی دیانت داری اور محنت سے فیمانی شروع کردی اور جلد بی این وفتری لوگوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ ایک ون مجےمعلوم ہوا وہ شادی کررہا ہے۔ میں نے اس سے

كيابي فجرورست بك تم شادى كررب مو؟" " بال سوفيصد درست

''کون ہے۔ کہاں رہتی ہے میری ہونے والی

مرے دفتر میں مرے ایک سینئر کولگ ہیں، جھے

دسمبر 2016ء

دوران انیس بحک ال کی کہ غلام جمر بھی اردو اسپیکٹ ہے اس کے ایک دن موقع ملتے ہی اے پکڑ کرسلاٹر ہاؤس نے گئے۔ جہاں بہار یوں کو آل کیا جاتا تھا۔ ایسے کی سلاٹر ہاؤس یا انسانی ذبیحہ خانے ڈھاکے میں موجود تھے جن میں بے شار بہار یوں کو آل کیا جاچکا تھا۔

قلام محرسلائر ہاؤس میں پھر کا بت بتا کھڑا تھا۔ سلائر ہاؤس ایک بہت ہوا سا ہوگ آبات ایک بہت ہوا سا خدر تی کھودا کیا تھا جس کے سرے پراخوا کیے مجے اردو ہولئے والوں کو قربان کے مجلے پر والوں کو قربان کے مجلے پر والوں کو قربان کے مجلے پر چھری پھیر دی جاتی تھی۔ اس موقع پر وہاں موجود کئی ہائی کے تو جوان '' جغ بگلہ'' کا فلک دی ف نعرہ لگاتے تالیاں بجائے اور اپنی خوشی کا والہانہ اظہار کرتے ۔ وَن کیا جانے والا بہاری ترب ترب کر شند ابوجاتا اور اس کا سارا خون بجائے والا بہاری ترب ترب کر شند ابوجاتا اور اس کا سارا خون کر شدق ابوجاتا اور اس کا سارا خون خدتی شرحے میں چلا جاتا تو وہ مرنے والے کو بھی لات مار کر خدتی میں پھینک دیتے تھے۔ فلام تھر پھرکی مورتی بنایہ سارا خون خوتی اور بھیا کے تماشاو کھر ہاتھا۔

ذراسو چاوہ فلام جم جوباپ کے آل کا سانی سوج کر اس قدر خاکف ہو جاتا تھا، اس وقت جب خود مقل میں موجود تھا اوراس کی باری آنے والی تھی۔اس وقت اس کی کیا مائی سوج و تھا اوراس کی باری آنے والی تھی۔اس وقت اس کی کیا تو یہ عالم تھا کہ اس موجود تھا اوراس کی باس سریت کی ڈئی بھی ہیں تھی کہ وہ سکریت کے لیے لئے آل کا کرائے مشتقل احصاب کو کچھ سکون پہنچا سکا۔ میں جب بھی اس کے اس عالم کے بار ۔ برش سوچتا سکا۔ میں جب بھی اس کے اس عالم کے بار ۔ برش سوچتا مور تھے ہوں تو جھ پر ایک لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ میر روفاعی ہیں۔ ہوں تو جھ پر ایک لرزہ طاری ہوجاتا ہے۔ میر روفاعی ہیں۔ کو روفان کی طرح اپنی کار پر سلائر ہاؤس پہنچ کی دور تو جس سے گی اور طوفان کی طرح اپنی کار پر سلائر ہاؤس پہنچ کی دور تو جس سے گی ایک جو اپنے والے شے۔ان میں سے کی ایک نے مقام محمد کے دفتر میں سب کی ایک نے فی اس کے جانے اس کی بوی کوفون پر نظام محمد کے افوا کیے جانے کے فوراً بحداس کی بوی کوفون پر نظام محمد کو افوا کے جانے کے فوراً بحداس کی بوی کوفون پر نظام محمد کو افوا کے جانے کے فوراً بحداس کی بوی کوفون پر نظام محمد کو افوا کے جانے کے فوراً بحداس کی بوی کوفون پر نظام محمد کو افوا کے جانے کے فوراً بحداس کی بوی کوفون پر نظام محمد کو کھی بھی کی بھی کی بھی کی جوانوں سے کہا۔ فورس اخوا کر کے سلائر ہاؤس لے گئی بھی کے جوانوں سے کہا۔

اس کی بیوی نے کئی بہنی کے جوانوں سے کہا۔ "ارےارے!اسے کیوں ماررہے ہو۔"اس کا اشارہ غلام محمد کی طرف تھا۔" بیاتو بڑا محدر مانش ہے۔" "منہیں میڈم! بیہ بھدر مانش نہیں ہے۔ بیہ بہاری ہے

کے والول لو پاڑ کر انظاما مارنا شروع کردیا تھا۔ ای اردواسیکنگ ہے۔ یہ بھلاشریف آدی کیے ہوسکتا ہے؟" ماہمنامه سرگزشت

بہت محتاط آدی تھا۔ اس نے حالات کود کھتے ہوئے ہے جد محتاط قدم اٹھا تا شروع کردیا تھا۔ اس کی دفتری کارکردگی تو اوّل روز بی سے بہت اچھی اور صاف سخری تھی۔ وہ دفتر کے چھوٹے بڑے لوگوں کے ساتھ بہت بیار و محبت اور خلوص کے ساتھ رہتا۔ سب کے کام آتا اور سب کو خوش رکھتا تھا۔ کیا بنگا کی اور کیا غیر بنگا کی ، کیا دفتر کے لوگ اور کیا ہا ہر کے لوگ ، جو بھی اپنے کام سے اس کے پاس جاتا اس کی مجر پور طریقے سے مدد کرتا۔

اس کی بہترین کارکردگی کے باعث پچھڑمہ کے بعد اسے ڈھاکا میونیل کارپوریش کے چیف ایگزیکٹو کا سیکریٹری بنا دیا گیزیکٹو کا سیکریٹری بنا دیا گیا۔ گریہاں بھی اس کی محبت اور خلوص کا دی عالم تفا۔ وہ بلا انتیاز اپنے پاس آنے والے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کردیا کرتا تھا۔ دفتر کے لوگ بھی اس سے بہت خوش تھے اور اس سے مجت کرنے گئے تھے۔ ظاہر سے کہان بی اکثریت بنگالیوں بی کی تھی اور شاید بھی اس کا مشن بھی تھا۔

مجروبال انقلاب آيا اور مشرقي يا كتتان، بكله ديش ین کیا۔ بنگدویش بنے سے پہلے می بہت خون خرابہ موا تھا۔ بعد ش بھی ہوا۔ غلام محرفے بنگ دیش نے سے سلے بی زیادہ مخاط قدم افھانا شروع کردیا تھا اور ایے بہت سے یرانے دوستوں اور ساتھیوں ہے کبددیا تھا کہاس سے ملنے یا اس کے کمر تک آنے کی کوشش نہ کریں۔ یہاں تک کہ اہے بھائیوں کو بھی منع کردیا تھا کہ جردار میری طرف آنے اور جھے سے کے کوسش نہ کرنا۔ بنگلہ دیش بنے کے بعد اس کے بھائیوں کواس کی مدداور رہنمانی کی بخت ضرورت می مر اس نے الہیں اینے قریب آنے کا موقع بی جیس دیا۔ وہ ایک بااثر بنگالی کا داماد تھا۔ ایک یاور قل بنگالی خاتون کا شوہر تھا۔اس کے بچے بٹالی تھے۔اس کے باوجودوہ اپنے آب و محنوظ میں مجمتا تھا۔ شایداس کے کہوہ خود بڑالی میں تھا۔اس کے احتیاط کا میام تھا کہ اس نے اردو اسپیکٹک لوكول سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔اردو بولنے اور لکھنے پڑھنے سے بھی کریز کرنا شروع کردیا تھا۔ بنگلہ دیش بنے سے پہلے بی اس نے حالات کارخ و کھے کرار دوش خط و کتابت کے ساتھ ساتھ اردو بیں لکھنا بھی بند کردیا تھا۔اس موقع پر اس نے افسانہ نگاری بند کی تو کوئی دس بارہ سال تک جیس لکھا۔ جب بنگلہ دیش میں متی ہائی کا زور برد حالتو انہوں نے اردو بولنے والوں کو پکڑ کر انتقاماً مارنا شروع کردیا تھا۔ای ڈ بلیاں لگار ہاہوتا۔'' ''اگر موکل اتن و بنگ نہ ہوتی کے بہنی کے در عروں کو قائل نہ کر پاتی ، تو کیا اس صورت میں بھی میں زعرہ ہے یا تا؟''

یہ اور اس متم کے خیالات۔ اور سلائر ہاؤس میں گزرے ہوئے لحات، ایک خوفاک سینے کی طرح اس کے اعصاب پرسوار رہے۔ وہ جاگتی آگھوں سے مسلسل بھی بھیا تک خواب و کھتا رہتا تھا۔ اس پر عجیب جنونی کیفیت طاری رہتی۔ ایسے میں اس کی سگریٹوں کا کوٹا بہت بڑھ کیا ۔

کی دنوں تک تو موکل اوراس کرشے واروں نے اے اس حال میں چھوڑ دیا کہ دہ خود ہی اس کیفیت سے آزادہ وجائے گر جب ایرانیس ہوا تو انہوں نے اسے سجمایا اور تی دینا شروع کی دینا شروع کرو۔ جاؤ اپنی ڈیونی اب محمول کی زعر کی بسر کرنا شروع کرو۔ جاؤ اپنی ڈیونی شروع کرو۔ جاؤ اپنی ڈیونی شروع کرو۔ جاؤ اپنی ڈیونی شروع کرو۔ یہ کوئی معمولی تو کری نیس ہے۔

''دنہیں ....ب دموکا ہے ....ب مایہ ہے۔... مجھےاب کمی پر کوئی یقتین نہیں رہا۔''

'' پاگل ہوئے ہو؟ موہل کار پوریش میں بھلاتمہارا کوئی دشمن ہوسکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اس کا کوئی مخص مجھے تمہارے اغوا کے جانے کی اطلاع کیوں دیتا؟''

محرغلام محمر نہ مانا ۔ کی مہینوں کے بعد بدونت تمام ایک پرائیویٹ ملازمت کرلی اس کے ول و د ماغ میں بس نبمی خیالات کی آسیب کی طرح سوار دیجے۔

'' بیں ہزار برس اس سرزمین سے اپنا رشتہ استوار کرلوں، بنگالی لڑکی سے شادی کر کے اپنے سارے پرانے رشحے ناطے ختم کردوں۔اردولکھنا پڑھنا، بولناحتیٰ کہ اردو یولنے والے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کردوں۔ اس کے باوجود میری اپنی شناخت نہیل بدلے گی۔ بیں اردو یولئے والا بی سمجھا جاؤں گا۔ بہاری ہی کہلاؤں گا۔''

'' پاکل ہوئے ہو۔ بیر پراشو ہر ہے۔''اس کی بیوی نے انتہائی خت لیجے میں کہا۔''میں بنگا لی ہوں یااو بنگا لی۔'' '' آپ بنگا لی ہیں۔'' ''کھ کہ باشہ ترکسہ نے سال میں میں تا انگ

''پھر میرا شو ہر کیے غیر بنگالی ہوسکتاہے؟ تم لوگ مجھے پہچانے نہیں میں کون ہوں؟'' مکتی باقنی کے اڑکوں میں شاید کی نے اسے پہچان لیا تھا۔

ٹاید کی نے اسے پیچان لیا تھا۔ ''میڈم! آپ موکل ہیں۔ ڈھا کا یو نیورٹی میں معالم میں''

و اورتم سب سے کہیں بڑھ کر بنگلہ دیش تحریک کی علم بردار ہوں۔ تم سے زیادہ اس کی شادھن کے لیے جدوجہد کرچکی ہوں۔ چکر میں کسی اردو بولنے والے کو کیمے شریک حیات بنا سکتی ہوں؟''

متی بائی کے کار تدے مخصے میں جالا ہو گئے۔" سوری میڈم!" انہوں نے ذرا دیر بعد شرمسار ہو کر کہا۔" شاید ہم سے قلطی ہوگئی ہے۔ ہم کی اور کے دھوکے میں انہیں لے آئے۔"

اس کی بیوی موکل نے بارعب کیج میں کہا۔" یہاں لانے والوں کولانے سے پہلے انجی طرح معلوم کرلیا کروکہ وہ أو بنگا کی ہے۔ میں انہیں۔ خدا جائے تم لوگ اب تک کتنے مثالیوں کو ماری چے ہوئے۔ آیندہ تبہاری طرف سے اسی کوئی منطقی ہوئی تو تم سب کی کورٹ مارشل کرادوں گی۔"
منطقی ہوئی تو تم سب کی کورٹ مارشل کرادوں گی۔"
ایک بار پھرسب نے "مسوری میڈم" کہا اور ہوئے۔

ایک بار پرسب کے سوری میڈم کا کہااور ہوئے۔ "اب ہم پورے احتیاط سے کام لیں تھے۔ہم سے ایسی کوئی غلطی مبیں ہوگی۔"

موکل نے اس بارکوئی جواب نہیں دیا۔غلام محرکا ہاتھ پکڑ کر اے اپنی گاڑی پر بٹھایا اور جس طوفانی انداز میں گاڑی چلاکرآئی تھی۔ای طوفانی انداز میں سلاٹر ہاؤس سے اپنی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہوگئی۔

غلام محموت کے منہ سے فکا کے اپنے گر آگیا تھا۔
آتے ہی اس نے سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کرساگایا
اور لیے لیے کش لینے لگا۔اس کے باوجوداسے سکون نہیں ل
ر ہا تھا۔اس واقعے نے اسے ہلا کرر کھودیا تھا۔موت کواپنے
اس قدر قریب دیکھ کراس محض کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے جو
باپ کے لل کے سانحے کا سوچ کر ہی اپنے حواس کھو بیٹھتا
ہاپ کے لل کے سانحے کا سوچ کر ہی اپنے حواس کھو بیٹھتا

''اگرموکل کو پہنچنے میں تعوڑی دیر ہو جاتی تو اس وقت میں بھی ایک ذرخ کیے ہوئے جانور کی طرح خونی گڑھے میں

مابىنامەسرگزشت ) 2016 كا 10 250 كا كاسمبر 2016

باغوں سے اجرآ تا ہاورلوگ اسے بیاروں کی قبریں پھان کر ان کی مرمت اور سفیدی کردیتے ہیں۔ پائی آنے پر بیقبریں محر فيلي مانعوں مس محفوظ موجاتی ہیں۔ خشک سالی کے ان دنوں میں آجکل جاڑو کا قبرستان پھر آباد تھا۔ پورے بلوچستان سندھ اورابران ے لوگ آ كر قبروں كى زيارت مرمت اور فاتح خواتى كررے تھے تھوڑے وقفے كے بعد پر آواز آئى۔" بہاريں جارون کی پرخزاں ہے محبت کی بس اتن واستال ہے۔

اتى درد بعرى آواز كه فن والالرز جائے آواز ميں گانے والے کی سائس کی کمزوری اور لرز و بتار ہاتھا کہ کوئی بہت عمررسیده محص گار ہا ہے۔ میں شکار بحول کر اس آواز کی جانب چل دیا۔ قریب پہنیا تو دیکھا کہ ایک کوئی سوسال کا پوڑھا تھی

حب ويم كالمجوف الرياض الك قدر ساو في جك يرميرا شكاري خيمه نصب تفامين وبل نال كى بندوق ليے مينه اند مير يكى تيزكى الأش من بدل بحرر ما تعا-مير يسامى رات کوخرگوش اور تیز کے گوشت کے کیاب کھا کر نیند میں بدمت تنے۔ ویے بھی بدلوگ شہر میں بارہ بج جا گئے کے عادى تھے۔ ہلى ي روشى شروع موئى۔ كہيں دور سے أيك انتهائى مرسوز اوردل سے تعلق آواز کسی برانے گانے کی سنائی دی۔ بااللہ كياجن بموت بمى اغريا كے يرانے كانوں كے عاشق بيں۔ آوازجس جانب سے آری تھی ادھرایک پرانا قبرستان تھا۔ یہ ونیا کا واحد قبرستان ہے جوسالہا سال یائی میں ڈوبار ہتا ہے۔ آخدون سال بعدا كردب ذيم خشك موجائ توبي قبرستان فيل

# مثنيے اورمول

جناب مدير سرگزشت

السلام عليكم

ایك اور سرگزشت كے ساته حاضر ہوں۔ یه روداد مجه تك عرصه قبل پہنچی تھی لیکن لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سرگزشت کے قارئین نے میری تحریر استاد جی کو پذیرائی بخشی تو مجھے حوصله ملا ہے۔ شنبے اور مومل کی داستان کے ساتہ پھر حاضر ہو گیا ہوں۔ شميم غورى

(کراچی)

# Downloadad From

" إيا توليا كر كلا وتاء بم تباري ممان من "اس ن يكانا شروع كرديا\_

" باباضح کیا ہوا تھا اتنے رور ہے تھے اور بیٹی کو کیا ہوا تھا اور کس کواس کاخیال رکھنے کو کھر دے تھے؟"

" بينا ، كمرى باتس بين دل كى باتن بين اعدى باتين الى اعداعدة مرى مول اعداعد الماء مرى مول كيا بالميس كرنى بي واعراعدائي مال سي-"وه ييخودي من اعد

اعدر بول رہا تھا اور بھی بھی منہ سے ہائے لکل جاتی تھی۔ ''بابا کون تھی یہ مول۔'' ''بیٹا زعری کر رکنی، بھی کی نے نہیں یو چھا کہ جھے کیا غم ہے۔ کسی کو متایا بھی تو کسی نے یا کل اس نے جنوں اور کس نے ى اورطرح نداق ارايا يجورو بينا اس قصاكولا ؤوه موتى لكريال ادهر لكا وان كے كو كلے ير بى تو كوشت كيے گا۔" اور وہ اکثریاں پھروں کے بے چو لیے میں لگانے میں

" بابا جھے کھے بتاؤ کہ بیکیا معالمہ ہے آخرا تنا دکھ کوں الكياكيافات مرب بن آب-"

"بیٹانی بہت پرانی بات ہے جب پاکستان مجی مبیں منا تعا-رانو ہے میری نسبت بھین میں طے ہوئی تھی۔ ابھی سیس میمی نبیس بھی تھیں کہ شادی ہوگئی۔ میں اپنے والدی پڑھا ہے ک اولاد تھا۔ میری شاوی سے ملے می میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ زمین کے بوارے کی وجہ سے کوٹھ میں سب کے ہوتے ہوئے ہم میال بوی کھے تنبا سے تھے۔ اس دنوں کی بات ہے کہ میری بنی مول پیدا ہوئی اس کی ماں رانوبس اس کی حل د کھوراے بیار کر کے اے سے سے لگا کر الله میاں کے پاس جلی گئی۔۔وہ اتن چھوتی عمر میں ماں بن تھی كريد بوجوسنجال نديمي مول كي خوبصورتي كي وجدسات سب لوگ مول بری کہتے تھے۔اب مول کو موقع کی دوسری خواتمن نے اس طرح یالا کہ کوئی اے در مری کے دودمدیں بحكوكرمنديس چسوا دي تو كوني منى كے پيالے سے دودھ يا دی کوئی اے بحری کے تھن سے لگا دیتی۔ چھوٹی بوی اڑ کیاں اے دن مجر افعائے افعائے مجرتی تھیں۔دھاتی برتن مجمع وغیرہ اس دور میں کی نے گوٹھ میں نبیس دیکھے تھے۔"

" باباكيا فيدُرنبين لا كت تح خريدكر-" صلاح الدين نے یو چھا۔

ا بیٹا یہ بول شاید اس زمانے میں والاِعت یائی جاتی موگی مٹی کے برتول کا دور تھا۔ نیڈر بالول کا نام کس نے سابی مابىنامەسۇرۇشت

دوقبرول کے درمیان آگھیں بند کے قبر سے فیک لگائے بیٹا باوراو في سرول من ساكانا كارباب من في محدوا صل ر کو کر بندوق زین پر رطی اور بین کیا۔اے احساس نہ ہونے دیا۔ بھی بھی گانا روک کر بلو پی ش کہتا۔" یائے میری مول تو مجھے چھوڑ کر اپنی امال کے یاس چلی گئے۔'' کبھی کہتا۔''رانو تو کیسی ہے۔ ویکھ میں نے تو دن رات سفر کیا لیکن مول نہ جی کی۔ رانو مجھے معاف کر دینا۔ دیکھ مول کا خیال رکھنا وہ بہت چھوٹی ہے۔" مجرکوئی اور غمز دہ گانا شروع کر دیتا اور آنسو جمزنے لکتے۔اس کی حالت و کھ کرمیرے منہ سے ہائے لکل کئی اور وہ ميري جاب متوجه وكيا-ملام دعاموني\_

اس كى كيفيت كي منعطف كے بعد تعارف موا\_اس كانام هنے تھا۔اس کے دادا کا نام بھی شنے تھا۔ دو تین سوسال پہلے بھی ال كاكولى مدا مجد عنه قما جس كينام يربيه وتقوات سال ي آباد ہے۔ ایک قبراس کی بیوی رانی کی تھی اور دوسری قبراس کی يا ﴾ چه ساله بني كي تحتي جنهيں ستر اتني سال قبل دفن كيا حميا تفام يل نے پوچھا۔" آپ تبرير كانا كارے تھے۔"

كن لكا-" بهت يادآرى مى بس يخودى من دل س آ واز الك كى ورند من كهال اوريكان كهال ""

من اسے استحکم لے آیا۔ "جائے بنائی ناشا کرایا۔ ہارے ایک ساتھی کو واپس جانا تھا اس لیے جیب اور دوآ دی والس كراحي علم مح -اب مر عماته دوافرادره مح ايك مرفراز صاحب اور دوسرا ان کا بیٹا صلاح الدین ۔ تتنبے جائے واوں کود مجتار ہا جراس نے اجازت جابی، میں نے اسے شام کودویارہ آنے کوکھا۔

عجیب وغریب آ دمی تھا۔نداس نے کوئی لا کی دکھایا نہ بحوكول كى طرح كمايا منداور مانكاءند مارے ساتھ چيكنے كى کوشش کی۔اکٹر دیمائی علاقوں کےلوگ ایسے متنی ہوتے ہیں كرجان چيزانامشكل موجاتا ب\_اسين نے كما بحي كر كھ سالن ساتھ لے جاؤلیکن اس نے اٹکار کر دیا۔اس کی معیفی اور مختلوا سے سوسالہ ظاہر کرتی تھیں۔اسے خودمعلوم میں کہاس ک عمر لئی ہے۔اے ایک جگ یاد تھی جو یا کتان بنے ہے میلے ہوتی تھی۔

شام کوشنے والی آیا این ساتھ کوئی میں کلو کے قریب خربوزے لایا جواس کی اٹی زین کے تھے۔دات ہوری می ہم تین آدی تصاور چوتفاهنے تھا۔ میں تیتر یکانے کی تیاری کرر ہاتھا۔ "باباجكل كوكان كوكي يكات بين؟"

" لكريول كاكوكله بنات بين اوراس بريكات بين-"

حیس تھا۔ یکانے کی باغریاں ٹی کی اور کلڑی کی ڈوٹیاں ہوتی تھیں۔ای طرح یا چ سال کرد مے۔اب مول ہردم میرے ساتھ ساتھ ابابا کرتی مرتی می دن دات بس مرے ساتھ رہتی اور نامطوم کتنے سوال کرتی۔" علیے نے تیز بلنتے ہوئے کہا۔" بیٹاوہ اپن مال کے بارے میں ہو چھتی می کدوہ لیسی می۔ اس مٹی سے باہر کیوں میں آئی۔سب بچوں کی ماعمی ان کو بیار كرتى ين، مرى ال مرك ياس كول ين آلى من جواب وية دية خود مجى رو يراا - أيك دن كين كلى كر بابا مجي محى اد حرمری ماں کے ماس سلا دو۔ دونوں اندراندر چکے چکے یا تمی كرس كم ين سوجاكه ال كاميت مى كياجز ساس في بھی اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں۔ جھے وہ اکثر قبرستان میں سیج لائی۔ایک دن کی کے کمرے ایک ہندیا میں چھوٹی جھوٹی محیلیاں لے آئی اور ان سے پار کرنے کی۔ ابتی می بابا جھے تیرنی مجلیاں بہت پتد ہیں۔اکثر مرے ساتھ عدی پر جانی

اور تيرنى مولى محيليال د ميدو ميدكرخوش مولى-" اتے میں گیدروں کی آوازیں بھاڑیوں سے آنے لليس-برطرف ان كى كونج محى ان آوازول كوفور سے س كر اس نے کہا۔"بیٹا اب یہ کیدو کھانے کے لیے تکل رہے ہیں۔ گیدروں کامعمول ہے کہ جب سے کمانے کے لیے تیار ہوتے ہیں توسائی کھاروں سے باہرا کرشور کاتے ہیں اور اس كا جواب دور دور تك كے بہاڑوں ے دوسرے كيدڑاى اعداز مس دیے ہیں۔خاموی بتاری ہے کاب بدفکار کی طاش ش الليز عين-"

"إا آب مول كامتار بي تع-"ا كانى كى جانب دوباره سينخ كيليش فكا-

" ہاں میں بتار ہا تھا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد سے بارشنس مولی می علاقے میں خک سالی ایسی مولی کے کھاس صلیں تاہ اورزمیس بجر موسی - بھیر بریاں کوڑیوں کے مول بجنے لليس\_ايك كوئى الوائى يا جنگ بھى كہيں مورى تكى-ملے سردار کے آدی کھے جوانوں کو لے کرافٹکر کے ساتھ بہاڑوں يريط محان مس مرااكلونا بمائي بمي تماجو پير بهي واپس تبيس آیا۔ان کے چھے کھونی آئے، وہ جارے مال مولتی کے مے کوشد میں سلے بی راش نہیں تھا۔ لوگے سی پنوں کی جانب چلے گئے۔ وہاں کچھ یانی تھا۔ مول نے کہیں بھی جانے سے ا تکارکردیا اورکہا کہوہ بس ای ال کے یاس رے کی اب کوتھ میں چند بوڑ مے اور ہم دونوں رہ مجے۔ایک دن مول کو بخار ہوا۔ دیکی جڑی بو تھوں اور تو کھوں سے کام نہ بتا۔ شہراس وقت

میال سے جارون کے فاصلے برتھا۔ ندکوئی مؤکستی اور ندکوئی گاڑی اس دور میں ہونی کی۔ پیدل سفر تھا یا اونٹ برجاتے تعے۔میرے یاس اونٹ تھانہ پیما۔دو گائیں تھیں جن کو دانہ یانی میں کی ماہ سے بورا نہ الا تھا۔ مول اب شدید بخار میں محی کی کی جار روٹیاں ساتھ لیس، اے کندھے بر ڈالا اور دونوں گایوں کو ہنکار ماہوا شہر چل دیا کہ گا تیں فروخت کر کے کسی ۋاكىركودكھاتايبول-"

" بالميكسي كركية \_" ملاح الدين بولا \_ " بینا اس وقت تک کی نے لیکسی کا نام بھی نہیں سا تھا۔ میری عربھی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ عس نے تو اس وقت تك سائكل مجي نبين ديلهي تحي مين تو فوجيوں كى جيپي ديكه كرا تا خوفز ده فوا كهمول كو لے كرجكل بن جيب كيا اورا كلے دان والي آیا۔ایک دن کی مسافت کے بعد ایک گائے تو چل بی۔اے رائے اس محمور البخرر كے ايك رات اور دو دان چا را الى آدى دات كوكد مع يرمول زورزور عابابابا كم فى ا الكيال للين، تماكل سے يانى بلايااوروه الله كو بيارى موكى جنگ مابان ، اعجرا آدم ندآ دم زاد ، ایسے س مری جان مری بی مول عل بي \_ يحر بحر بين آري مي كدكما كرول اي تك و دوش دوري كائ اعجر على اللي موى " بين بني مركى جنال بين اورآپ اسمير يتے۔" صلاح

الدين في حرت سي او جما-" بال بينا وه مركى - اين ياري كو پر كند م ير د الا اور والبي شروع كى اب اس كاب جان جم ليے چل جار ماموں اور دعا کررہا ہوں کہ کوئی معجرہ ہوجائے۔ چلتے جلتے تع ہوئی۔ میرا ایک چازاد بھائی کی سے میرا حال من کراونٹ لے کر میری طاش میں آرہا تھا۔اس کے اونٹ پر باقی سفر طے کیا اور موغد پنجا۔مول کواس کی معصوم آرز و کے تحت اس کی مال را نو کے پہلومیں دن کردیا۔اب وہ دونوں چکے چکےا عراعر آلی میں باتیں کرتی ہوں گی۔ نامطوم اس کا ول میرے بغیروبال كيي لكنا موكا \_ووتو بروقت بير عاته عى دمتى كلى -اس بات كذامعلوم كتن سال مو كئة آج بحى اس كى آواز بابا بابا ميرك کانوں میں تاز ومعلوم ہوتی ہے۔میری مول دوانہ ملنے کی وجہ ے جھے عدا ہوئی می میں نے طے کیا کداب اس کوٹھ ک كوكى مول دواند للف فيس مركى-"

"پركياكياآپ نے-" " بیٹا میں نے اپنی مول کی قبر پر وعدہ کیا کہ اب کوئی مول ایے بیں مرے کی۔ میں نے شہرجا کرفٹ پاتھ پردا تیں ریا تھا۔ زمینداری سے قارع ہوتا تو مول اور دانی کی قبر پر چلا جاتا تھا۔حب ڈیم بن گیا۔ایک روز طوفائی بارش ہوکی اور ڈیم بجر حميا - جازو كا قبرستان زير آب آحميا - ميري مول كوياني مي تیرنی محیلیاں بہت المجی لتی تھیں۔اس کی بیخواہش بوری ہو محى۔اب قيامت تک كے ليےاس كى دونوں خواہشات يورى موتی رہیں گی۔ مال سے اعدا عدد چکے چکے یا تیس کرنا اور تیرتی محیلیاں دیکھ کرخوش ہونا۔ آج سے بندرہ سال پہلے یہ قبریں خنگ سالی میں نظر آئی تھیں یا اب نظر آئی ہیں۔لیکن میں ان کو بعولانيس ان ير يحد يجراتو آكي سكن شاخت موكى اب مرى زعر کی بی او دوبارہ نظر آنامشکل ہے۔"اس نے آنسو ہو کھیے بھر کہا۔" خوشبوبتاری ہے کہ تیز تیار ہو گئے ہیں۔" " چليل بايكمانا كمالية بن"

اس کے بعد ہم نے کوئی رات بارہ بے کے بعد کو تلے كے كے تيم كھائے۔ عنے نے بہت مريدار يكائے تھے۔ دات در تک باتی کرتے رہے۔ مرفراز نے ان کی عمر ہو تھی تو کوا " میں کیل جانا کہ میری عرکیا ہے۔ اتایا دے کہ بڑی کی جنگ کے وقت میری شادی ہوئی ملی "

"آجكلآكياكرتين"

" كي زين ب ج ينائي يرويا مواب الله الله كرتا مول-فدانے زعری میں آیک بار مراتے سال بعد مول اوررانی کی قبریں دکھاویں۔ائے ہاتھ سے ان کی مرمت کر دی۔اتے قریب سے ان سے باتیں کرلیں۔فاتح خواتی روز کرتا ہوں۔ دعاہے کہ میری مول اور رائی ای طرح یا تیں كرنى دين اعداندر حيك خيكاورجب ياني آجائي وميرى مول چھلیوں کو تیرتا دیکھ دیکھ کرخوش ہوئی رہے۔ ایک خواہش ہے کہ بارشوں سے پہلے اگر اللہ مجھے بھی ایے پاس بلا لے تو مس بھی اپنی مول اور رائی کے ساتھ اندرا عدر چیکے حيك بالتمل كرتار مول "

تیتر کھلا کر شنبے اپنی مول کی جانب چلا گیا۔ صبح صبح جیپ آ

میں اور ہم وہاں ہے چل دیئے۔ دس سال ان باتوں کوکزر تھے اسمادم شنبے کی آرز و پوری ہوئی یانہیں کیکن اس کی محبت اپنی بٹی سے لازوال ہے۔ مجھے بيسوي كرجم جمرى آجانى بكرآدمي رات كوجكل مي اسيد ائی بٹی کو جماکل سے یاتی ملانا اور پھراس کی لاش کو چیکائے والی آنا کیما المیہ ہے۔ پھراس کا رومل کہ آیندہ ایسانہ ہو کسی دوسری بنی کے ساتھ والتی شنے سلام ہے تبہاری اس محبت کو۔

گزار کر ایک کمیوڈر کی مثل کر کے اس بات مرراضی کیا کہ وہ مجھے کی دوائیں بتا دے جو بخار دست اور چھولی موتی بیار بول کی ہوں جو میں لے جا کرائی گوٹھ کے بچوں کودے سکوں۔وہ میرا جذبه اور شوق د کھ کر راضی ہو گیا اور مجھے ایک دفتر لے کیا۔ بیکی انجمن کا دفتر تھا۔ بیری کہانی س کر، بیری مول کی موت کائن کراس دفتر کے لوگوں کا دل بحرآیا۔ انہوں نے مجھے دو دن مہمان رکھا اس کے بعد ایک جیبے میں مجھے بٹھا کر وو ڈاکٹر ایک لیڈی ڈاکٹر اور کھاورلوگوں کے ساتھ مجھے میری گوٹھ روانہ کیا۔ گوٹھ آ کر انہوں نے تمام افراد کو چیک کیا اور دوا من ویں۔ جمعے کھودوا میں دے کر سمجمایا کہ بخار میں بیدوینا اور دستول ش سے کویا میں اپنی کوٹھ کے لوگوں کا ڈاکٹر بن كيا-ان لوكون في جاري كوته و كي لي اور جاري مهما عداري بحي د كيولى اب وه ميني على دومرت وته كا حكر لكا ليت اورمر يضون کود کھے لیتے۔ میں نے ایک سائکل خرید لی کہ جس کی طبیعت خراب مواس کواس مربشا کرشر لے جاؤں۔ جب کوئی بار موتا من اے سائکل پر بھا کرشر لے جاتا۔ بیسائکل اس دور کی ایمولینس می اور اس نے کوئی بیس سال مریضوں کو شمر بہجایا۔ میں نے کی کوانی مول کی طرح جنگل میں تہیں مرنے دیا۔ویے بھی ہم بلوچوں کی ساری عاریاں بس قط کے دنوں مِن مولَى بين جب غذااور پاني نه مو۔ جب بارسيں موتي بين تو فصليس مال مويش دوده كعاس جاراسب يحد موتاب اوركوني ياري ميس مونى \_اور قطاس دور يس كيم مى آتا تا الا "يبال كرا جي سائكل رجائے تھے۔ائي دور؟"

" ہاں بیٹا لوگ پیدل بھی جاتے تھے اور اونوں پر بھی جاتے تھے۔ آہتہ آہتہ حالات بدلے۔علاقے میں کھے نے لوگ آنے شروع ہوئے۔اس انجمن پر مابندی لگ کئے۔ ڈاکٹر آنے بند ہو گئے۔ایک ٹی بستی تظر آئی۔ کچھ لوگوں کو وہاں روزگار ملا\_گا ژبیان محینین، مکانات موثر سائیکین نظر آئیں۔ بیرب ہم لوگوں کے لیے نیا اور عجیب تھا۔ ایک روز سردار نے جر كدكيا اور هم ديا كه يهال ايك في من رباب-آب كى زميني مائی میں ڈوب جا تیں گی۔ یہاں سے آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ اس کے بعدموجودہ عنے کوٹھ میں ہمیں لاکرآ بادکردیا۔اس سے يهل بھي جاري كوشم كانام يمي تھا۔وه وہان آباد كى ،اس فے ڈيم مس ایک پہاڑی کی جانب اشارہ کیا۔حب ڈیم بنے لگا۔وہاں ایک چھوٹی می ڈسپنسری بن گئی اور ہماری کوٹھ کے مریضوں کا متلمل ہو گیا۔ سڑک بنے اور گاڑیوں کے آنے جانے سے اب كوئى مول ب يارومدد كاريس مرتى - يس بحى بور حا موتا جا

مابىنامىركزشت

جناب ایڈیٹر صاحب می کوان اول ا السلام عليكم

میں ایك ایسا واقعه بهیج رہا ہوں جس كى تشہیر ضرورى ہے۔ لوگ نادانستگی اورکم علمی میں ان باتوں کو جنات کی کارستانی سمجھنے لگتے ہیں۔ سرگزشت میں معلومات کو اہمیت دی جاتی ہے اسی لیے یه واقعه سرگزشت کے لیے لکھا ہے۔ فرمان على



تھا۔ان میں لڑ کیاں بھی تھیں لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس نے خاص طور پر مجھے مخاطب کیا ہو اور وہ بھی میرے اتنے

(کراچی)

وہ جو بھی تھی میرے قریب ہے ہوئی ہوئی گزرگی تھی۔ ''کہاں جارہے ہو؟ کے سے

. د سما تھا کہ بیمیراوہم ہو۔ وہم بھی تو ہزاروں طرح كي موت إلى من است مرك جيك كرا كي بره كيا اوروه بهت خوب صورت بهت پیاری آواز تھی۔ "کہاں جارب مو- ى جكه بينه جاؤ\_ میں نے بیآ وازراہ چلتے ہوئے تی تھی۔میراخیال ہے

كريس في كاتن خوب صورت اورميشي آواز جيس في ہوگی۔جیسی وہ آواز تھی۔

میں نے چونک کر إدھراً دھرو يکھا۔مير سے ارد كر دلوگ چل رہے تھے۔ کیونکہ اس وقت میں ایک فٹ یاتھ پرچل رما

# یہشمار رپاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس بک بر لائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



افراتغری کا عالم تھا جو بیان میں ہوسکتا۔ میں نے بھی ایک طرف دوڑ لگا دی۔اس وقت ذہن میں بیاب بالکل فراموش ہوگئ تھی کہوہ آواز جھے کیوں آگے

بوصنے سے دوک رہی گی۔ سامنے ایک گلی تھی۔لوگ اس گلی میں بھی بھاگ رہے تھے لیکن کم از کم اتنا تھا کہ اس گلی میں گاڑیاں نہیں تھیں۔البتہ موٹر سائیکل والے إدھراُدھر سے سٹ کر اس گلی میں واخل مور ہے تھے۔

اس وقت انہیں جان بچانی مشکل ہور ہی تھی۔ اس گلی میں مکانات تو تنے کین لوگوں نے دروازے بند کرر کھے تنے۔ فلا ہر ہے اب حالات ایسے ہوں تو پھر دروازہ کون کھولتا ہے۔ میں اس گلی میں اکیلانہیں تھا اور بھی لوگ تنے۔ کیونکہ محولیاں چلنے کی آوازیں اب تک آری تھیں۔جو پچھ بھی ہوا تھا اس کا سلسلیا بھی فتم نہیں ہوسکا تھا۔

اس کی کے خاتے کے بعد ایک سوک تھی۔اس سوک تک آئے تک کچھ سکون ہوا تھا۔ لوگوں نے دوڑنے اور بھا گئے کی رفتار بھی کم کردی تھی۔

میں نے بھی خدا کا شکر اوا کرتے ہوئے خود کوسنجال اللہ میں نے بھی خدا کا شکر اوا کرتے ہوئے خود کوسنجال لیا۔ میری قسمت المجھی تھی کہ ایک تھی کہ رکشا کرنا ہی

ا پنے قلیٹ پر پہنچ کریش بہت دیر تک اپنے ہوش میں نہیں رہاتھا۔ سر بری طرح چکرار ہاتھا۔

فیر اچا تک وی آواز میرے ذہن میں کو شخنے والی سر بلی اوردکش آواز۔ "میں نے کہا تھا تا کہ پارک میں بیشہ جاؤے آم نے میں مائی۔ و کیدلیا تا کیا ہوا۔ یک کرآ گئے ورنہ کی جی مسلما تھا۔ "

میرے خدااب وہ آواز میراوہم تو ہر گزنہیں ہو سکتی تھی۔ ش بہت واضح طور پر س رہا تھا۔ کون تھی ہے؟ میرے ہی و ماغ میں کیوں گونج رہی تھی۔

بے شار کہانیاں یاد آنے لکیں۔الی کہانیاں جن میں اس تم کی کوئی نادید و کلوق کسی کے پیچے پڑجاتی ہے۔

بس من وی او بیرہ حول کے دیے پر جائی ہے۔ تو کیا بیس بی کی نادیدہ گلوق کے چکر بیس وہی لوگ لیکن کیوں؟ سنا ہے کہ الیمی چیزوں کے چکر بیس وہی لوگ آتے ہیں جوالیمی باتوں پراعتقادر کھتے ہیں لیکن بیس تو الیمی باتوں کو مانتا بی نہیں تھا۔ شاید ریسب مجھے یہ باور کرانے کے لیے ہور ہاہے کرتم جا ہے مانو یا نہ مانو۔ ہم اپنے وجود کا احساس آواز پھرآئی۔ ''سامنے پارک ہے۔ وہاں جاکر بیٹے جاؤ۔'' وہی شخص سریلی آواز۔ وہ آواز میرے ڈبن میں گونج رہی تھی جیسے کی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ بہت ہی قریب سے بہت ہی بیار کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا کہ میں سامنے والے پارک میں جاکر بیٹے جاؤں۔ بیاتو طے تھا کہ وہ آواز میرے قریب سے گزرتی ہوئی کی تورت یا کی لڑکی کی نہیں تھی بلکہ کچھاور ہی تھا۔

خدا جانے کیا چکر تھا۔ یہ کسی آواز تھی۔ کیاوہ کسی اور کو مجھی سنائی وے رہی تھی یا صرف جھے آرہی تھی۔ میں نے ارد کرد کے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب لوگ اپنے ٹارل انداز میں چلے جارہے تھے۔ کسی کے چہرے پر جمرت یا پریشانی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ورنہ وہ بھی میری طرح ٹھنگ کررک جاتے۔

ش نے ایک بار پھراہے سرکو جھٹکا دیا اور لاحل بڑھ کرا کے بڑھ کیا۔ بیس ہرگز کوئی وہمی انسان ٹیس ہوں لیکن میں جو پچھ میں مہاقا وہ میراوہ منیس تھا۔

اتی حقیق آواز کس وہم کی تو نہیں ہوسکتی۔ کچھ دور تک خاموثی ربی۔ جیسے سرکو جھٹکا دینے اور لاحول پڑھ کرآ کے بڑھ جانے کے بعد آواز کا سلسلہ ختم ہو کیا۔

کین ایسانہیں تھا کچھ دیر کے بعد پھر وہی آ واز آئی۔ '' کیوں ضد کررہے ہو، جاؤ پارک میں جا کر بیٹھ جاؤور نہ بہت نقصان میں رہو گے۔''

یدهمکی تحی یا اختاہ تھا۔ کیا تھا؟ لیکن اس بار میں واقعی خوفز دہ ہو گیا تھا۔ اب میری مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں آگے پڑھتا جاؤں یا اس آ واز کی ہدایت پر ممل کروں۔ جو جھے سے کہدری تھی کہ میں یارک میں جا کر پیشے جاؤں۔ لیکن کیوں وہ آواز جھے سے کیا جا ہی تھی؟

آگر بیر کی حتم کا شیطانی سلسله تھا تو مجھے اس آواز کی ہدایت پڑل میں کرنا تھا۔ لہذا میں نے جلدی جلدی کھآیات مدایت پڑل میں کرنا تھا۔ لہذا میں نے جلدی جلدی کھآیات وغیرہ پڑھیں اور اپنے قدم تیز کردیے اور ابھی میں چندقدم چلا موں گاکہ اچا تک بھگذر شروع ہوگی۔

مابىنامەرگزشت

"اول ہوں، ش حمیس یا کل نیس ہوئے دول کی-" اس آوازئے کہا۔ "خدا کے لیے میرا پیچا چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کچھ مبي<u>ں ب</u>كا ژاہے۔ ومیں مجمی تو کوئی نقصال نہیں پہنچارہی۔ "اس آوازنے کیا۔" تمبارا ساتھ دے رہی ہوں۔ تمباری تبانی دور کردہی ہوں۔تم سے ہدردی کررہی ہول تم بلاوجہ مجھے اپنا دھمن مجھ الكين تم بوكون!" ميس في يريشان موكر يو جها-"تم وكهانى كول ميس ديتين بقم جهے كيا جا متى ہو؟" "اوہوائم نے تو ایک بار میں کی سوال کردیے "اس نے کہا۔" تمہارے پہلے سوال کا جواب میہ ہے کہ می خوشبو ہوں ہوا کا حجمونکا ہوں \_تمہاری دوست ہوں \_ایک لڑ کی ہوں اور ده بھی اتی خوب صورت کہ جھے کود کھے کر تمہاری ساسیں دک سالیں تو اب ہمی رکے لی ہیں۔" میں زی ہو کر بولا۔" تم تو مجھے یا کل کیے جارہی ہو۔" " سنتے رہوتہا رے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کیں حمهیں دکھائی وے علی ہوں۔ تہارے قریب آعلی ہوں تم مجمد و كي سكت مو بلك جوي كاسكت موسيكن الحي تبيل-"لو عركب آو كاير المانع؟" '' بیں حمیس بتا دول گی۔ پہلے حمیس احساس آڈ ہو کہ بیں تمہارے لیے کتنی ضروری ہول۔'' "احال ہونے لگاہے جھے۔" وه اس بردی \_ کیا خوب صورت السی تھی \_ جسے دور تک منٹیاں بھتی چلی تی ہوں۔ میں نے اپنی بوری زعر کی میں اتن كفنكتى موكى المن بيس ي كالى-میں نے اس سے اس طرح باتیں کی تھیں جیے کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہواورآپ اس سے باتس کیے جارہے ہول۔ جمع توبدك جانا جاي تقا خوفزده موكر جيخ لكنا تعاليكن جرت الكيزطور ير جي كمح مم كاكوني خوف محسول جيس مواقعا-بلکہاس کے بعد جب دو دنوں تک وہ آواز سنائی مہیں دي تو من واقعى بے چين موكيا تھا۔ إيسالكا جيسے من نے كوئى چرم کردی ہو۔ میرے اندرکوئی کی ہوئی ہو۔ ایک می میراایک دوست انور میرے فلیٹ پرآگیا۔

دلاكريل كا ۔۔ کیا کروں میں؟ وہ آواز بھے سے مخاطب ہوتی تھی۔ تو كيا بن اس كى باتون كا جواب دينا شروع كردول يا بالكل خاموش ہوجاؤں۔ محاصمی تعم کے دوم کا اظہار میں نہ کروں لیکن پیر کیے احاک اساسی تندا کوئی احاک ممکن ہوسکا ہے۔نظر انداز کیے کیا جاسکتا تھا۔کوئی اجا تک آپ کان میں آ کرسر کوئی کرنے مھے تو آپ اے کیے نظر انداز كريحة بن-مس ساری دات بے چین رہا۔ ٹی وی کی خریں بیتھیں كددوكروبول ش احاكك جمكر عروع مو كئے تھے۔دو آ دمی بلاک اورستر ہ افغارہ کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ شاید میں بھی ان مرنے والوں یا زخیوں میں شامل ہو سكيّا تفاليكن عين وقت ير مجمع ووقلي وكهائي وي كأفي حمل ے كروتا ہوائي سرك تك آيا تھا۔ الرات محمد می ایس مواسی نے چروہ آواز میں تی بداور بات ہے کہ میری ساری رات اس بے سینی می گزرگی ہو لیس کھی جیس ہواتھا۔ دوسراون بھی نارل تھا۔ یعنی پوراون خاموشی رہی تھی۔ كونى آوازنيس-كونى سركوشى تيس-مجردوون اوركزر كي يس اب ويق طوريرنا را موجلا تھا۔شایدوہ میراوہم بی ہوگا۔ وہم تو ای طرح کے ہوا کرتے میں۔ پریشان کردینے والے حوفز دہ کردیے والے۔ دومین دنوں کے بعدا جا تک مجروبی آ وازمیرے ذہن میں کو نجنے لی میں اس وقت آئے قلیث ہی پر تھا اور تی وی پر كوئى يروكرام ديكور باتحاكهاس وازن جحص فمرخوف زوه اور وه آواز كهدرى تقى-"كول خوش مو كن ما كديمرى آواز قبیں سنائی دے رہی ہے لیکن اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں محبی*ں چھوڈ کر کہ*اں جاسکتی ہوں۔' ى مجيث بھى يرار" كون موتم ؟ كيول جھے بريشان كر كے ركھا مواب - كياجا جى مو؟" ''اوہو، انتا غصہ!'' وہ بنس پڑی۔اس کی بنسی بھی ایس

اوراس بإرميس خوف زوہ تو ہوا تھاليكن اس كے ساتھ

ي آوازي طرح دلكش اورسر يلي سمي-"جب مي اتني آجيمي ے بات کردی موں تو تم بھی ای طرح کروتم چیخ کیوں

"اس ليے جي ر باہوں كديس ياكل موتا جار باہول-"

ماسناماسرگزشت

اس کی آید غیرمتوقع تھی کیونکہ وہ عام طور پرشام کے وقت آیا

كرتا تعاليكن اس منح وه سات آٹھ بجے كے درميان نازل ہو

اے بتا دول کہ بیرے ساتھ کیا کہانی ہور ہی ہے۔ پھر میں نے اسے بتادینا ہی مناسب سمجھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ ہوسکتا تھا کہ اس کے پاس میری اس الجھن کا کوئی حل ہو۔ کسی نہ کسی کوتو اس راز میں شامل کرنا " تم تھیک کہتے ہو بھائی۔" میں نے ایک گہری سانس لى-"ميركىياسكونى موبائل بيس تعا-" "تو چرکیا ہوا تھا تہیں؟ کیاد ماغ چل کیا تھا۔" " ال يارتم اعد ماغ جلناى كهد كت مو" ميل في اے مجر ساری بات بتائی کہ س طرح میرے وہاع میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ اڑ کی جھے سے س طرح یا تیں کیا اوخدا۔ 'وه بيان كر يريشان موكيا تھا۔" تم كسي آسيى چکریس پڑ گئے ہو۔ میں نے اس سم کا ایک اور واقعہ جی دیکھا ب- میری ایک رشتے دارائ کی کے ساتھ بھی ایسانی مور ہاتھا۔ چرمرے بابا کے دوست تصیرصاحب نے اس کاعلاج کیا۔" "كياس علاج سووارك تفيك موفي تعي"من ن "يارا ده كحدول كے ليے تعك موتى تعى-"اس نے بتایا۔"وہ آوازیں آئی بند ہو گئی سے۔اس کے بعد پہلے ہے یمی زیاده شدید حمله شروع موکیا۔ وہ بتاتی تھی کہ وہ آواز کہہ ربی ہے کہتم سو جاؤ۔ مرجاؤ، مرجاؤ اور ایک دن اس نے حميت سے كودكر جان دے دى۔" ''بھانی۔ بیاتو بہت خطرنا کے صورت حال ہوئی۔'' میں

خوف سے کانپ گیا تھا۔"اب بتاؤ کیا کروں۔" "فلا ہر ہے۔ یہ جو پچھ تبہارے ساتھ ہور ہا ہے۔ یہ کی حکیم ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کے لیے تم کو کسی عال سے رجوع کرنا ہوگا۔ تبہارے لیے پڑھائی وغیرہ ہوگی۔ تب جا کر ٹھیک ہوجاؤ گے۔"

" ارا میں تو کسی عالی کو جانتا نہیں ہوں۔" میں نے کہا۔" ویسے اس آواز نے جھے ابھی تک کوئی نقصان تو نہیں کہا۔" ویسے اس آواز نے جھے ابھی تک کوئی نقصان تو نہیں کہنچایا ہے لیکن کیا بھروسا! تم بتارہے ہوکہ اس لڑکی کواس آواز نے کہا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے اور وہ چھت سے کود کر مرکئی۔"

'' بال بار! اس بے چاری کے ساتھ تو ایسا ہی ہوا تھا۔ جوان گڑکی می اورکیسی موت ہوئی۔'' ''جاك! میں اس طرح نہیں مرنا چاہتا۔'' میں نے کہا۔

× دسمبر 2016ء

اس ود کیر جمے جرت بھی ہوئی تھی اورخوشی بھی ہوئی تھی۔ تھی۔ تھی۔ تھی۔ تقریت ہے تا۔ " میں نے پوچھا۔ "کیونکہ تہارااس وقت آتا جمعے پریشان کر گیا ہے۔ " اللہ اللہ اللہ اللہ خیریت ہے۔ "الل نے بتایا۔ "لو پھر بیٹے جاؤ۔ میں چائے لے کرآتا ہوں۔ " ویسے میں تم سے آیک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ " ویسے میں تم سے آیک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ " موں۔ "الل نے کہا۔

"اب جب سب خمریت ہوت گرکس بات کی جلدی ہے۔ چائے پینے کے دوران با تیں بھی ہوتی رہیں گی۔"
میں نے بیٹن میں آگر چائے تیار کی۔ اس کوایک پیالی
دینے کے بعد اس کے سامنے بیٹر گیا۔" ہاں اب بتاؤ کیا

' أيار بيمعامله ميرانبين تمباراب-''ال في بتايا-'' كيامطلب؟''

''پہلےتم ہے بتاؤتم ٹھیک تو ہونا؟''اس نے پو چھا۔''میرا مطلب ہے جسمانی اور دوخی طور پر۔'' ''ہال ہاں بالکل ٹھیک ہول لیکن تم سے کیوں پو چھ رہے

"ال لي كردو چارون پہلے ميں نے رائے ميں تمبارى بجيب تركتيں ديكھى ہيں۔"اس نے بتايا۔ " بجھے تركتيں كرتے ہوئے ويكھا ہے؟" ميں نے حيران ہوكر اس كى طرف ويكھا۔" ميں تمبارا مطلب نہيں سمجھا۔كيسى تركتيں۔"

"ار بولت ہوئے کھ بجیب سالگ رہا ہے۔"اس فرکھا۔

"" اوه ساوه تا و کیاد کھاہے تم نے۔"

"" اور تم این آپ سے اس طرح با تیں کرتے ہوئے جارہ سے آپ سے قاطب ہو۔"
جارہ سے جھے کوئی تم سے قاطب ہو۔"
"اوه ساوه ہے ہیں بنس پڑا۔" میں اس دفت ہے نڈفری

"اوه .....وه - ایس برا - ایس اس وقت مند فری موبائل پر با تیس کرد ما تعا- "میس نے بات سنجالنے کی کوشش کی ا

" دنہیں میرے دوست۔الی بھی کوئی بات نہیں تھی۔" اس نے کہا۔" میں چونکہ بہت قریب سے تہمیں ویکٹا آر ہا تھا۔اس لیے میں یقین سے کہ سکتا ہوں کیتم اس وقت موبائل پر ہات نہیں کردہے تھے۔"

ش موج ش پر گیا-اب کیا کروں کیا جمیا جاؤں یا ماہنامه سرگزشت پریشان ہوگیا تھا۔" یاراب وہ بلا<del>کمل کرتمہارے سامنے آگئی</del> ہے۔اس نے ظاہر کردیا ہے کہ وہ تہاری دوست نہیں ہے۔

خدا کے لیے اس عذاب سے میری جان چیٹر واؤ۔'' میں نے کہا۔" ورنہ یا تو میں یا کل ہوجاؤں گایا اس کے آگے سرینڈرکر کے ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جاؤں گا۔وہ جو مجمى كبتى رب كى وه مجھے كرنا ہوگا۔"

" پریشان ند ہو۔" میرے دوست نے مجھے تعلی دی۔ "جماہمی تصیرصاحب کے پاس چلتے ہیں۔"

کے در بعد ہم تعیر صاحب کے یاں چی گئے۔ وہ بچاس اورسا تھ کے درمیان کے تھے۔ایک چھوٹا سا آستان بھی

اس كمرے ميں دو تين لوگ يہلے سے بيٹھے تھے۔ ميں ان كے سامنے جاكر بين كيا۔ ميرادوست جھے ہے قاصلے ير بیٹا تھا۔تعبیرصاحب نے بیرے دوست اوراس کے والد کی خریت معلوم کرنے کے بعد سوال کیا۔" ہاں تو یہاں کیے آتا

''انکل! میرے دوست ہیں۔ فرمان علی ان کے ساتھ بھی وی پراہلم ہے جواس اڑکی کے ساتھ تھی۔" "اوہو\_"نصيرصاحباب مرى طرف متوجه و كے۔ متم بناؤ كيامحسوس موتا ہادراس كى ابتداءكمال سے مولى

میں نے ان کوساری تقصیل بتا دی۔ بیسب س کرتھیر صاحب سوچ میں ہر محے تھے۔ "بہت عجیب ی بات ہے۔ "وہ بربرائ\_" محطے تد ہفتے اب تک جارا دی آ کے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی میں سکا تھا۔"

"جناب کیاہے ... بیرسب" میں نے پوچھا۔"وہ آواز کیاجائی ہے جھے۔

" بي بهت سيدها ساليكن ويجيده سوال ہے كه وه كيا عابتی ہے۔" تعیرصاحب نے کہا۔ "جس وقت بہلی باراس لڑکی کا کیس میرے سامنے آیا تو میرے ذہن میں میں بات آئی کہاس کے ذہن بر کسی بلانے اپنا قبضہ کرلیا ہے اور بدكونى انہوئی بات میں ہے۔ ایہا بہت ہوتا ہے۔ انجان طافتیں انسان کے ذہن برقابو کر کے اسے اپنا غلام بنالیتی ہیں۔ میں نے یمی سوچ کروظیفوں وغیرہ کے ذریعے اس کا علاج شروع كردياليكن كجويمي تبيس موايا تووه بلابهت طاقت ورتكى يامحامله م کھاور تھا۔اس کے بعداور کی لوگ میرے سامنے آئے اور

'' وه آ واز لا که دکش اورسر ملی سی میکن اس کار مطلب نبیس که کل میرائیمی و بی حشر ہو۔اس سے پیچھا چیز وادو لے چلو بھے کیایاکے یاس۔"

''میری جان پیچان کے تو وہی نصیرصاحب ہیں جنہوں نے اس اڑی پردم کیا تھا۔"

"تو پھران بی کے ماس لے چلو۔"

برطے یا گیا کہ وہ مجھے دوسرے دن اینے ساتھ لے

اس آواز کی دو تین دنول کی غیرحاضری ہوگئی تھی کیکن اس رات وہ مجرمیرے ذہن میں کو نجنے تلی۔اس باراس کے تور مجم مختف من وي تو وه بهت زم اور دهيم لهج من بالتيس كيا كرني سي\_

يرتم مير عظاف كياكرت جررب مو-"وه غف ہے کبدری محق۔ 'اب میں مہیں سرادوں کی۔سزادوں کی۔ تم نے مرے لیے مازش کے ۔"

"وسيس" من بول يوا-" عن في كونى سارش سي ل مع جاديمال سے م ميرا يجھا كيول ميں چھوڑ س "اب تو بركز مبين چيوڙول کي-" وه آواز بنس ربي منی "اب توجهیں میری بات انتی ہوگی میری ہربات۔ وونیس بھی نہیں۔'' میں نے اسے دونوں کان بند كركي ميكن اس سے كيا فرق يڑنے والا تفاوه آ واز تو ميرے دماع میں کو بھی می وہ باہرے آنے والی آواز کیاں می جو كان بندكر لينے سے سنائى تہيں ديتى۔وه سنائى دے ربى تھى۔

"میں تبارے ساتھ رہوں کی ہمیشہ ہمیشہ جب تم مر جاؤ کے تب میں تہارا پیچیا چھوڑ دوں گی۔ مجھ سے پیچیا چیزانے کے لیے تہارا مرنا ضروری ہے۔ بہت ضروری

ونبیں نبیں میں نبیں مروں گا۔ میں مرتامیں جاہتا۔ میں مروں گا میں جیس مرول گا۔ " میں اینے دونوں کان بند كرتے ہوئے اسيخ سركوزورزور سے جھنك كر ياكلول كى طرح شوركي جار باتحا-

وه رات بهت بی بھیا تک تھی جواس طرح گزرگی مج كودت وه آواز خاموش موكئ مى اور جھے نيند بھى آكئ مى۔ اس دن میں دفتر جمیں جاسکا تھا۔ دن بھرسویا ہی رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میں اینے دوست کے یاس بھی میا۔اس کو جب میں نے رات کی صورت حال بتائی تو وہ بہت بجیدہ اور

خاموتی لیکن میں جا کتا رہا۔ سوی نہیں سکتا تھا۔ نہ جائے س وقت ذہن میں دھا کے ہونے لکیں۔ وه آواز كس وقت بليث آئے۔

دوسرے دن میں نے دفتر سے آف کیا اور ایک سائیکا ٹرسٹ کے یاس پہنچ کیا۔ میں چوتکدایک اکیلا انسان تھا اس کے بیسب کھنود جھنی کورنا تھا۔

سائیکا ٹرسٹ کو بیل نے اپی ساری کیفیت بتاتے ہوئے کہا۔'' خدا کے لیے ڈاکٹر صاحب مجھے اس بلا سے نجات ولواديں۔

" بلا!" ۋاكىرمسكرادىيا\_" مسٹرىيكونى باہركى بلامبين ہے بلكمآ پخودى مو-"د كمامطلب؟"

اليربهت عام ي بات ب-"اس في تايا-" وماغ من کھ الملک غرمتوازن موجاتے ہیں جس کی دجہ سے آوازیں سانی دیے لتی ہیں۔ آپ پہلی بار جب ہے بینی آواز سنتے ہوتو اس کا جواب دیتے ہیں چراس جواب کا جواب خود اسين ذبن عل تيادكر ليت بي العامى طرح بيسلسله چار به

ووليكن به ب كيا؟" ''اے ہم شروفرینا کتے ہیں۔'' ڈاکٹر نے بتایا۔''ہم آپ کو چھددوانی دیں گے۔آپ وہ استعمال کریں و ماغ کا غير معمولي ليميكل ايكشن حمم موجائ كا-"

" كمال ب- من وات سيب يابلا مجدر باتعا-" وونبيس السي كوئى باتنبيس ب\_ من آپ كودوائي للمركر دے دہاہوں۔ "ڈاکٹرنے دوائی لکھ کردے دیں۔

اس ڈاکٹر کے باس مجھے صرف دوبار جانا پڑا تھا۔اس كے بعدے آج كك يل بالكل محت مند مول \_ وه آوازي غائب ہوچکی ہیں۔

اوراس کمانی کو تحریر کرنے کا موقع بی بی ب كمديد سے والول كويه بتايا جائ كما كروه خوديا آس ياس كوني تحص اس مسمك کسی کیفیت سے دوجار ہوتو اے کسی بری یا آسیب وغیرہ کی کارستانی ند مجھیں بلکتی اہرسائے افرسٹ سے رجوع کرلیں۔ اس مطینی عہدنے جال ہمیں بہت ی تعتیں دی ہیں۔ وہیں اس نے بے شاروین امراض میں بھی جلا کررکھا ہے۔ "شروفرينيا"ان مي ساك بـ

اب میں اس نتیجے مربہ بچاہوں کہ یہ کوئی بلا وغیر و بیں ہے بلکہ یہ "انكل يأب كيا كهدب ين-"مير عدوست في حيران موكر يوجها\_

" بال میال کیونکہ میں ان میں سے تو تیس ہول جو لوگوں کو وہم میں ڈال کر تعویز گنڈے کرتا رہوں۔'' تصیر صاحب نے کہا۔ 'میں ایے علم اور ایے تجربے کی حد تک وعاؤل وغيره سے كام لينے كى كوشش كرتا ہوں ليكن جب مرض كاعلاج بى دوا بوتو بمترى اس من بونى بكر با قاعده علاج

يرصاحب كى بيرصاف كوئي بهت الحجي كلي تحي ،ورندوه بھی وظیفے وغیرہ کے چکر میں الجھا سکتے تھے لیکن انہوں نے أيك راسته وكعاديا قفاجوراستها قاعده علاج كانحاب جم دونوں ان كاشكرىياداكر كے والي آ مكے۔ اب تہارا کیا خیال ہے۔" میرے دوست نے

المح توبي كمي تمبار عصرصاحب سے بہت متاثر ہوا ہول۔'' میں نے کہا۔''وہ ایک کھرے انسان ہیں۔ انہوں نے جوں اور آسیبوں کا چکر نیس چلایا۔ بلکہ صاف صاف كهدديا ب كربهت مكن بكراس يرابكم كاحل با قاعده

"تو پرس علاج كراؤكي؟" " بس معلوم كرنے كى كوشش كرتا ہوں \_"بيس نے كہا\_ " كوئى بھى اچھا سائيكا ٹرسٹ مل جائے تو اس كے پاس جلا جاوَل گا۔"

پھروہ رات میرے لیے بہت عذاب کی تھی۔ ساری رات وہ آ واز مجھ ہے جنگڑا کرتی رہی تھی وہ کہہ ری تھی۔" تم کیا بیجھتے ہوکہ اس طرح کسی عامل یا ڈاکٹر کے یاں جا کر جھے سے پیچیا چھڑالوگے۔'

" ہاں، چیزالوں کا پیجا۔" میں بھی اس کا جواب دیے جار ہا تھا۔" تم جاہے کوئی بھی ہو۔ میں تم کواسے دماغ سے جينك كررمول كا-

"مي ماردول كي حميس" وه كبيدى تحى\_ "تم ميرا كحينين بكا رسكتين-"مين با قاعده جيسال الى كرر باتفا- " مين محى ديكيدلون كالتهيس-"

اس کے بعد خاموثی طاری ہوگئی۔شایداس مرامرار آوازنے بیا ندازہ نگالیا تھا کہ میں اس سے نجات کی جدوجہد

الاستبر 2016ء

ا آئن گزیره

محترم مدير السلام عليكم

یہ سرگزشت کے لیے میری پہلی کاوش ہے۔ بعض چپوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے حادثے کو جنم دیتی ہیں۔ ڈاکٹر خالد نی کیا خواب دیکها اور اسے کیسی تعبیر ملی۔ سيد شكيل حسين كاظمى (اسلام آباد)



انساني نفسات كالمحقيون كوسلجهانا اتنا آسان نبين میں ... لکھے لکھائے کے شوق میں ایسے بہت سے لوگوں ے ملا ہوں جوالک میلی کی طرح مخبلک ٹابت ہوئے ہیں۔ ايها بي ايك محص صغير احرجمل تها بمرسطم من اس كي كماني

نفیاتی استال سے آئی۔ اسپتال کی بہت زوروشور سے صفائی ہور بی تھی۔ ہر ممرا اوراسپتال کا سنگی ٹاکلوں سے مزین فرش تیزاب ملے یانی سے دعویا جار ہا تھاجس کی وجہ سے فضا میں ڈیٹول اور

ملهنامسرگزشت 2016 علم الم 2016 ملهنامسرگزشت

تیزاب کی تیز بورج کئی تھی۔ پیشمرکا سب ہے مشہور نفساتی اور جسانی امراض کا استال تفاییهاں سینکڑوں مریض علاج کی غرض سے داخل تنے اور پھے لوگ تو سالوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ بیروہ افراد تھے جن کی زبنی وجسمانی حالت اس بات کی اجازیت جمیں دیجی تھی کہوہ عام اور صحت مندمعاشرے كا حصه بن سليل \_

ال مقعد كے ليے كھ خصوص بيرك نما كرے بة

خانے میں بنائے مجئے تھے جہاں طویل مدت رہنے والے

مریضوں کو رکھا جاتا تھا۔ ان کا مقصد ان کو باتی نارل مریقنوں اوران کے ساتھ آنے والے لوگوں سے دور رکھنا تھا۔ دہاں کی سیکیو رتی اور ڈ اکٹر بھی خصوصی طور پرتر بیت یا فتہ تھے۔اس عیش میں کام کرنے والے تمام افراد باقی اسپتال ہے زیادہ تربیت یا فتہ اور کوالیفائیڈ تھے۔ یہاں ہرروز تمن وفت صفائی ہوئی سخی اور جکہ جکہ وار ننگ سائن اور پورڈ کھے ہوئے تھے۔ایر جسی صورت حال سے ابتدائی طور پر تمٹنے کے کیے تمام لواز مات موجود تھے۔ پورے فرش پر جابجا فکور باركك مونى تحى - حفاظتى آلات كى جكد جكة تصيب في اس معتول مين ايك بين الاقوا ي طرز كااسيتال بناديا تها\_ لیکن آج کی مفالی کا مقصد یہاں آنے والی ایک مشهورسای شخصیت کی آر می ۔ عام طور پر باتی تمام استال میں صفائی دن میں ایک بار ہوتی تھی اور وہ بھی سرسری طور ير ..... وكرنداس بات كى كونى زياده ضرورت محسول جيس كى جاتی تھی۔ دفاتر اورریسیفن امریابی سب سے زیادہ صاف ستحرابوتا تفاماكه آئے والے مریضوں اوران کے لواحقین یرَ احِما ارْ پرْ سے ۔.... کیونکہ کاروبار کی چک ومک اس میں اضافے کا سبب بنی ہے۔

تمام عمله صاف مخرے لباس میں نظر آریا تھا۔ اسپتال کے مالک ماہرنفسات ڈاکٹر خالدا قبال کوائمید تھی کہ معزز ہمان ضرور کوئی انھی کرانٹ دے کر جانیں مے مشہور ساجی شخصیت ملک شاداب اختر کے یہاں آنے کا وقت تو منج دی بجے تھا مرحسب معمول وہ تین بج کے قریب جلوہ افروز ہوئے اس کی وجدانہوں نے ایک انتہائی اہم میٹنگ بتائی جو کہ ملک وقوم کے وسیع تر مفاد کے لیے تھی اور چھیکیورٹی معاملات .....انظار کرتے کرتے اکتاجانے والاعمله ایک دفعه محرجوش و جذب کا مظاہرہ کرنے لگااور ساتھ آنے والے سامی کارکن زندہ باد کے نعرے لگانے مگے۔اسپتال کے نیچے درجے کے ملاز مین بھی ازراہ مزاح

كا حصه بن محقه بجر كانفرنس مال مين تمام عملے كے سامنے ملک شاواب نے ایک محتمری تقریر کی جس میں اسپتال کے عملے کی تعریف اور ڈاکٹر خالد کے جذیے کوسراہا کہ وہ ایبا معیاری اسپتال بنا کر ملک کی خدمت کرد ہے ہیں۔اس کے علاوہ وہ وفاقی حکومت ہے اس رفاعی (لوگوں کےمطابق پیہ رفائی استال بی تھا)ادارے کے لیے جتنا ہوسکا مدد کی درخواست کریں گے۔

کیکن کی الحال اینے طور پر وہ ذاتی حیثیت (جو کہ ذاتی برگزندهی) میں دس لا کھی خطیر مع کا چیک ادار ہے ک بھلائی اور تق کے لیے ابھی دے کرجارے ہیں۔ کانفرنس ہال ایک دفعہ پھرزندہ باد کے تعروں سے کو بچ اٹھیا اور ڈاکٹر خالد کا چېره محی روش موگيا۔ حالانکه په پچھزياده رقم مجيل هي محروفاتي حكومت ہے كرانث كى تو قع روثن ہو كئ كى۔ ملك شاداب كالجحي اصل مقصد يهال ڈاکٹر خالد کو يارني جوائن کرنے کی دعوت دین تی اورخو د ڈاکٹر خالد نے بھی در بردہ يى منصوب بنايا تفااى ليے ملك شاداب اخر كو يهال آئے کی دعوت دے دی تھی۔

تقريرك خاتے كے بعد ڈاكٹر خالد بذات خود ملك شاداب اختر کو لے کر استال کے یاتی حصوں کا دورہ کروانے لگا اور ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے مطلب کی باتیں بھی كرر با تعا-اى وجه سے ملك شاداب اخر ، اس كے برسل سيريثري عابداور واكثر خالد كيسواياتي سب لوك كانفرنس با مال میں بی ریفر یعمد میں معروف تھے۔جبکہ ان میوں کے لیے الگ سے بیبل کج رہی تھی جہاں وہ مزید کچیں تمیں منٹ تک وفت گزارتے ملک شاداب اختر نے مسکراتے ہوئے کہا'' ڈاکٹر صاحب، اسپتال تو آپ نے اچھا خاصا بنالیا ے، اور آپ کی اس علاقے میں اچھی جان پیجان ہو گئ ب-آپاليش كون نيس از ليتي ؟"

" ارب ملك صاحب يه سياست جارب بى كى یات کہاں...... فکر معاش اور بید ذیتے داری جان جھوڑ ہے تو بندہ کچھے اور سوچے۔'' ڈاکٹر خالد نے اپنی خوشی دہاتے ہوئے کہا۔

''لوجی ڈاکٹر صاحب آپ کوفکر معاش کیوں ہونے کلی بھلا؟ اتنا احجما اسپتال چل تو رہاہے اور مجھے یوری امید ہوفاتی حکومت آپ کی کار کردگی اورلکن کود کھے کرآپ کے ساتھ مزید تعاون کرے گی ..... آپ ہمت تو کریں ..... مك شاداب نے تہ خانے كى سير حياں اترتے ہوئے ۋاكثر '' کون نبین ڈاکٹر صاحب دیکے مارلین ایک نظرآپ ظاہرے کوئی ضروری کاغذات ہی ہوں کے اس لیے تو یہ خاتون بہاں تک آئی ہیں ' ۔ ملک شاداب اختر نے نرس کی طرف و ميمية موئے معنی خيز کہے ميں کہا۔

اب وہ نہ خانے کے آخری مصے سے گزررے تے ..... زیادہ تر مریض یا توسوئے ہوئے تھے یا چرآ رام کر رے تھے۔اور بالکل نارل لگ رے تھے۔ بالکل آخری كرے سے يہلے بحرايك وارنك بورڈ انكلش اور اردو ميں لكما بوا تما\_" شعله مت جلائين خطرناك بوسكما ہے۔" پھر سائٹ والی د بوار پر بھی لکھا تھا" آگ مت جلائيں ..... ملك شاداب نے فيروائى سے و سي موت كها\_" كبيل يهال الميم بم توقييل ركها موا واكر صاحب في یا کوئی پیرول کا ذخرہ ہے۔ "اس کرے کا مریض تظرمیس

ڈاکٹر خالد کی توجہ کا غذات کی طرف تھی اس لیے اس نے ملک شاداب کی خود کلای کا تعصیلی جواب دیے کی بجائے " نیل مگ صاحب" کہنے پر ہی اکتفا کیا .... تمرے کی سائے کی و بوار جیل کی طرح سلاخ وار محی تیکن او پراور نیچ سے دو دو دفت دیوار کے درمیان فی کی طرح ہر كرے كے ساتھ الك واش روم تھے۔ شايد يمال مريض تفاعي تبيس ياتفاجى توواش روم يس كميا مواتفايه ملك شاواب حيت كى طرف د كيور ما تما كەكونى فائزالارم يا كيمرا تو موجود مبين كونكه وونبين طابتاتها كوئي الصيكيورني كيمراجل ويميس كدس طرح بلك مقامات خصوصاً استال مين وه تمبا کونوشی کرر ہا ہے۔ حالاتکہ دو عدد کیمرے اور ایک عدد الارم اس كے عقب ميں لكے ہوئے تھے.....تىلى ہونے كے بعداس نے سگارتکال کرمندیس دیایا اور پھرلائٹرتکال کرسگار كوشعله وكھايا۔اس دوران وہ كرے كى ديوار كے كافى قریب آچکا تھا۔ اجا تک اس نے ایک چکھاڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کو استی کرد ن پر دومضوط ہاتھ محسوس ہوئے۔ چراس کے بعد تو اسے ہوش بی میں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہور ہاتھا مسلسل چینے چلانے کی آوازیں اور باربار سلاخوں سے سر مرانے کی وجہ سے اس کے حواس جواب دے رہے تھے۔ وہاں جیسے تیامیت بریا ہوئی تھی۔ایمرجسی كاسائرن ايے في رہاتھا جيے كى في طبل جك بحاديا ہو۔ یہ فائر الارم کی وجہ سے تھا یا عالباسکیورٹی والول کی طرف سے بچایا گیا تھا کیونکہ وہ کیمروں سے مانیٹرنگ کر

خالد کی طرف د کچه کرکها۔ ڈاکٹر خالدنے اس دفعہ صرف مسکرانے پراکتفا کیا۔ كونكدوه اب تدخانے كاس مع من آ يكے تع جال خصوصي مريض ركم جاتے تھے۔وہاں جابجا وارتك بورد اور حفاظتی اقد امات و کیو کر ملک شاداب محی حرت زده موا-" ڈاکٹر صاحب ....ایامحسوں ہور ہا ہے جیے ہم کی خفیہ میں یا کسی ایجنسی کے وفتر آھے ہیں۔ اٹن سیکیورٹی اور جگہ جگہ وارتك بورۇز ..... كېيى بەكوكى خفيەفوجى بيى توخىيى - " ملك شاداب بنتے ہوئے بولا۔

کچھالیای مجھ لیں ملک صاحب، یہاں ایکٹل متم كے مريضوں كوركھا جاتا ہے۔ يہاں كاعملہ اورسيكيورتى اساف می خصوصی تربیت یافتہ ہے .... بدایے مریض بال جن کوہم عام مریضوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر خالد

"بوی عجب بات ہے ڈاکٹر صاحب ..... بیمریض اتے خاص کیوں ہیں کہ دوسرے سریضوں کے ساتھ ان کو نیں رکھا جا سکتا؟" ملک شاداب اختر نے جران ہوتے

"ایا ب مک صاحب! یمان کا برمریش ایک الگ کہانی ہے اور اس کا الک مرض یا پریشانی ہے۔ ہر بندے ك حالات ك مطابق عي بم في اس كر كاماحل بناكر رکھا ہے تاکہ جتنا مجی ہو سکے وہ بہال سکون محسوس كرے ....اس ليے يهال كوئى زائد يا غير ضرورى عمله اور چر نہیں ..... پھرتمام تر احتیاط بھی برتی جاتی ہے۔ 'ڈاکٹر خالدنے وضاحت کی تو ملک شاواب .... سر ملا کررہ کیا۔

ای دوران ایک سفید براق لباس میں ملبوس ولکش زس سرمیاں اترتی و کھائی دی۔ اس کی استعوا کے آخراور كالريك كروسرخ ربن اس بات كى نشا ندى كرر باتها کہ یہای سیشن سے متعلقہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں مجھ كاغذات تھے۔وہ سيدهي ۋاكثر خالد كي طرف آئي۔'' سرپليز یہ دکھ کیج گا ..... ان کاغذات پر آپ کے و مخط ضروری تھے۔"اس کے لیج میں شرمندگی کا تاثر تھا۔ کیونکہ ڈاکٹر نے بہت کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا..... بہر حال اب وہ آ چکی تھی اس لیے ان سے کا غذات لے کر ان پرنظر مارنا ضروري مجهاليكن وه معززمهمان كي موجودگي كو نظرا اداز نبیں کرسکتا تھا اس لیے ڈاکٹر خالد نے اجازت طلب نظروں سے ملک شاواب اختر کی طرف و یکھا۔

مابسامهسرگزشت

باوجود و ہاں آگ جلائی اور دومرا وہ بے خیالی میں سلاخوں کے نزدیک جلا کیا تھا۔

اب اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر خالد نے ایک سرد آہ بحری اور اینے سامنے بیٹھے تینوں سرکاری المكارول سے كہا۔"اس بات كى وضاحت كے ليے ضرورى ب كه آب كوشروع سے صغير احريعن حمله كرنے والے مریض کا بیک کراؤ ترمعلوم ہو ..... وہ یہاں کیے اور کن حالات ميں پہنچا.....؛

" آب شروع کریں ہم من رہے ہیں ....."ان ش الكرامكاري ساكم ليحين كما

ڈاکٹر خالد خلا میں گئتے ہوئے اینے الفاظ ادر خیالات کو یکی کرنے کی کوشش کرد یا تھا، تا کہ مناسب الفاظ یں مغیراحمد کی کہائی سنا سکے۔اس نے جو کہائی سنائی ،وہ کھ يول ي -

مغیراحمد لا ہور کے قریب شہر سرید کے کا رہنے والا تھا۔ وہ اینے وہ بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ سرید کے میں ایک نیم پختہ مکان میں رہتا تھا جس کی دیواریں تو پنتھیں لین ان میں سمنٹ کی بجائے گارے سے چنائی مونی می - جہت مس سركندوں اور لكرى كے بالے استعال ہوئے تھے۔وہ تین بھل بھا بُول میں سب سے بواتھا۔اس ہے چھوٹاتھیر پندرہ سال کا اور شائلہ صرف دس سال کی تھی۔ جبكه صغيرا حمدخود تعير سي تقن سال برا تعاليعني اس وقت اس ک عمرانگ بھگ اٹھارہ کے قریب تھی۔وہ ایک کم کواورشرمیلا توجوان تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کررہے تھے لیکن وہ کھر کی مجبور یوں کی دجہ سے میٹرک تک پڑھنے کے بعدایے باپ کا ہاتھ بٹار ہاتھا۔وہ روز سے لا ہور جاتا اوروبال ایک دواساز فیشری می پیکیک کا کام کرتا تھا جبكداس كے والدخوش محمر يد كے من بى ايك بازار من منری اور پیل کی ریوحی نگاتے تھے۔ کھ عرصہ بعداس کی محنت اورنگن کود کھے کراس کے سیروائزرنے اسے متی بنا دیا یعنی وہ پیکنگ کا آنے جانے والا حساب لکھنے لگا\_میٹرک كرنے كى وجہ سے وہ ياتى لڑكوں سے ذراز يادہ يرد حاكما مجی تھا اور ایک دولڑ کے جو پیکنگ میں میٹرک یاس تھے، وہ بالكل بى نالائق تقاوركى طورجى جيس لكنا تھا كەانبول نے ميٹرك ياس كيا ہوا ہے۔ يددورصغيراحمركے ليے يادگارتھا۔ كيونكساس كى ترتى ہو كئ تحى اور ساتھ بى تخواہ بيس بھى جار بزارروي كااضافه بوكياتها\_

رے تھے۔ اس دوران عابد اور ڈاکٹر خالد نے .... سیلے خود بی ملک شاداب کوچیزانے کی کوشش کی مران کوفورا بی اندازہ ہوگیا کہ وہ چھنیں کرعیں کے کیونکہ وہ ایک جناتی پکڑھی۔ساتھ بی اس مریض کی دھاڑیں سائی دے رہی تھیں۔" تونے آگ لگائی ہے، میں مجھے زیرہ جین چھوڑوں گا..... بھھ کو بھی ساتھ تی جلا دوں گا..... 'زیں جما کے ہوتے سرحیوں کے ماس سے موسے سیکیورٹی کیبن میں موجود سکیورتی گارڈ زکوبلانے کے لیے بھا کی تواہے رائے میں بی دوگارڈ مل مجے جو بھا گتے ہوئے ای طرف آرہے تے ....ان کے باتھ میں کھ جدیدتم کے آلات تے .... يهال ملك شاداب بي بوش موجكا تعااور مريد دوتين منك مس موت کے قریب محتیجے والا تھا مرسکیورٹی گارڈنے آتے عی ایک شائ کن طرز کا کوئی آلہ تکالا اور مریض کے پیٹ میں دے مارا۔ مریف تڑپ کے پیچے کر پڑالیکن برستور چخ ر با تقا۔ چر ارث کن جیے کس آئے سے بوشی کا الجکشن فائر کیا تو وہ اس کی کردن کے پاس لگا۔ا گلے دس سیکنڈوں مل دہ مریش بے ہوئل ہو گیا۔ ملک شاداب اخر کو فورا وہاں سے نکال لیا حمیا۔اب اس کوابتدائی طبی امداد دی جا رى مى اكر بروقت سيكوران كاروز ندات تو آج مك شاداب كايوم وفات موتا-اب ده مرف بي موش تفا- ي ایک اچھی خبر تھی تحراتی اچھی بھی تہیں تھی کہ ڈاکٹر خالدا قبال سكون كاسائس ليتا-اس ابنا اور استنال دونوں كاستنسل تاريك موتا تظرآ رباتها\_

☆.....☆

ڈاکٹر خالد تبال اس وقت ایک تحقیقاتی کیم کے سامنے بیٹا ہوا تھا۔اس کے چیرے پر کمرے کے انتہائی کم درجر حرارت کے باوجود کینے کے قطرے چک رہے تھے۔ "تو ڈاکٹر صاحب آپ بتانا پند کریں کے کہ بدواقعہ كسے اور كوكر چش آيا۔ "ايك سركارى المكارنے سات ليج مس يوجها ـ وه ايك كمن عن اكثر خالد كم ساته تع اور كافي سوالات يوجد يحير تتح كمان كوكيون بلايا كميا تعايمان اور آب کی موجود کی میں بیرجاد شرکیے ہوا؟ اگروہ مریض ا تناہی خطرناک تھا تو آپ ملک صاحب کو لے کروہاں کیوں مجھے وغيره وغيره- ۋاكثر خالد نے تمام سوالات كے كسلى بخش جوایات دید تھے۔ ویے می ی ی نی وی کیروں سے بی ہوئی ویڈیوجی کائی مدد گارٹا بت ہوئی تھی کہاس میں سراسر فلطی ملک شاداب اختر کی تھی۔ایک تو اس نے وار نگ کے

ماہنامسرگزشت

اوا کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اکثر اوک تمام رات کی نید بوری کرنے کی غرض سے کبری قیدسو جاتے ہیں۔ خوشی محد اورصغیر احربھی نز دیکی مسجد میں عبادت کی غرض سے مجے اور حری تک وہاں رہے۔ حری کا انظام مجد میں ہی تفااس لیے وہ سحری کرنے کے بعد کھر کی طرف لوث رب عفرة صغيرن ويكها كدرضوان اورنويدين سر پر ٹو بی کہنی ہوئی ہے اور بڑی مسلین صورت کیے گلی میں کھڑے ہیں۔خوشی محمدنے نا گواری سےان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ باب ہونے کے ناتے مجمتا تھا کہ بیاس ون اس کے بیٹے کو غلط راہ پر نہ وال ویں کیونکہ اس نے ان دونوں کوایک دو د فعہ چھپ کرسٹریٹ پیتے ہوئے تھی و یکھا تھا اور وہ بھی عام ہیں جس سے جرا ہواسکریٹ۔ ای لیے وہ اب صغیر کودید الفتوں بی ان سے دور ہونے کا کہنا تھا۔ عل کر اس کیے بیس کہنا تھا کہ صغیران دونوں کے سواند کی کے پاس آتا جاتا تھانہ عی اے اور کوئی خاص دلچیں تھی۔ وہ اینے جوان بیٹے کو مُراعباً داور كامياب ويمنا جابتا تحا اورابيا بركزتيس عابتا تحاكدوه بیشاس کے بروں کے نیچ پناہ لیتارے۔ خرخوتی محرکو و کھوروہ دونوں آ کے آئے اور کھا۔ و سلام جا جا .....لیسی طبیعت ہے؟"

خوشی محمد نہ جانے ہوئے بھی بولاد بس کرم ہے سوہے رب کا .... جتنا مجی شکر کریں کم ہے .... اچھا بھئ جوانو .....اب میں ذرالک ( تمر) سیدها کراوں، یہ کہہ کر وہ کرے اندر چلا کیا۔اے معلوم تھا کداب صغیر چھودران دونوں کے ساتھ ضرور کپ شپ لگائے گا۔"

صغیران دونوں کو دیکھ کر بہت جیرت ز دو ہوا کہ ہے کہاں عبادت کرتے رہے ہیں جوٹو پیاں پکن رکھی ہیں۔ جلد ہی اے پا لگ گیا کہ رہمی ایک منصوبے کا حصہ ہیں اوراس دفعه صغير كوبعى وه ساتھ لے كرجانے ير بعند تے كر صغير بميشد كى طرح الكاركرد باتها- آخرتويد بولا-" تون مجر میں کرنا یار ..... ابھی محری کی اذان ہوئی ہاس کے بعدایک مخفے کے لیے لائٹ جاتی ہے۔ہم ذراساتھوالے مطے بی تو جارہے ہیں تو محلے سے باہر بی رہنا ہم اعدر سے ہو كرصرف وس من بين آجائي مح اكرندات توب شك تووالس آجانا-"

صغير احمداتني بهت اورحوصلے والانبيس تعاليكن يانج وس منك كاس كروه ماكل نظرآن لكا اورسوي لكا كمثايديد

محلے میں صرف اس کے دوووست تعے، ایک رضوال عرف جانا اورٹو پیر.....وہ دوٹوں اختیا درجے کے شرار تی تھے جبر مغیران دونوں کا الث تھا۔ بھی بھی محلے کے لوگ جیران ہوجاتے کہ آخران دونوں کی دوئی صغیریے کیونکر ہوگئی کیکن کوئی بھی جواب مبیں ماتا تھا۔خودصغیر کوبھی بھی بھی وہ دونوں بہت برے لکتے تھے مگر پھر بھی وہ ان دونوں سے دو تی حتم نہیں کرسکا تھا۔ وہ آئے روز نت نی شرارتیں کرتے اور بھی كماد انتبائي كشياح كتي بمي كرجاتے تھے ..... جيے كى بزرگ کے ہاتھ سے خریدا ہوا سامان چھین کر بھاگ جانا ، كمرى موشر سائيل سے پيرول نكال لينا اور كى جاتى موتى الزكى كوزياني كلامي حجيثرنا اورفحش اشارب كرنا ان كامعمول تعاادره وروزرات وكمرول كسائت تحرول يربيف كرايك دوسرے کوایے دن کی''مصروفیات''بتاتے تھے اور خوب تہتے اگاتے تھے .... جبک صغیران کے درمیان ایے بیٹا ہوتا تهاجیسے دو کسی اور بی دنیا کا باشندہ ہو .....رضوان عرف جانا اے اکثر یہ کہ کر چڑاتا تھا۔" میرا دھیاں بہنال ورگا یار (میرا بینیوں ، ببنوں کی طرح کا دوست) " بیان کرصفیر احر کی کنیٹیوں میں خون ظریں مارنے لگ جاتا اوراس کا چھرہ تدیل کے احساس سے مرخ ہوجاتا کروہ بیشد کی طرح ضيط كرتا تفااور يجي كبتا تفاي

" میں ایسای تھیک ہوں تم لوگوں کی طرح روزلوگوں كى كاليال توسف كوليس ملتى نال ..... السيخ طور يروه ال دونوں کوشرمندہ کرنے کی کوشش کرنا تھا مگر وہ و حیث یا شرمنده ہونے کی بجائے ہنتے تھے۔

ای طرح دن کث رے تے اور روز مرہ کی زندگی میں کوئی نئی بات جیس تھی سوائے جانے اور تو ید کے کارناموں کے بہاں تک کرمضان کامینا آعمیا اوراس مقدس مہینے میں ان دونوں کے کراؤت ویسے کے ویسے رہے ....ایک دود فعصغیرنے دونوں کو سمجمانے کی کوشش ك كُدُوكِي خدا كاخوف كرو اوراس ميني كاتواحر ام كرو لین وہ کہتے <sup>ور</sup> لا لے تو کیا جانتا ہے افطاری کے بعد سرکاری کالونی کے ساتھ والے یارک میں کیسا کیسا چیں آتا ہے۔"ای طرح محرستا کیسویں کی بایر کت رات آئی جب تمام عالم اسلام الله كے حضور تمام رات علما وت كرتا ہاورائے گنا ہوں کی معالی مانکما ہے۔ بیشب بیداری كاموقع موتا ب\_لوك عرى تك جاك كرعبادات اور تبیجات کرتے ہیں پر حری کرنے کے بعد نماز کی

مابنامسرگزشت

آج ے نماق كرنا اور طعة وينا تجوزى دي ..... بالآخر وہ اپنی بہت ساری شرا نظ سامنے رکھ کر پولا۔" اگر بیمنظور ہے تو میں چلوں گا۔"

رضوان ،جس نے تھیک سے وہ سب سنا بھی نہیں تھا،

ایک دم بولا ۔ ''سب شرطیں منظور ہیں تو بس ساتھ چل .....'' '' سب شرطیں منظور ہیں تو بس ساتھ چل .....'' الطلح پندرہ منٹول میں وہ ہانہتے ہوئے واپس ای جکہ يرموجود تن جهال بيرسارا پروگرام بنا تعاراب وه دونول بتحاشا جكم مغردني دي مكرابث عينس رباتها- "بس بارا تناسا کام تھا تو دیکھ کسی نے ہم کو دیکھا یا کسی کویتا لگا؟ لوگوں نے بھی مجھا ہوگا کہ نماز پڑھ کرواپس آرہے ہیں اگر کی نے دیکھا بھی ہوتو ..... "نویدنے کو یاصغیری بریشانی دوركرت موس كها\_وهاس محليص موجود كل كاتمام ميرخ كى تارى طاس سے كاث آئے تھى.... چونكه لائك كى مونی سی اس لیے سی نے کوئی روعمل طا برویس کیا تمالین جب ایک تھنے بعد لائٹ آئی تو سب کومعلوم ہوجا تا..... پھر من كك وه شور وعل افعتا اور نامعلوم بندول كو كاليال دى جاتیں کہ خدا کی پناہ ..... وہ الی حرکت اینے محطے میں کر مے تے اس لیے دوبارہ کرتے تو پکڑے جاتے کو تک سب ان کو یہاں جانے تھے۔ای کے انہوں نے دوسرے مطے کا انتفاب كياتفايه

ان کی تو تع کے عین مطابق می دوسرے محلے والوں نے آسان سریرا تھایا ہوا تھا اور پورامحلہ کمروں سے باہرتکل كرتارين كافي والول كوكوس ربا تفا اور يكي لوك روز \_ کے باد جود گالیاں دیے ہے جی احر از بیں کررے تھے۔ آج کی رات جب وہ ایک سیاتھ جمع ہوئے تو ان کی زبان پر تحرى والے واقعے كى باتيس تحي ياان لوكوں كا جورة عل تقا اس پر قبقیے....اب صغیر احمر بھی تھوڑی ہمت پکڑ ہی گیا تھا اوران دونوں کے درمیان اپنا "فتد" زرااونجامحسوس کرنے لك حميا تعاب

بحررمضان کے آخری روزے والے دن بھی صغیر احمد فیکٹری میں کام کررہا تھا۔ کیونکہ آج شام کو جاتے ہوئے اے تخواہ ملنی تھی .....چھٹی کے وقت مالکنے سب اسٹاف کونہ صرف تخواہ دی بلکہ ہرایک کواس کی تخواہ کے مطابق عیدی بھی متھا دی .....صغیراحمد کوائی تنخواہ ہے تین برار رویے زیادہ ملے تو اس کی خوشی کا کوئی فھکا نامیں تھا..... وہ فورا انار کلی گیا اور ان تین ہزار رویوں ہے کھر

والول کے لیے خریداری کرنے لگ کیا۔ اسے مال باب کے لیے اس نے دوسوٹ کیے جبکہ تعیر کو پینٹ شرث کا بہت شوق تھا ....اس کے لیے اس نے جینز اور ٹی شرث لی مرای کریاجیسی بہن کے لیےاس نے ایک گلابی رنگ کا فراک لیا اورتصور کی آگھ ہے دیکھا کہ جب ثا کلہ پہنے گی تو یالکل کسی گڑیا کی مانند کھے گی۔اس کے علاوہ اس نے اس کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی لی تھی۔وہ اپنی بہن سے حدے زیادہ بیار کرتا اور اس کے لا ڈو کھتا تھا۔ موكه وونصير سي بحي كم محبت بيس كرتا تفا محرثا كله ك محبت کے سامنے وہ کچھ بھی تہیں تھی۔ای کیے آج بھی وہ اس کے لیے زیادہ خریداری کررہا تھا۔ آخرشام کوجب جاتد نظرانے کی خریں آنا شروع ہوئیں اور ساجد میں زوروں سے بمبیروں کا سلسلہ بلند ہوا وہ بس میں بیٹا کھر كى طرف روال دورال تھا۔رش اور عيد كى وجه سے وہ تقريباً ويره معن بعدائي في سن واقل موا كي سي يناف اور معلجو یال لیے بے ادھرے ادھردوڑرے تھے۔اس کے .... دونوں ہاتھوں میں شاہر موجود تھے جس میں اس نے بوے اربانوں سے اینے کمر والوں کے لیے خریداری کی ہوئی تھی۔وہ ایجی تمر کی طرف مزای تھا کہ نو بد اور رضوان دونول اس کے یاس آگئے۔" اوت لا لے بہ کیا ہے؟ لکتا ہے پورالا مور بی افغالا یا ہے ..... تویدنے جران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں موجود شايرد يلھے۔

ود بس مار کھے محر والول کے لیے دو چار چڑی لی تحيس اور يحد خاص نيس اس في الم البح من كما ..... وه نہیں جا ہتا تھا کہ اس کے تھر والوں سے پہلے کوئی اور بیا يزي ديلم....

"ا چھایارجلدی سے بیسامان رکھکروالس آ ..... کھے ایک چیزٹا ساخفل دکھاتے ہیں' اس دفعہ رضوان نے اے آ تھ مارتے ہوئے کہا۔

وہ کمریش داخل ہوا تو صرف اس کی امال موجود تھی۔ تصيرتمحي بابرتكلا مواقعا اورخوشي محمرثنا كلهكومهندي اورجوزيان دلوائے لے کر حمیا تھا۔ اس کیے صغیر نے سارا سامان جاريانى كے يعير كوديا اور الاس عكمان الل يس الجي آتا ہوں۔ یہ میرے مالکوں کا سامان ہے میرے والی آنے تک کوئی نه چھیڑے۔'' وہ سب کوسر پرائز دینا جا ہتا تھا..... اس کی مال نے "اچھا پتر ٹھیک ہے" کہ کر کھر کے چھوٹے

دسمبر 2016ء

نہایت د کھ اور غصر تھا اس لیے وہ نٹی جگر پر جائے پر رضا مند مہیں نظر آرہا تھا لیکن ڈیوٹی سے فرار ممکن مہیں تھا۔ یاول ناخواستداس نے آپریٹرے پا پوچھا۔اے بتایا حمیا کہ درباربابا احمدشاہ سے چیلی طرف کوئی کالوئی ہے وہاں جائے۔اس نے جب بدیا دہرایا توصفیراحدسمیت نویداور رضوان نے جرت ہے ویکھا کیونکہ بدلوگ ای کالوئی کے رہے والے تھے۔ یہاں من بازارے راستہ جاتا تھا اس کالوئی کی طرف۔ وہ بھامتے ہوئے اس جانب روانہ ہو گے\_ان کے چیچے چیچےریسکیو والوں کا گاڑی می ..... شن بازار اور جائد رات مونے کی وجہ سے وہال انتا کا رش تها ..... ريسكو كا زى كووبال كيفيخ تنبي جاليس من لك مح حالا تكم عام حالات عن وهصرف وس منك كاراسته تھا۔ اگروہ اپنے دفتر سے اس طرف جاتے تو بھر بھی وہ دس ے بندرہ منٹ تک پہنچ کتے تھے لین وہ فیک کال پر شن جی نی روڈ کی طرف آ لکلے تھے۔ ای سب وہ کائی سے زیادہ - とことに

لکین دہاں پہنچ کرریسکی والوں نے جومنظرو یکھاوہ بھولنے والاجیس تھا۔ ایک تو جوان جس کے تمام کررے دحوال دحوال ہور ہے تھے ادر جگہ جگہ سے بھٹ کیے تھے وہ بار بارا ک میں کوونے کی کوشش کررہا تھا چکہ باقی سب لوگ اے پکڑرے تھے ..... یہ مغیر احمد تھا اور اے پکڑنے والول میں نوید اور رضوان سمیت مطے کے یاتی لوگ بھی تے۔ یہ ای مغیراحم کے کمریس کی ہوئی تھی۔ جس میں کھ در يبلي واحل مونے والاخوشي محداين بوي اور جي سميت جل كرمكان كے ساتھ خاكسر موكيا تھا ..... بھلوكوں كے مطابق بہشارے سرکٹ سے آگ کی تھی اور چھ لوگ کوئی اوركباني سنار بي تح كيكن اصل بات كاندكى كويا تعاندى وه اس فاكتر مونے والے مكان من جاكر د كھ كتے تھے۔ صغیراحمر کا مچھوٹا بھائی ایک طرف صدے سے نمرحال پڑا ہوا تھا۔ لوگ اے تسلیاں دینے کی کوشش کررہے تھے جبکہ یہاں صغیر احمر صدے اور غصے سے یاکل ہور ہاتھا۔وہ کی طور پرلوگوں کے قابومیس آرہا تھا۔ آخراس کی نظرریسکو والوں پر پڑی تو وہ تیر کی طرح ان کی طرف آیا اور ان کو گالياں وينے لگ كيا۔ " تم كهال مر محة تتے جواتى دير بعد آئے ہو۔ صرف حرام کھانا جانے ہو ..... حرام خور ہو تم .... من تم من سے کی کوزئر وہیں چھوڑوں گا .... تم نے ى يرآك لكائى بيسن وه كاثرى يرتحد عارتا موايول

ہے محن کی سفائی شروع کردی۔ باہر تکلتے ہی تو پداور رضوان نے اس کا بازو پکڑا اور ایک طرف محمینے ہوئے لے گئے۔ وہ یو چھتا بی رہ کیا کہ کہاں جارہے ہو۔ کچھ دور جا کررکنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج سے ہوہ دوبار پیکام کر بچے ہیں، بہت مرہ آربا ہے۔اس دفعاسی اور کالسینٹری طرف عطع ہیں۔ان کے یاس موبائل موجود تھا محروہ موبائل سے کال کرنے کے حق میں میں تے اس لیے وہ مین مارکیث میں ایک پلک کال سنزآئ اوروبال فون بوتھ مل مس مے ۔اس دفعدانبول نے صغیر کو کہا کہ وہ کال کرے صغیر تھوڑ اکھیرایا ہوا لگ رہا تھا لین وہ کی طور محی جان چھوڑنے کوآ مادہ میں تھے۔ بظاہر صغیرات کے لیے بھی یہ کوئی خطرناک یا ایڈو کچروالی بات نہیں تھی تحراسے سے غیراخلاتی محسوس ہور ہاتھا کہ وہ ریسکیو والول کوفون کر کے کے کہ فلال جگہ آگ گی ہوئی ہے آپ جلدی چنچو اور وہ عارے وہاں آگر دیکھتے تو مجمد نہ ہوتا کین میضرور تھا کہ ان میوں کی تفریح ہو جاتی و ہے بھی میح ے دو دائعہ وہ دونوں یہ مرجے تے اب صغیر کی ہاری تھی۔ بہت کی و پیش کے بعد صغیر نے ول بڑا کر کے ریسکو کا ایرجنی بسر طایا اور مجرائے ہوئے لیے میں کیا کہمریدے من تى ئى روۋىش اىك ماركىت شى آگ لگ كى سى .....و و نروس تعااس کیے قدرتی طور پراس کا لبحہ مجرایا ہوا لگ رہا تھا..... آپریٹرنے دوبارہ مارکیٹ کا نام کنفرم کیا اور کہا کہ ہم جلد ازجلد فائر فائٹرز کو سے اس سسآپ اس دوران آگ ے دور ہیں اور جال تک ہو سکے آگ برقاد مانے کی کوشش کریں۔

مابنا مسرکزشت (2016 / 267) دسمبر 2016ء

ر ہاتھا.....جبکہ رضوان اور تو پراے مسلسل دور لے جانے کی کوشش کرد ہے تھے۔

ريسكو والول نے باتى رہ جانے والى آگ كو بجما دیا تھا مگر وہ اس کھر کے مینوں کوئیس بچاہتے تھے۔ ساراکام حتم کرے انہوں نے محلے اور ارد کرد استھے ہونے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس دوران صغیراجدیم بہوئی کے عالم میں چلا کیا تھا۔ریسکومیم کا مروائزر بولا\_

''میرے بزرگواور دوستو۔ بیربہت افسوس تاک واقعہ ہوا ہے۔ بہال ہر بندہ مجھے اس واقعے بردنی طور بردھی نظر آرما ہے مولکہ بہال رہے والے لوگ سیدھے ساوے ، معصوم اور بے ضرر اوگ تھے لیکن ای معاشرے میں کھا ہے مجى لوك موجود ہيں جواس طرح كے واقعات كايا عث ہيں۔ یں یہ بیل کہتا کہ بیآگ انہوں نے لگائی لیکن مر بیآگ الله جمانے سے روکے والے وہی ہیں۔" لوگوں کے چرے یر بے بینی کے تاثرات اجرے وہ اپنی بات جاری ر کتے ہوئے بولا۔" ہم من سے یا کی ، چھ دفعہ لوگوں کے نداق كا نشانه ب يعني لوكوں نے فيك كال كر كے يم كو ا يرجنى كے ليے بلاياء بھى كوئى اليميدنت بھى آگ اور بھى کوئی اور پات....اس واقعے کی بھی جب جمیں اطلاع می تھی تواس وقت بھی ہم من تی تی روڈ پرموجود مے اور الی عی ایک کال کے نتیج میں وہاں پینچاؤ معلوم ہوا کہ یہ بھی کی نے غداق عی کیا ہے ....اس دوران جب ہم کو یہاں آنے کے لے کہا گیا تو ہم کوایک دفعہ پھر سی محسوس ہوا کہ بیا بھی کوئی نداق بی ہوگا مرائے فرص کے باتھوں مجبورہم محرجی بہاں آ محے ..... لیکن من روڈ کے رش کی وجہ سے بہاں آنے میں بہت وقت ضائع ہو گیا اگر ہم اینے دفتر ہوتے تو یہاں دس منٹ کے اندر ایکی سکتے تھے اور کی نہ کی طور پر شاید ہم آگ پر تابوبهمي ياليح ليكن شايدالله ياك كويمي منظور تفاء ميري بس آب لوگوں سے بی درخواست ہے کداییا غداق مت کریں جوكسى كے ليے اتناظين موجائے اور كمروں كے كمراجاڑ دے۔'' یہ کہ کروہ اُمید طلب نظروں سے وہاں موجود لوگوں ك طرف ويمض لكا الوكول كے جرب ير ندامت اور تاسف کی جھلک تھی۔ حالانکہ انہوں نے بیر حرکت نہیں کی تھی مر جنبول نے کی تھی وہ ای معاشرے کا حصہ تصراس دوران صغیراحد کوبھی ہوش آ چکا تھا اور کچھ با تیں اس کے لیے بھی پڑ چی تھیں۔اس کے قریب عی رضوان اور نوید شرمسارے

منتے تھے اور نے ایک مرد آہ مرتے ہوئے جب سے ميكريث تكالى ..... الجمي إس في لائثر تكال كرسكريث كوشعله د كهاياي تعاكم مغيرا حمين كمااز تا موااس يرجايز ا..... كلي يس موجود ایک پھر اٹھا کمراس نے بے در لیج نوید کے سرکونشانہ ينايا اور ساتھ ساتھ عي جلّا تا جا رہا تھا۔" تو نے يد لگاني ہے.... میں مجھے زندہ تبیں چھوڑوں گا۔ "لوگوں کے چے بیاؤ كرانے كے باوجودوہ نويدكومبلك ضريس لگا چكا تھا۔اى ریسکو کی گاڑی برنوید کواستال لے جایا ممیا جبکہ تصیرایے بوے بھائی کوسنجا کتے سنجا لتے دوسری طرف کے کیا۔

نه بداچید کی اسپتال مین موت واقعه یوگی تنی جبکه صغیر تو بداچید کی اسپتال مین موت واقعه یوگی تنی جبکه صغیر احرکواس کے ال کے الزام میں ہولیس نے کرفار کرایا تھا۔ ایک بیتی کے دوران جب اس نے عدالت کے سامنے ایک ادر محض کو سکریٹ جلاتے دیکھا تو وہ ایل جھاڑی اور زنجیروں کے باوجود اس کی طرف دوڑ میرا اور اس کے منہ ے بارباروی آوازی نکلری سیس " تونے بہ آگ لگائی ہے ، میں مجھے زندہ نیس چھوڑوں گا ..... ، مر بولیس المكارول نے اسے جلد بى روك ليا۔ كمرة عدالت ش يج نے اس کی حالت کود مجھتے ہوئے اے تقسیاتی علاج والے كى استال داهل كرائے كاسكم دے ديا اور كها جب تك اس کی حالت میں سدحرنی اس مقدے کی ساعت ملوی کی جانی ہے۔اس دن کے عدالی عم کے بعدے آج من سال مونے کوآئے ہیں مغیراحمد بارے ساتھ ہے ....وہ بالکل مُرسكون اور تعاون كرنے والا مخص بي .....مرا مي تك وه ای نفیاتی مسلے کا شکار ہے کہ جب بھی کہیں آگ یا شعلہ طلتے ہوئے ویکھا ہے،اسے ایک وم سے دورہ پڑ جاتا ہے اور دہ بے قابو ہو جاتا ہے ....ای وجہ سے ہم نے وہاں آگ نہ جلانے کے کائی وارنگ بورڈ لگائے تھے عمر ملک شاداب اخر صاحب ف احتياط مبس كى .....اس وجه سے يهال ناخوشكوار واقعه پيش آحميا\_"

ڈاکٹر خالدنے اینے سامنے بیٹھی تفتیشی ٹیم کو کہانی ممل كرت موئ بتايا-اس كے بعد معمول كىكاردوائى كى محتی اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر خالد کے اسپتال کوا تظامی اور حفاظتی امور میں کوتا بی پرشنے پر بارہ لا کھ کا جرمانه کیا حمیاء حالا تکه قصور سراسر ملک شاداب اختر کا ہی تھا مراس سے کیافرق برتا تھا۔

مابىناماسرگزشت



کبھی کبھی انسان شکست کھا کر بھی فتح یاب کہلاتا ہے۔ سیف جان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے کسی انوکھے انداز میں اپنے مقابل آنے والے کو شکست دی۔ اگر وہ چاہتا تو بیوی کو چھین لینے کا انتقام اس کی ہیوی کو چھین کر لے سکتا تھا لیکن اس نے بالکل الگ انداز سے بدله لیا۔

اعجاز احمد راحيل (ساہیوال)

جیب فرائے بحرتی آ کے بڑھ دی تھی۔ یہ چھ بڑاری ی جیب تھی جس کا طاقتور انجن پہاڑی راستوں پہ باسانی اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ ہماری منزل وادی کیلاش محی۔ ڈرائیو تک میٹ پہ قیصر پراجمان تھا۔ اس کے برابریس،

من بيفا موا تفا جبكة شفراد يجيلى سيث يراو كمدر باتفا - بمارا جار یا نج ماہ میلے پروگرام بن کیا تھا کہاس باراپر بل کے آخر میں وادی کیلائ جائیں گے۔ میں نے اس وادی کے بارے بہت مجحت رکھا تھا۔وہاں کے لوگ ،ان کارئن مین ،رسم ورواج

مابنامهسرگزشت (269) 4 (269) دستبر 2016ء

" ڈرائیونگ کے دوران سکریٹ ٹوٹی ممتوع ہے۔" میں نے زیراب حراتے ہوئے کہا۔ "بس أيك سكريث ظفر بهائي<sub>-"</sub> وه ملتجيانه ليج ميس بولا \_ تا ہم میں جان گیا تھا کہ بیاس کا خاص اعداز ہے،جب كسى سے كوئى كام تكالنا موتووه ليج مس عابزي سموليتا تھا۔ "اچھامیاو تم بھی کیایا دکرو مے کسی رئیس سے پالا پڑا

میں نے ہتے ہوئے سکریٹ اور لائٹر اس کی جانب برما دیا۔اس نے سریت سلکا کر کراکش لیا، پھر بولا۔ "شبنشاه معظم آپ ک عنایت کاشکر گزار ہوں۔" ال کے اس اعدازیہ مجھے بے اصیار ہمی آگئے۔ وہ بھی مكران لكارجارا خوفكوارسفر جارى تقاروس منك بعديم مردان بی مجے ۔ تیمر نے جیب سڑک کنارے موجود ایک پیرول می کی طرف موڑ دی۔ ہم وہاں کھ درر کے۔ یس جیب سے اترا اور پیٹرول پی کے نزدیک جزل اسٹور کی طرف بوھ گیا۔وہال سے سکٹ بمکو اور شندی بول لے کر والس آسيا \_قيصرف اتى ويريس پيرول و لواليا تعاشراد بعي جاك كيا تفا\_ بهارا سفرايك بار پرشروع بوكيا تفا\_ بهلكث اور تمکو کھانے کے بعد بول سے ول بہلاتے رہے۔مردان ے تحت بھائی ،جلالہ اور سخا کوٹ سے ہوتے ہوتے وو پیرتک ہم در کئی پہنچ گئے۔ یہ سارا علاقہ پہاڑی اور ٹیم زرمی سا تھا۔ جہال گندم کے کھیت اور پھلدار باعات بھی تھے۔ دو کھنے مسلسل سفر کرنے کے بعد آخر ہم در پہنچ مجے۔ قیصرنے ایک ہوٹل کے سامنے جیب روکی تو شغراد واش روم جلا گیا۔ ہمارا ارادہ تھا کھانا کھا کرآ تھے جا تیں گے۔ جب وہ واکس آیا تواس کے ساتھ ایک اجنبی محض بھی تھا۔ وہی محض ہمیں کھانے کے كمرے ميں لے كيا۔ پھراس نے ويثر كواشارے سے بلايا اور کھا تا لانے کوکہا تھوڑی دیر بعدوہ گوشت سے بحری پلیٹیں اور تدوری روٹیاں لے آیا۔ ہم نے اسے بھی کھانے کی دوت دی۔اس نے شکریہ کہ کر قبول کی اور دو لقے لے کر ہاتھ روک لیا۔ کھانے کے دوران ہمیں شغراد نے بتایا کہ بیاس ہول کا ما لک رحمت خان ہے۔ آہیں جس نے اینے سفر کے بارے مس بنا دیا ہے۔ بقول ان کے آھے کا راستہ بہت وشوار ہے۔ یہاں ہے کی ڈرائیورکوساتھ لے جا تیں۔ بیرب جان كر مجھے جرت آميز خوشى موئى كماس مهريان اجلى محص نے جان پیجان شہونے کے باوجود ہماری راہمائی کی۔

اور نقافت مجصائی جانب مینی تحین ای لیے استیان مواکد الى جكد تدكى من أيك باراو ضرورد يمنى جائے۔اى خوابش كى محيل كے ليے ہم راولپنڈى سے چرال كے ليے لكلے تھے۔ہم میوں کا بح دور کے دوست تھے اور اب مجی ماری دوی قائم تھی۔وہ دونوں بھی کھاتے پینے گھرانوں کے تھے۔ ا بنا ابنا برنس تھا۔ میں نے بی اے کے بعد تعلیم کو خیر باد کہدیا تھا۔جاب کے حصول کے لیے کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بقول ابو "كى كى توكرى كرنے سے بہتر ہے بندہ اپنا كاروبار كرلے۔" اس کیے میں نے کاروبار میں دل لگالیا تھا۔ لیکن انسان ہوں ناں۔ کسانیت ہے اکتانا ضروری ہے یہی وجھی کرمیرا ول جب بھی کاروبار زعمی سے اکتا جاتا، یا اسے اروكرو كے ماحول سے تمبرا جاتا تو این دوستوں کے ساتھ سیاحت کے لي نكل ير تا تفايم متنول كوبي سياحت كاشوق تيا\_ابو بحي منع نبیں کرتے تھے گر میں دولت کی ریل میل می ابو کے ساتھ گارمنش کے کاروبارش لگا ہوا تھا۔

میں اکثر پہاڑوں کی طرف سفر کرتا تھا۔ پہاڑجن کے وائن بہت کشادہ ہوتے ہیں۔ان برجی برف کی سفیدرداان کی ساہ بولنا کی کوڈ حانے ہوتی ہے۔ بھی بھی میراول جا ہتا تھا زندگی ان بی بهاژول می بتادول مندکوئی شورشرابانه بولیش ایک ابدی سکون ساماحول بس جهارسو بها ژاور برف سے دھی فلك بوس جو ثيال ،عطر بيز فضا مي اورنبا تات كي محصوص مبك، جال میں آزادی سے سائسیں لے سکتا تھا۔ مجھے پہاڑوں کی وادبول مين وهلتي شايس اورافق يهجمر يخوبصورت رتك بہت اجھے لکتے ہیں۔اس وقت راولینڈی سے نکلے کم وبیش یا کچ محفظے ہو چکے تھے۔ چتر ال ،راولپنڈی سے کیارہ بارہ محفظ کی مسافت پر ہے۔ کویا چھ مسات مھنٹوں کا سفر اہمی باتی تھا۔ میں نے کلائی یہ بندھی کھڑی پر ایک نظر ڈالی۔ون کے وس نع مع معدا يعاد انداز عدمطابق يا ع يعرب تك هارا مفر اختيام يذير بونا تها\_جيپ طوفاني انداز مين آمے بوھ رہی می ہم ارد کرد کے ماحول کا نظارہ کرتے جارب تنصه برطرف خوبصورت ودلفريب مناظر تنصه دور تك تعلي بلندوبالا بهارول كيسلياوراو في جوثيال جميل به زبان خاموثی خوش آمدید كهربي تعيس-جم مردان وينجنے والے تعے۔ اس نے ڈیش بورڈ یہ پڑاسٹر بیٹ کا پیکٹ اٹھایا سکر بٹ نکال کر سلگا لی۔قیمر نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نظرول كامنهوم جان كيا تفارات بعى سكريث كى طلب مورى

منان بھائی۔ہم پہلی بار اس علاقے میں آئے

میں۔آپ بل کوئی ڈرائیور واحویز ویں۔" میں نے مؤوباند \ ویکھنے سے عروم رہ جاؤں گا۔ شاید بھی حال ہاتی لوکوں کا بھی لیج میں کہا۔

"قوم آرام سے کانا کاؤ۔ فکرمت کرو۔ ڈرئیوار فی ال جائے گا۔"

وہ خلوص بحرے کہتے میں گلائی اردو میں بولا۔ ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ویٹر چائے لے آیا۔رحمت خان بھی ہمارے ساتھ جائے چنے لگا۔

"سیف جان!" وه کاؤنٹر کی طرف ویکھتے ہوئے پکارا۔ بیری نظری اس جانب بے اختیار اٹھ کی تھیں۔ کاؤنٹر کے قریب گرافتص جو کہ نوجوان تھا۔ اس کی طرف و کھے کر مسکرایا اور ہماری جانب چل پڑا۔اے آتا و کھے کر رحمت خان پشتو میں اولچی آواز میں کچھے کہنے لگا۔ سیف جان نامی خض آہت آہت چلنا ہوا ہمارے یاس آسیا تھا۔

" بیش جاؤسیف جان-"رحمت خان نے اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پشتوش ایک دوسرے سے ہاتیں کرنے لگے۔ جھےان کے درمیان ہونے والی تفتکو سے انداز ہ ہور ہاتھا۔

تاہم ایک بات جوش نے محسوس کی، وہ رحمت خان کا احترام کرتا تھا۔ جب ان کی گفتگو طول پکڑ گئی تو میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔'' رحمت بھائی۔ اگر بات معاوضے کی ہے، توجویہ ما مگ ر بات معاوضے کی ہے، توجویہ ما مگ ر باہے۔ ہم دینے کوتیار ہیں۔''

میری بیہ بات می کردھت خان کی بجائے سیف جان طدی سے بولا۔ "دنیس صیب۔معاوضے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں، میں وہاں جانانہیں چاہتا ہوں۔ "اس نے اردو میں جواب دیا تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جونی بات ختم کی تو رحمت خان نے کہا۔ "سیف جان بیہ امارے (ہمارے) مہمان ہیں۔ام پختون اپنے مہمانوں کو جان سے خان سے خرار کے بعد وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوگیا۔ہم نے دھمت خان کا شکر بیادا کیا۔ تمام معاملات خوش ہوگئے۔کا ویشر پر بل ادا کرنے کے بعد ہم اسلونی سے طے ہو گئے۔کا ویشر پر بل ادا کرنے کے بعد ہم جیسے میں آگر بیٹھ گئے۔

## ☆.....☆

ہمارا سفر جاری تھا۔اب جیب سیف جان چلا رہا تھا۔اردگرد کے خوبصورت مناظرنے ہمیں اینے بحر میں جکڑ لیا تھا۔ہم آنکمیں جھیکے بغیر قدرت کی حسیس منظر شی دیکھ رہے تھے۔ جھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگرآ کھے جھیکی تو کسی دلفریب منظر کو

ھا۔ ''ظفر صیب ہیں منٹ بعد ہم لواری ٹاپ پہنچ جا کیں گے۔''سیف جان نے سکوت تو ژا۔

''لواری ٹاپ کا سفر بہت خوبصورت اور ایڈو فچر سے بھر پور ہے مگراس میں خطرہ بھی بہت ہے۔ ذرای غفلت انسان کوموت کی وادی میں دھکیل دیتی ہے۔'' وہ وعڈ اسکرین کے بارد کیمنے ہوئے بولا۔

"سیف جان کھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ ہم لوگ اپنے شوق کی تحیل کی خاطر وہاں جارہ ہیں۔ یاتی اللہ مالک ہے۔ زندگی وموت ای کے ہاتھ میں ہے۔ 'میں نے مشہرے ہوئے لیج میں کہا۔

" پھر لوگ سب بچر کھونے کے لیے پیدا ہوتے میں۔ پچر پانا یاکی کو پالیتا ان کے تصیب میں بین ہوتا۔" وہ اداس کیچ میں بولا۔

میں آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ جھے اس کی ہاتیں بہت جیب لگ رہی گیں۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتا، اس کا لہج یاسیت بحرا ہی ہوتا تھا۔ پھر میں کھڑکی ہے باہر دیکھنے لگا۔ جیپ آہت آہت آگے بڑھوری تھی۔ راست بھی دشوار گزار تھا۔ ہاتوں ہاتوں میں ہم لواری ٹاپ بھی گئے۔ راولپنڈی ہے نظنے سے بل قیمرنے کہاتھا کہ لواری ٹاپ سے جا کی گرف اونچائی کا مزہ لیس گے۔ جیپ سبک روی سے ٹاپ کی طرف رواں دواں تھی۔ تا حد نگاہ پہاڑوں کی چوٹیوں یہ کہیں کہیں بڑی چیکتی برف مجب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ پہاڑوں پر کہرا سبزہ کہیں کہیں سیاہ نظر آتا تھا اور نیلا آسان بہت بھلا لگ رہا تھا۔

آہتہ آہتہ ہرفیلے پہاڑوں نے ہمیں اپنے گھرے
میں لیما شروع کر دیا اور سڑک ناہموار ہونے گی لواری
پوسٹ ابھی کائی او پر تھی۔ ہم ہے آ کے اور پہنچے گاڑیوں اور
رکوں کی قطاریں گی ہوئی تھیں اور بہی حال پھے ہما ہماتھ
ہمی تھا۔ آخرہم ٹاپ پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک طرف دیکھا
تو دیرکا خوبصورت شہر نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب چڑ ال کی
وادیاں تھیں۔ اچا تک میں نے نیچو کھا۔ سڑک کی ناگن کی
طرح بل کھاتی معلوم ہوری تھی۔ ہاں بیراستہ بھی کی زہر کی
ناگن جیسا ہی تھا۔ جو بل میں انسان کوموت سے ہمکنار کردیا
تاگن جیسا ہی تھا۔ جو بل میں انسان کوموت سے ہمکنار کردیا
کی رفار سے منزل کی جانب ریک رہی تھی۔ جیپ چیونی

مابىنامەسىگزشت

ليس- "عسيف جان بولا-

"اچها دومنت ركومين منه باتحد دهولون-"يه كهدكر میں واش روم میں کھے بیس کی طرف بروھ کیا۔ فریش ہونے كے بعد ہم سيف جان كى را ہمائى ميں ہوئل كے بوے سے ڈائنگ روم میں آ گئے۔وہاں چبورے یہ چمی چٹانی پر بیٹھ مے جلد ہی ویٹرنے کھانا سرو کر دیا۔ کھانے میں بکرے کا کوشت، مختف سبزیاں اور چیا تیاں تھیں۔ہم نے خوب سیر موكر كهانا كهايا \_ كهانے ك بعدوير قبوه لے آيا \_ ابھى بم قبوه لی رہے تھے کہ میرے کانوں میں میوزک کی مترخم آوازیں

سیف جان نے شاید میری دلچیں بھانے کی کی۔اس نے ہمیں چھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک جانب چل پڑا۔ہم تنوں ایک بار پھراس کی راہنمائی على چلتے ہوئے ہول کے لان ش آ محے۔ بہت سے لوگ ہوال کے لان میں دائرے کی صورت میں بیٹے ہوئے تھے۔ہم بھی ان کے پاس بیٹ کئے۔ راگ کی مفل عروج یہ تھی۔ کچھ لوگ ستار اور ہا تسری بجا رے تھے۔ان کے دحرمروں نے ماحول محرورہ کرویا تھا۔ میرے یو چنے پرسیف جان نے بتایا کہ بدکیاش کی مخصوص موسيقى ب- جےمقاى زبان ش "استوك" كہاجاتا ہے-سازندوں نے کوئی نئی دھن چھیٹری تو سیف جان اجی جكب الحااوران كے درمیان جاكر بیشد كيا۔ پروه پہتو من کونی گانا گانے لگا۔ اس کی آواز میں مجب در دتھا۔ کی ڈارے بچھڑی کونے کی پکارتھی۔اک نوحہ تھا۔ پی محفل رات محصے تک جارى دى - پرېم اسے كرے ش آكرسو كئے۔

رات اجا تک میری آنکے عل تی بستر سے از کر میں کرک کے سامنے کمڑا ہوگیا۔یہ پورے جاند کی رات محی۔بادلوں کے آوارہ مکڑوں نے جائد کو ڈھانب کیا تھا۔ تاہم بھی بھی بادل کی ادث سے اپنا چیرہ وکھا دیا تھا۔ بورے جا عد کی رات میں بہتی ہوا کا شور اور جا عد کی آ تھے چولی ول كو يجب طمانيت بخش ري محى - بديمارون بداتري جائدني رات محی جسنے مجھا سے محرض جکڑ لیا تھا۔

اجا کب مجمع موا کے دوش برآتی کسی کی سسکی سائی دى \_وه جوكونى بحى تقاءوني دني آواز من رور با تقا\_اس كى آوازيس تزية تقى د كه تفاراك درد تفاراس كى آبول يس سوز تھا۔ میرا دل بے قرار ہونے لگا۔ جس تمرے سے باہر لکل آیا۔ برطرف کھے آسان کے نیچے کھڑا تھا۔اب جا عربی

اعرى كے ليے جك جك جيك يوسي تيس وبال سے كرون والول کی چیکنگ اور شناخت مور بی تھی۔انٹری کروائے کے بعد ہم آ مے بڑھ مے۔ آخر ایک طویل اور جال کسل سفر کے بعد جیب کیاش والے رائے برجاری می رائے می ایک بہت خوبصورت گاؤں آیا۔سیف جان نے جیپ روک دی اور بتانے لگا۔" بیآ یون گاؤں ہے، جو کہ چر ال شمر کے جنوب على باره كلوميشرك فاصلے يروريائے بمبوريت كے تھم يروا فع

ام نیج از آئے اور کونے چرنے لکے۔فلک ہوں پہاڑوں میں کھرے اس گاؤں کو دیکھ کر ہم محر زدہ رہ کے تے۔ کچے وقت اس گاؤں میں گزارا۔ وہاں کے لوگ بہت المح اور بنت مسكرات چرول والے تھے۔ گاؤل كے تقرياً معجى كمرول عن تجلدار درخت كي موع تقدايك تفظ بعدتهم وبال سروانه موع جب كياش كى طرف مزي تو دریا یر ایک اکاری کا بل تظر آیا۔سیف جان نے بتایا۔"میہ دریائے کا بل ہے اور ہم یہ بل عبور کرنے کے بعد وادی میں ما کن کے "بیکراس نے جب مل پدج مادی۔جب بچکو لے ال آکے برصے لی۔

يعيدريا كالبحرامواياتي موت كالمرح لكرماتها ما مدا خدا کر کے ہم نے بل حبور کیا۔ آبون سے سل کوئی دو معظم کا سر مط كرنے كے بعد آخر بم "ببوريت" ما كا مجا سيف جان نے جیب ایک ہول کے سامنے روگ دی۔ہم گاڑی ے اترے بی منے کہ ایک ویٹر دوڑا دوڑا آیا۔اس نے پہتو مں کچھ کہا تو سیف جان نے مہیں انداز میں سر ہلایا اور جیپ آ مے برحادی۔ چر ہول کے باہر مخصوص جگہ پر کھڑی کرکے والی آئیا۔اجا مک میری نظر کھے ورتوں یہ بڑی جو کہ بہت موقے اوئی کیڑے کے سے فراک تما لیاس میں ملوس معیں۔ان کے مرول پر موتول سے بی ٹو بیال محیں۔اور كردل يرجك جكسد مك يرع مولى جزي موي تق مح اس خوبصورت ماحول ميس بهت ميحه عجيب لك ربا تها\_شام ك جار ن يك تقديهال الحى سے اعرفرا جمايا موا تھا۔ بڑے بڑے دیووں جسے بہاڑوں میں مری وادی بہت ٹر اسرار لگ رہی تھی۔ سیف جان نے ہول والوں سے معاطات مط كرلي تق بم اين كر يي آرام كى غرض ے مطے محے۔ میں فریش ہونے کے بعد لیٹا تو سو کیا تھا۔ میں کائی ویرسوتار ہا۔ پھرشنراد نے جگایا تو آ کھ ملی تھی۔اس وقت رات کے آٹھ نے کیے تھے۔" آؤ ظفر صیب کھانا کھا

یادلوں کی اوٹ سے جما تکنے لگا تھا۔ ش نے آواز کی ست کا اندازه نگالیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا میں ادھر پڑھتا چلا كيا\_نزديك وكينخبر من في بجان ليا\_وهسيف تفاجو كط آسان کے نیچے کیٹا نظر آیا۔وہ اپنا خبرہ بازووں میں چھیائے رور ہا تفاسال کے سینے یہ ایک سیاہ بیولا تھا جے دیکھ کر میں چے گیا۔ میرے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھ مجے مجر ش قریب جا کردک کیا۔ بادلوں کی اوٹ سے پورا جا عرفکل آیا

برطرف جاعاتی بھری ہوئی تھی۔ بیس نے اس کے اور موجودساه بهو لے کو بغور دیکھا۔ وہ ساہ رنگ کا لباس تھا۔ایسا لیاس بہال کی مجی خواقین مہنتی ہیں۔موتیوں سے سجا ساہ لباس .... من اس کے یاس بیٹر کیا۔

''سیف جان ''غن نے اے دھرے سے بکارا۔ وہ ہڑیدا کرا شااور مجھے جیب کی نظروں سے دیکھنے لگا۔

" محبيل ظفرميب-"

" مردو كول ر به موكاور ياس كى كا بي " يى نے لیاس کی طرف اشارہ کیا۔

" ظفرصيب ام ادرنا تي آنا جابتا قعا مرآب كركم يرآياك-ام جاناتها كدادرآ كردكهادكا- وهصاف اردوش مختطوكرتا تعامر يتانبس كيول اس وقت كلاني اردويس بات

کردہاتھا۔ ''کیما دکھ چھے بتاؤٹا یارا؟''میرے سوال براس نے ''میا دکھ چھے بتاؤٹا یارا؟'' میرے سوال براس نے چ كىكر جھے ديكھا۔ كامر جمكاليا۔اے فاموش ديكھ كريس نے مجرا پناسوال وہرایا۔میرے بار بار پوچھنے پروہ بھرے موس لي العص يولا-

" یہ بہت درد مجری کہانی ہے۔ یس کسی کو نہیں سنا سكا كونى من محى كالوكياكر حا؟"

"سيف جان تم ميرے چھوٹے بھائى ہو۔ ائى كمانى سادوشايدش اس كاكوئي مل تكال لون \_"من في اس كاشانه تقيكا ووسكا ، كريولا \_

"اس کاعل اب کس کے پاس نیس ہے۔" کاتی اوقف كے بعد بولا۔ " ميں كل سنادوں كا۔اب جھے سے بچھند بوچھو۔" "اجھا جے آپ کی مرضی۔اب اٹھو کرے میں ملتے

ماستامهسرگرشت

چريس اے لے كروالي كرے بي آكر ليك كيا- كجدورين جاكمار با- فكركروث بدل كرسوكيا-

صبح کی روشنی نے وادی کوسنبرے رنگ میں نہلا دیا تفاش مرے کی کھڑی میں آکر کھڑا ہوگیا۔ کافی در کھڑا قدرت کی خوبصورت منظر شی و میمار با- برسوفطرت کے حسین مناظر بھرے ہوئے تھے۔ یس نے کمرے بیں ویکھا۔وہ تنول بھی جاگ ہے تھے۔ان کے فریش ہونے تک میں كوكى كے سامنے كوا رہا۔ چرجم نے ہول مي ناشا كيا-نافتے كے بعد وادى كى سركے ليے نكل برے-بر طرف قدرت كامناعى كرمك بلحر بي موئ تصد كاني دير وادی کے خواصورت بازاروں میں محوضے رہے۔ون چرھ کیا تیا-بازارول می مردول اورخواتین کی آمد و رونت جاری تھی۔مرد ہمیں ولآویز مسکراہٹ سے توازتے اور گزر جاتے۔ کمروں کے وروازوں کے سامنے کھیلتے یے جمیں و مکھتے اور سکرا دیتے تھے بہاں بھی محبت کرتے والے اور شفیق اوک تھے۔مقامی لوگوں کی طرح بہال کے مکانات بھی منفرد تے بوکہ مجلی دیار لکڑی اور گارے سے سے ہوئے تھے۔ یہاں صن کویا آسان سے اتر تا ہے۔ نیچے زمین میں شش ب محبت كرنے والے لوگ رہے ميں ہم نے يهال كافي مول اور مرر ب ديم حيات حلت بابراكل آئ -برطرف سبزه تفا \_ كندم كي فصلين تحيس - يهال مين اخروث، خوبائی اور توت کے قد آ ورورخت کائی تعداد میں نظر آئے۔ہم دوپہرتک محوضے رہے۔ پھرسیف جان ایک مرے سامنے



جے وہ و کھ رہا ہے اور وہی کھ بول رہا پھر اس نے ممری سائس لے کرسلسلہ کلام جوڑا۔" میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے جب ہوش سنجالا تو مجھے بے انت محبتیں ملیں۔ای ابو دونوں جھے ہے انتہا محبت کرتے ہتے۔ای بتایا کرنی محیں کہ بمبوریت میں کوئی عورت ایسی تدمی،جس نے بچھے کودیس ندا تھایا ہو۔ میں جب ذرا برا ہوا تو وادی کے بچوں کے ساتھ سارا سارا دن کھیلا تھا۔شام مے کھروالی آتا تھا۔ چرمیری دوی سالم جان متاکل اور زویا سے ہوگئ۔وہ مجى اى وادى كے باى تھے۔سالم جان اور متاكل كے ياب مرے دوست تھے۔سالم جان کی ایک بھن مسید می متا كل كا ايك بهاني اور بهن ترغونه كل حبكه زويا زبي چيواكي بٹی اور یا مج بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ہم وادی کے دوسرے وول كيساتها كثرندى ينهان جاياكرت تصدوت كزرتا كيا \_ پر هر والول تي يمني وادي كي درس كاه يس داخل كروا دیا۔ ہم چارسال اکتھے پڑھتے رہے۔ مجھے مناکل انجمی لکنے کی تھی۔ بھین کا ماتھ کیے مجبت میں بدلاکہ احساس تکیے نہ ہوا۔ جب ہم یوے ہوئے تو ملنا جلنا بھی کم ہوگیا۔ مس بھی محماری متاکل کے مرجاتا تھا۔وہ جب بھی مجھے دیکھتی اس كے مونوں به مكرا بث آجاتى تھى۔ "وه چرجب موكيا۔ شايد يرت دريرت اين ماضى وكول رباتها على انهاك ساس کی رودادس رہا تھا۔ لحاتی توقف کے بعد بولا۔

''ایک دن ش ان کے گر کیا تو متاگل اکی تھی۔ جھے
و کی کراس کا چہرہ خوثی سے کھل اٹھا۔ ش اس کے پاس جاکر
جیٹے کیا۔ جب ش نے اس سے گر والوں کے بارے
میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دوسری وادی ش شکے ہوئے
ہیں۔اس دن جھ ش نہ جانے کہاں سے آئی ہمت آگئی کہ
میں نے دل کا حال اسے بتا دیا۔اس کا چہرہ حیا سے سرخ ہوگیا
تھا۔اس نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ میں نے
مفا۔اس نے بھی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ میں نے
مفلوب ہوکر اس کا ہاتھ چوم لیا۔اس وقت ہم
ودنوں اس بات سے بے خبر شے کہ ہمیں کوئی اور بھی دیم رہا
دونوں اس بات سے بے خبر شے کہ ہمیں کوئی اور بھی دیم رہا
سے۔ میں کھودیواس کے پاس بیشار ہا گھرا ہے گر واپس آگیا

سیاک اداس شام تھی۔ احول بھی سوگوار تھا۔ سیف اوان بیادول کی کتاب کھولے بیشا تھا۔ اس کی روداد بہت انوکی تھی۔ وہ آئکسیں بند کیے لیے لیے سانس لے رہا تھا۔ شاید وہ درختوں کی باس کو اپنے چیپڑوں میں سمونا جاہتا تھا۔ اس کا آنسوؤل سے دھلامعصوم چرہ میری آئکھول کے تھا۔ اس کا آنسوؤل سے دھلامعصوم چرہ میری آئکھول کے

رک کیا۔ بتائے لگا کہ بیادا کمر ہے۔ پہرائی نے دروازہ
کھولاتو ہم کمریس داخل ہو گئے۔ اجراہوا کمر بھی کے درو
دیوار بھی ادائ ادائ نظرآ رہے تھے۔ہم چاروں ایک پٹک پ
بیٹھ گئے۔خواہ تو اایک ایک چیز کو ہاتھ لگا تااس کا مقام بدلنا پھر
آ کر بیٹے جا اندر کے بیجان کو قابو میں کرنے کے لیے وہ ایسا
مضطرب ہے۔ اندر کے بیجان کو قابو میں کرنے کے لیے وہ ایسا
کرد ہا ہے۔ میں بخوراس کی ایک ایک حرکت کود کھر ہا تھا کہ
اس نے کہا۔ ''ظفر صیب اب ہمیں چلنا چاہیے۔''اور کھڑا
ہوگیا۔۔

ہم میمی کھڑے ہوگئے۔ وہاں سے ہول واپس آئے۔ وہاں سے ہول واپس آئے۔ اوپہرکا کھانا کھا کرہم کرے بیں آکر لیٹ گئے۔ سیف جان کے بارے سوچنا سوچنا بیس سوگیا۔ پانچ بجے کے لگ بھگ اس نے بیجے جگایا، اور اپنچ بیجے آنے کا اشارہ کیا۔ قیصر اور شنراد ابنجی تک سورہ بے تھے۔ بیس کرے کا دروازہ بند کرکے اس کے بیچے چل پڑا۔ہم دونوں چلتے چلتے دوان بی نے شندے پانی سے مدر ہاتھ درویا۔ پھراکے کئے۔ وہاں بیس نے شندے پانی سے مدر ہاتھ درویا۔ پھراکے پھر پر بیٹ کر باتیں کرنے گئے۔ بیس مدر ہاتھ درویا۔ پھراکے پھر پر بیٹ کر باتیں کرنے گئے۔ بیس نے اس کیا تھا کہ اپنی استان سناؤگے۔ اس بیف جان کی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی واستان سناؤگے۔ اس

وہ میری طرف و کھتارہا، گربولا۔"اچھاسنو۔"
سورج آخری کرنیں بلمیر رہا تھا۔ ڈوجی کرنوں نے
پانی میں کو یا سونا کھول دیا تھا۔ سربز پہاڑیاں بھی سورج کی
روشی کے باحث سنبری ہورہی تھیں۔ دورافق پر پہاڑوں کے
او پر بادلوں کی کالی چا درتی ہوئی تھی جو ہوا کے دوش پہآ ہتدرو
تیرری تھی۔

,, ظفر على المحبت كا در دبهت الوكها موتا ب\_انسان جى جى كرمرتا ہے مرمر كے جيتا ہے۔''

وہ دور کہیں خلاوں میں نادیدہ نقطے پہنظریں مرکوز کے
جمرے ہوئے لیجے میں بولا۔"بید دادی میری آرزوں کا
مکن ہے۔اس سے میری سائیس دابستہ ہیں۔ میں بھین
سے جوانی تک اس کی سہائی مبحوں میں کھویا رہا۔ فلک بوس
چیوں پر اتری شاموں کا مزہ لیا۔ جمیلوں کا شفاف پانی پیا۔
اس کی فضاؤں میں سائیس لیس ۔ یہ میرے خوابوں کی
سرز مین ہے۔ یہاں جمعے ہے انہا محبت کی ہے اور نفرت بھی
سرز مین ہے۔ یہاں جمعے ہے انہا محبت کی ہے اور نفرت بھی
رداج کے مسموم کانٹوں نے میرے پاؤں لیولہان کردیے
سرداج ہولتے ہولتے دہ رکا جمعے دور افق کے یارکوئی منظرے

ماہنامسرگزشت (274 / 274 / 2016ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



مانے قار شام کے مانے بی کرے re نے لیے تھے۔آسان بھی بچھ کیا تھا۔متبلا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ش ٹی کا بت بنااے دیکھر ماتھا۔ وہ آتھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ کافی ور بعد اس نے اسمیس کھولیں اور میری طرف و يكما \_اس كى نيلى آجمول من مجمع جب ى اداى نظر آئى -

ا کے دن میں کہیں جارہا تھا۔سالم جان نے مجھے بازار میں روک لیا اور کہا کہ متاکل سے یہ چوری چوری منا چور دو۔وہ بس میری ہے۔وہ نہ جانے کیا کچھ کہتارہا۔ میں جی جای کمڑا سنتا رہا۔جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا .... ویکھوسالم جان ہم بھین کے دوست ہیں متاکل اور مارا بين كاساته ب-آج تم بحى تن اوكمت كل صرف ميرى ہے۔ میری رے وا - جاؤجو کھتم نے کرنا ہے کراو۔وہ غصے ے تم تم كا من لكا فيراول فول بكا مواجلا كيا - كوكه وه افحاره سال كا تقا اور جھ ہے ايك سال بوا تھا۔ مريس قد كاٹھ يس ال عدياده تعارا كرده باتعاياتي يراتراتا توميرا بكرا بعارى رہتا۔شایدای وجہےوہ چلا کیا تھا۔

یں وہیں سے واپس مرآ گیا۔ دو دن بعد متاکل سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے تمام واقعہ سنایا۔ بیسب س کروہ جنے فی ۔ پھر یولی۔

"م يريشان كون موت موسالم جان اورتم دونول کہتے ہوکہ متاکل میری ہے۔ مرس مبتی ہوں کہ میں صرف تہاری ہوں ا مطے سال سالم جان کو بھی یا چل جائے گا کہ ش اس کیس موں۔"

اس كى بات من كرميراول خوش موكيا تقار كي حديروبال بيفارها فيراي محرآ مياروقت كزرتا ربارموس بدلت رب\_متاكل اورميري محبت يروان يرحى في مالم جان اور ش ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ماری اکثر بحث و حرار ہوتی رہتی تھی۔ آخروہ دن بھی آھیا جس کا ہم دونوں کوانیظار · تھا۔ ہاں سالم جان کو تکست دینے کا وقت آ پنجا تھا اور متاکل مير \_ ساتوتكي \_ كى كا آغاز موج كا تعا- برطرف مبره بى مبره تھا۔وادی پھولوں میں حیب عنی تھی ،فضاؤں میں خوشبوؤں کا سفرجاري تعاروادي كقريب ببنيوالي ندى مس ابال آچكاتها كيونك يهازون يرجى برف بلمل كرشفاف يانى بن كراس بيس موج زن تھا۔ ہر طرف ہر یالی نظر آئی تھی۔ بیخوشیوں کےدن يتھ\_وادي من ذہي تبوار "چلم جوش" كى تياريال مورى تھیں۔متاکل اور میں ان دنوں بہت خوش تھے۔ وقت كايبيا كروش كرتار با آخروه دن آحميا \_وه تقريب

كا آخرى دن تحا\_اظهار محبت كادن ....اس دن رقص كے بعد وادی کی سب او کیاں اور اڑے سب کے سامنے اپنا جیون سامی چنے ہیں۔ میں نے متاکل کا ہاتھ پکر لیا۔وہ بہت خوش مونى مى فرس اسائے مركايا-" سیف جان بیرب بتا کرجیب مواتو می نے کہا۔

"سيف بحالي آپ كى كهانى بهت دلچىپ سے وقت گزرنے کا احساس تک جہیں ہوا۔اند میرا مجی جھا چکا ہے۔ قیصر اور شنراد ہماری راہ و مکھرے ہوں مے۔اب آ مے بھی سادیں، پھروالیں چلیں ہے۔"

اس نے اواس نظروں ہے میری طرف ویکھا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا۔ "متاکل اور ش کی جان دوقالب تھے۔ہر دن خوشیوں کے بالموڑے میں جولے گررتا تھا۔ چیر ماہ بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجمد بدل کئی ہے۔ میں نے بار بالو جما مروہ ٹالتی رہی عورت ایک بھیلی موتی ہے جے بوجمنا آسان میں میں اس کے ساتھ رہے ہوئے بھی اے نہ مجھ سکا۔ ہماری شادی کو ایک سال ہونے والا تھا۔ ایمی تبوار کی تیار پال شروع مو می تھیں۔ہم دونو ل محی تقریب ش شامل ہونے کی تیاری کرنے لگے تبوارشروع ہوالوسب سیتی والے مخصوص میدان ش آ مجے تبوار کے آخری دن ساتھی كيا مخاب كا موتاب ال دن مناكل اور مراساته بميشه بميشه كمايية موكيا سالم جان في ال كاباته بكر الووه مسراتي موكى اس کے ساتھ چل دی۔ س بار کیا۔وہ فاتحانہ اعداز میں... متاکل کا باتھ پڑے میرے سامے کررا تھا۔وادی میں بیام رواج ہے۔ اگر کوئی بھی شادی شدہ عورت اٹی مرضی سے ندمبى تبوارك دن كى اورمردك ساتھ چكى جائے تو يملے شو بر كاحت حتم موجاتا ب\_بال دوسرے شوہر يرواجب بكدوه اس کے پہلے شوہر کواس کی شادی پر ہونے والے خرچ سے دو گنارم اوا کرے۔ میں نے وہ رقم جیس لی می محبت پیدول کے بدیالومیں بچی جاتی تا۔"مس جران نظروں سےاس کی طرف و مجعند لگا۔اس نے مجراسانس لیا، محربولا۔

"وه بمبوریت میں میرا آخری دن تھا۔ بیں ای شام ایک سیاح کے ساتھ ورچلا گیا۔وہاں رحمت خان سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی اور اس نے اینے ساتھ رکھ لیا۔وہاں اب مجھے رجے ہوئے دس سال ہو تھے ہیں۔اس نے مجھے گاڑی جلانا سكمائي \_اردوجمي وبال ره كرميمي \_حارسال ميلي ميري مال اور باپ فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر بھی نہیں آیا۔ مس سالم جان کی طنزیه سکرامت کاسامنانبیس کرسکتا تھا۔"

> 2016 دسمبر 2016ء ماسنام سرگزشت

"اعلا اب منا كل كهال بين من الشغاري استفداري سيف جان بي يات كري ك."

کیج میں پوچھا۔

وہ ول فگار کیچ میں بولا۔"وہ تین سال پہلے مرکئی ۔سالم جان نے پچھلے تبوار پر ماریہ سے شادی کر لی۔" پھروہ سسک سسک کررونے لگا۔ پھر پولا۔

" میں سالم جان ہے اپنی فکست کا بدلہ ایک ون ضرور وں گا۔"

"سیف بھائی ایدتا و کراب قدیم ہوارک ہے؟"

"جودہ دن بعد" اس نے محقر جواب دیا۔ پھر بی
نے اس کا ہاتھ پڑ کر اٹھایا اور ہم واپس چل پڑے۔ دائے
میں اس نے بتایا کر دات آپ نے جس لباس کے بارے
پوچھاتھا، دومتا کل کا تقا۔ جو بی اپ گرے اٹھا کرلایا تھا۔
ہم سات ہے کے لگ بھگ ہوئل پنچے۔ تیمراور شخراد
ہم سات ہے کے لگ بھگ ہوئل پنچے۔ تیمراور شخراد
بہت ضع بی تھے۔ آئیس شکل سے منایا۔ پھر ہم کھانا کھانے
بہت ضع بی تھے۔ آئیس شکل سے منایا۔ پھر ہم کھانا کھانے
سیف جان کے بارے بی واپس آگے۔ بی بستر پر لینا

" یار۔دوستوں سے اتی ناراضی اچھی نہیں ہوتی۔" میں نے زیرلب مسراتے ہوئے کہا۔

" فظفر بھائی ....آپ نے اچھائیں کیا۔خود تو سر سائے برنکل مے اور ہمیں یہاں چھوڑ مے۔" قصر جلدی سے بولا۔

بوں۔
" ارکیسی سر؟ میں تو کہیں نہیں گیا۔ بس عمی کے کنارے سیف جان کے ساتھ بیٹھار ہا ہوں اور اس کی کہانی کی ہے۔ "

ئے ہے۔" "دکیسی کہانی؟" شنراد کے لیجے میں اشتیاق تھا۔ پھر میں نے انہیں ساری رودادسنادی۔

" خفر بھائی ہمیں اس کی مدوکرنی جاہے۔" دونوں نے بہ یک زبان کہا۔

"دوستو ميرے ذبن ش ايك پلان ہے۔اس كے ليے وقت اور رقم وركار ہے۔ش في اليك پلان ہا پلان بتا ديا۔" دونوں في مائى جرلى۔" آؤسلے ناشتا كرتے ہيں۔ پھر

ماسنامه سرگزشت

اس کے بعد ہم باری باری سے فریش ہونے لباس تبدیل کیا۔ اتن دیر میں سیف جان بھی آگیا تھا۔ پھر ہم چاروں ناشتا کرنے چلے گئے۔ ناشتے سے فارغ ہوکر واوی میں کھونے پھرنے نکل پڑے۔ چلتے چلتے ہم ندی کے کنارے پہنے گئے۔ ہم وہیں ایک دوسرے کے قریب پھروں یہ بیٹھ

"ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔"میں نے سیف جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

وہ چونکا، پھر پولا۔ ''کیسی مدد؟ اور کس کام گ؟'' ش نے اے بتا دیا کہ تہاری کہانی اپنے دوستوں کوت دی ہے۔ پھر اے اپنے منصوبے ہے آگاہ کیا۔ وہ بہ مشکل ماضی ہوا۔

"اب جو کام ش نے تہارے دیے لگایا ہے۔ وہ آج سے شروع کردو۔ "میں نے شجیدہ کیج میں کہا۔

"ا چھا بھائی۔"اس نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ہم کچھ دیر وہاں بیٹے رہے۔ پھرادھرادھر گھومنے پھرنے گئے۔ دو پہر کے قریب ہوئل واپس آکر کھانا کھایا اور اپنے مرے بیس آگئے۔سیف جان کھانا کھا کر ہوئل سے باہر چلا سماتھا۔۔

A .....

الميل وادى كيلاش ش آئے تيره دن مو ي تھے تھے۔ ہم خوب انجوائے کر رہے تھے۔وادی میں خوب کہا کہی محى - كافى تعداد مسياح آئے تھے۔سيف جان كے ذے یں نے جو کام لگایا تھا، اس نے کر لیا تھا۔وقت وجرے دھیرے گزرتا جلا کیا مجر وادی میں ندہی تہوار شروع ہو کیا۔ سیف جان مقامی لوگوں کے ساتھ رسموں میں شامل ہوتا رہا تھا۔وہ تبوار کا آخری دن تھا۔ہم جاروں بھی بستی کے مرد و زن کے ساتھ چلتے ہوئے مخصوص میدان میں آ مے \_ يمال آكر مرد الك موسع تے، جيك عورش ميدان من وحول کی تھاپ یہ ناچے ، گانے لکیں۔ یہ ایک وافریب مظرتها مرمرے دل کی عب ی کیفیت ہوگی تھی۔ایک بار وقت فجرخودكود برار باتعابيتا كليسيف جان كى موجودكى بس سالم جان کا ہاتھ پکڑ کر چلی کئی تھی۔وہ پھی تیں کر یایا تھا۔ مر اب وقت بدل چکا تھا۔ آج یہاں کچھ انوکھا ہونے والا تھا۔سیف جان کویس نے جو سمجھایا تھا۔وہ کرنے کے لیے تيار تها\_دُهول كى تعاب ذراتيز بونى تورقص كرتى عورتول اور

الله دسمبر 2016ء



آج کل تو ہرانسان شوگر کی مرض سے سخت ہریشان ہے۔ کیونکہ شوگر انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا اوراعصا فی طور پر کمز در کردیتی ہے۔ہم نے دلیی طبی بینانی قدرتی جڑی بوٹیوں پر ريسرج كركے خاص فتم كا ايك ايسا شوكر نجات کورس ایجاد کرلیا ہے جس کے استعال ہے ان شاء الله شوكر ہے متعل نجات ال سكتى ہے شفاء منجانب الله يرايمان رهيس موكرك وہ مریض جو آج تک اپنی شوکرہے نجات حاصل نہیں کر سکے وہ ایک بار ہمارا شوکر نجات کورس بھی آ زما کر دیکھ لیں۔آج ہی گھر بیٹھے فون پر اپنی تمام علامات بیان کر کے بذر بعد ڈاک وی بی **VP** شوگرنجات کورس منگوالیں۔

المسلم دارالحكمت جنز ضلع حافظ آباد \_ بإكستان

0300-6526061 0301-6690383

فون اوقات 🚤 E 2 8 = 10 2

لڑ کوں کے جم بی تیوی ہے قرکے لگے۔ وہ وائر ہے بیں ایک دوسرے کے کدموں پر ہاتھ رکھ کر عوم ری تھیں۔ میری آتھوں کے سامنے ساہ لباس میں ملیوس عورتیں اور فرکیاں معیں۔ان سب کے سر بر مخصوص ٹو بال تھیں اور ملے میں رنگ بر تے موتوں کے بار تھے۔ان کارفس کا نا جاری تھا۔ یہ عمل شام في صلح تك جارى ربا-

مجردر بون بابا زہی چیواؤں کے ساتھ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ان کے ہاتھوں میں سبرشاخیں تیں۔ وصول بجنا بند ہوگیا تھا۔وہ میدان کے وسط میں آگر رک م م م م الله م الله م الله م الله م الله م الله و ا مرطدآنے والا تھا۔ جس كا مجھے انتظار تھا۔

"سيف جان تيار موجاؤ "ميس في اس ك كان ميس مرکوشی کی۔ ہاں اب وہ آخری مرحلہ آھیا تھا۔ جو بہت انو کھا تھا۔ بیموقع محبت کے سرعام اظہار کا تھا۔ ایک دوسرے سے محیت کرنے والے او کے او کیاں ایک دوسرے کے قریب آتے تھے، ہاتھ تھام کرشادی کا اعلان کرتے تھے۔ا گلے بی لح میدان شادی کے خواہش مندنو جوان جوڑوں سے مجرچکا تفاران ش سيف جان بحى شائل تفار كرسب ايك دوسرے كاباته تفاض ليك سيف جان في كي أيك الركى كاباته تفام لا ۔ووائر کی ماریے کی۔سالم جان کی بیوی۔ ش نے بی اسے ماریے چھے لگایا تھا۔اس نے دن رات ایک کرے اے الى طرف ماكل كيا تعالوك خوشى كالظهار كرنے لكے۔سب بس رے تھے۔ کی رے تھے۔ آہتہ آہتہ سب اینے اینے محرول كوجان ككيسيف جان اور ماريك ساتحد فيصر محى چلا گیا تھا۔اے میں نے کہا تھا کہ ان دونوں کو کمر چھوڑ کر ہول سے کھانا کے آنا۔اجا تک میری نظر سالم جان یہ يرى اس كا چروم واندوه كى تصوير بنا موا تفاراس في ايسا سوچا بھی نہ ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تمام جوڑول کے میدان سے نکلنے کے بعد وادی کے لوگ باری باری ان کے كمرول بيس جاكر مبارك باد وية تتهديس اور شخراد بمي سیف جان کے کور کی طرف چل پڑے۔سیف جان نے سی كما تعا \_كيلاشون يس شادى محبت اورجم خيالي كي آئيندوار موفى

كجدد مر بعد بم كمر بيني كئے \_سيف جان بمارابي انظار كرر باتفاروه آكے بوحا اور ميرے سينے سے لگ كيا۔ ش محبت بخرے اعداز میں اس کی پشت تھیکنے لگا۔ پھر شہراد اور میں نے مارید کے سرید باری باری شفقت سے ہاتھ چھیرا۔ہم

و میں صحن شن بڑی می جار پائی پہ بیٹ گئے۔ائے بیل قیمر بھی آگیا۔وہ ہول سے لایا ہوا کھانا لکا لئے لگا۔ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔کھانا کھا کر پکھ در وہاں بیٹھے رہے۔ پھر ہم مینوں واپس ہول آگئے۔

☆.....☆

ا مطلے دن ہم منج سورے اٹھے، ناشنا کیا، اور سیف جان کے کمر چلے گئے۔ان دونوں کے لیے ناشتا ہمی لیتے مستحے۔وہ ایک خوشکوار دن تھا۔ پوری وادی سنبری دھوپ میں نبائی ہوئی تھی۔ہم شہتوت کے قریب رکھی ہوئی جاریائی پر بیٹھ مے سیف جان اور ماریہ کمرے میں ناشنا کر رہے تھے۔ناشتے سے فارغ موکر وہ ہمارے یاس آیا ہی تھا کہ بیرونی وروازے یہ دستک ہوئی۔وہ دروازہ کھولنے جلا کیا۔جب واپس آیا تو اس کے ہمراہ سالم جان ندہی پیشوا ور بون بابا اور وادی کے جار یا ی بزرگ بھی تھے۔ہم تے آ کے بڑھ کران کا استقبال کیا۔ پھرسیف جان نے اہیں لکڑی کے بنے تحت ہوش پر بٹھا دیا۔سالم جان کی آ جمعیں مرخ میں ہے بھے یوں لگا وہ ساری رات روتار ہاہے۔سیف جان نے مجمعے بتایا تھا کہ وہ مار یہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ب- ہم سب آ منے سامنے بیٹے ہوئے سے در یون بابانے پتتو مس سيف جان سے كوئى بات كى تو ده بولا۔" در يون بابا! مل چاہتا ہوں آپ اردو میں بات کریں۔ تا کہ جارے مہمان مجی سجھ عیس۔"

بیان کر وہ ہننے گئے، پھر پولے۔"اچھا...اب توم سالم جان کو ہےدو۔" دیں حمید میں میں دو"

"بابا كتن يميدون؟"

" پچاس ہزار روپ۔ کونکہ اس نے اپنی شادی پہ پچیس ہزار خرچا کیا تھا۔" سیف جان یہ س کر افغا اور کمرے میں چلا گیا۔سالم جان نے بچینی سے پہلو بدلا۔اسے کمرے میں گئے دس منٹ ہو چکے تھے۔

سب کی نظری کرے کے دردازے کی پرجی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد سیف جان ماریہ کا ہاتھ پکڑے باہر لکا۔اس کے دوسرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ (جواسے ہم نے دی تھی)وہ ماریہ کو لے کرسید ھادر یون بابا کے پاس آیا اور دل فگار کیج میں بولا۔

"بابا مخبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ انمول ہوتی ہے۔ یہ محبت کرتا ہول کہ سالم جان مارید سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آج میں جا ہوں تو اس کی محبت خرید سکتا ہوں۔ مگر میں

ایسا جیس کروں گا کیونکہ پیس جات ہوں کر محبت کرنے والے حدائی کا در دنیس سہہ کتے۔ ہاں بابا بید در د لا دوا ہوتا ہے۔ پیس کئی سال سے اس کرب بیس جٹلا ہوں۔''

در یون بابا کے ساتھ ساتھ ہم جنوں بھی جرت سے اس کی طرف دیکھنے گئے۔ وہ کچھ بل خاموش ہوا کھر بھر ہوئے لیج بش بولا۔"بابا بش جانتا ہوں۔ ہاں بش جانتا ہوں .....جدائی کا زہر پیتا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت اذبت و بتا ہوں ،جسیل رہا ہوں۔ جھے سالم جان کی حالت سے اندازہ ہو ہوں ،جسیل رہا ہوں۔ جھے سالم جان کی حالت سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے ساری رات انگاروں پرگڑاری ہے۔ بابا جو مجت کرتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والوں کا درو تھے ہیں ، اور چو درد بھے ہوں وہ کی کو درد نہیں دیتے۔" آخر بش اس کا گاا ماریکا ہاتھ بھڑ ہے سالم جان کے قریب چلا گیا اور اس کا ہاتھ سالم جان کے ہاتھ بی وے کر پھتو بیں کچے کہا۔ اس کے ہاریکا ہاتھ بھڑ ہے مارات انجرے۔ اگلے لیے وہ اٹھا اور چرے پر ابھن کے تاثرات انجرے۔ اگلے لیے وہ اٹھا اور اسے گلے سے لگالیا۔ بھروہ ماریکو لے کرچلا گیا۔

وربون بابائے اب ایم ساتھ آئے لوگوں کو پہنتو میں محص بتایا۔ وہ سب اٹھے اور سیف جان کو باری باری سینے سے لگانے لگے۔ پھر وہ سب مط کے۔اس ون بہت کھ انو کھا ہوا تھا۔ من بح کے لگ جمگ ہم والیس کے لیے نکل رے تے۔وادی کے کائی لوگ جی کے ارد کرد کھڑے تھے۔جن میں در بون بابا اور ان کے میے بھی تھے۔در بون بابا جو بہت مخلص انسان تھے۔ بعد از ال ميري ان كے ساتھ كافي كفتكو ہوئی تھی۔وہ کی زیانیں جانتے تھے۔اب ہمارے ساتھ بہتی کا ایک اور بای بھی جا رہا تھا۔وہ در یون بابا کی بیتی زویا محى ۔انھوں نے اپنی بنی کی شادی سیف جان سے کردی تھی اوراب وہ دونوں ہمارے ساتھ راولینڈی جارے تھے۔واوی ک اوگوں کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود سیف جان یہاں تہیں رہنا جابتا تھا۔ہم الوداعی تظروں سے وادی کے پیار كرف والول كود كموري تقدور يون باباكى سفيدوارهى آ نسووں سے بھیلی ہوئی تھی۔سیف جان نے جیب اسارٹ كركة مح برهادي - كهدر بعد جيب دادي سے باہر جانے والی سڑک پر جار ہی تھی۔وہ اینے برابر بیتھی زویا کومحبت یاش نظروں سے دیکھ کرمسکرایا اور پہنو میں کوئی کیت کنگنانے لگا۔ وه بار کر مجمی جیت گیا تھا۔

ماسنامه سرگزشت ۱ 278 ( ۲ دسمبر 2016ء



سلام مسنون

یہ سے بیانی عام ڈگر سے ہٹ کر لکھی گئی ہے یہنے فرست برسن کی بجائے سیکنڈ پرسن میں بیان کی گئی ہے لیکن دلچسپ ہے۔ اس میں ایك مثبت پیغام ہے اس لیے شامل كرنا ضرورى ہے۔

وادخ حسن (کراچی)

جاسوی ہور بی ہے۔ مونائے موبائل اس کی طرف بردها دیا۔"مفی مجھے لگ رہاہے۔ بیلڑ کی مجھ بنجیدہ ہوتی جارہی ہے۔'' واصف چونکا۔'' کون لڑ کی ...رو بینہ؟'' واصف واش روم من تھا کہ اس کے موبائل پر ایس ایم ایس آنے کی ٹون بچی ۔ وہ کچھ دیر بعد تولیا ہے سررگڑتا باہر آیا تو میمونداس کے موبائل پر پچھ دیکھے رہی تھی ، اس نے خوش گوار لیج میں یو جھا۔" مونا جان! کیا بات ہے آج

" محمل محم كالس الم السرع" ال في مصوميت

واصف کی مجھ میں تبیں آیا کہ اے کس طرح بتائے اس کے اس نے موضوع بدل دیا۔ " تم میری اوا کاری پند

" جي سر، بهت زياده -" وه ڪل آهي تقي -" آپ سوچ مجى ميں سكتے كه بي آب كوكتا بيند كرتى مول-"

" فیک ہے۔" واصف نے کہا اور فون بند کر دیا۔ روبینه کی آواز ہے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی نوعمراز کی تھی۔شاید كالج حرل مى واصف نے اس بارے ش سوچاليس تعا۔ اس کے ایس ایم ایس آتے رہے۔ بھی بھی وہ اس ہے کوئی سوال کرتی تو وہ اے جواب دے دیتا۔ پھررد بینہ اے کھ ایسے ایس ایم ایس کرنے کی جواس کے خیال میں مناسب نہیں تے ،برب بی شاعری رحمل ہوتے تے اور شاعری مجمی خاصی رو مانی ہوتی تھی مونا اس کا موبائل و کھولیا کرتی تھی کیونکہ ان بیس آپس میں کچھ چھیا تہیں تھا اس لیے موناء روبینہ کے ایس ایم ایس بھی دیکھ عتی تھتی۔

واصف وحودات مم كالس ايم الس المحصيل لكت تے۔ تحریف اور کی کافین ہونا این جگریکن ایک معمراور ب ظاہر ناوان الر کی کسی آدی کو جو کسی کا شوہر بھی ہو،اس متم کی شاعری ایس ایم ایس کرے سے بات اس کی مجھ میں ہیں آ ري تفي لنذاوه ايسالس ايم الس و عصية بي وُ يليث كرويتا تھا۔وہ جیں جا ہتا تھا کہ مونا ان ایس ایم ایس کودیکھے اوراس کے دل میں کوئی غلط خیال آئے۔ پھررو بینہ نے مونا کا تمبر مجمی ما تک لیا۔ واصف نے مونا ہے یو چھرکر دے دیا۔اب وہ مونا کو بھی ایس ایم ایس کرنے تی۔ واصف نے سکون محسوس کیا تھا۔روبینہ کے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر کے اے اجساس جرم ساموتا تفاحالا تكباس كي نبيت بيس كوتي خرا بي تبيس محی۔اب روبینہ نے وہی ایس ایم ایس مونا کو بھی کرنا شروع کیے تو اس کے سرے بوجھ ساہٹ جمیا تھا۔

واصف ایک اسٹریٹ فارور وقتم کا مخص تھا،اس سے يہلے اس سے جتني لؤكيوں يا عورتوں نے فين مونے كے تأتے بات كرنے كى كوشش كى ، اس نے ان سے ... وو ٹوک ا عداز رکھا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی کہوہ اس ہے کوئی غلط بات كهميس ياايك حدسة زياده فرى موتيس واصف ان کی فطرت انچی طرح سمجھتا تھا۔ اے انسانوں کو برکھنا آتا تھالیکن روبینہ کی فطرت اے ان سب ہے الگ کی مونا نے سر بلایا۔ ' ہاں، دیکھیں آج اس نے کیسا

واصف نے ایس ایم ایس ویکھا ۔ واقع، بے بوا رومانی شاعری کیے ہوئے ایس ایم ایس تھا۔اے بھی مجیب سالگا لیکن اس نے ظاہر جیس کیا اور بے پروائی سے بولا۔ " کوئی خاص نبیں ہے، آج کل تو ایسے ایس ایم ایس عام

یں۔ '' جمے بھی معلوم ہے لین اس نے خاص طورے آپ کوکیا ہے اور شاعری دیکھی ہے آپ نے اس میں نارسائی کا

ومكم آن يار، وهمرف ايك فين يد" واصف في موبائل بسريروال وياموناس كياس المحى ' میں کوئی اعتر اض میں کررہی ہوں اور نہ مجھے آپ

واسف مكرايا\_" اكرتم كولواس كايس ايم ايس كا جواب دينابندكردول؟"

ووليس بوارى في اتى مشكل سے ندجانے كتنے

جتن کر کے آپ کا تمبر آبیا ہے۔'' '' شبتم ان یا توں پر توجہ مت دیا کردادرا سے نارل

کوئی چرمینے بہلے اس کے موبائل برروبینہ تا میال ک كالسائم السآناشروع موع تصال كالبناتها كده اس کی فین ہے اور اس کے سارے ڈرامے بہت شوق ہے دیھتی ہے۔واصف اپنائمبر کسی کودیتا تھیں تھا اور پیمبر توبہت خاص لوگوں کے یاس تھا۔اے جرت ہوئی کہاس او کی نے بينمبركهال سے حاصل كيا ہے۔اسے شك مواكدكوني اسے ب وقوف بنا رہا ہے، اس کیے اس نے تمبر کی اکوائری كروائي تويتا جلاكه تج في روبينه نا مي لا كى كالمبر ب- ايك دن اے ایس ایم ایس آیا۔روبینہ نے لکھا تھا کہ وہ اے بہت پند كرتى ہاورات يرستش كى حد تك جا بتى ہے۔ واصف نے اسے کال کر لی۔ "میں واصف بات کر

روبیندی کچھور تو آواز بی نبیس نکلی تھی۔ پھراس نے بمشكل كما-" وهآب... بجھے يقين مبيں آر ہاہے۔' " میں واصف ہی ہوں کیونکہ ایے تمبرے کال کررہا ہوں۔ مجھے مجھ من میں آیا کہ آپ اس مم کے ایس ایم ایس كيول كرتي بين؟"

تھی۔اس کے انداز میں ایک ٹرخلوص مصوصیت کے ساتھ ساتھ ایک نا بھی بھی ہوتی تھی اور دوجو کی کی پروائیس کرتا تھا اس لاکی کی پروا کرنے لگا تھا۔البتہ اس کے بعض خاص پیغامات سے انجھن برقر اررہتی تھی۔

واصف دیکت تھا کہ جاروں طرف بھی ہورہا تھا۔
کمن الڑکیاں اور لڑے عشق کا تھیل تھیلتے تھے اور موبائل نے
ان کوآسانی مہیا کردی تھی۔ بہظا ہریہ سیدھاسا دہ جمع دو ہرا ہر
چاروالا معاملہ تھا لیکن جب وہ رو بینہ کے بارے بی سوچتا
تو اس کے اغرر سے کوئی کہتا کہ وہ اس سم کی لڑکی نہیں
ہے۔وہ اس کی فین ہے اور بس۔ اس سے زیادہ اس نے
گجھاور نہیں سوچا۔

اگرچہ مونا اور روبینہ کی آپس میں بات چیت تھی لیکن کچھ مرصے سے وہ اس سے مطمئن نہیں تھی۔ایک دن اس نے واصف سے کہا۔" بیدو بینہ ہماری لائف میں کچھ زیادہ بی دخل نہیں دیے تھی ہے۔"

وامف جوایک ٹی وی شود کیدر ہا تھا اس کی بات پر چونک گیا۔ "کیامطلب، کیا کہا ہے اس نے؟" "دوکیا آپ کوالیا محسوس نیس ہوتا؟"

دونیں، جھے توالیا کھی موں نیس ہوا۔" "وہ جھے سے عاری رسل زعر کی کے بارے میں

کریدکریدکر پوچھتی ہے۔'' ''تو تم جواب مت دیا کرد۔'' واصف دوبارہ ٹی دی کی طرف متوجہ ہوگیا۔مونا جھنجلاگئی۔

"افوہ آپ جانے نیس اس کیا اے ....اگر کسی موال کا جواب نہ دولو وہ کس طرح دکھی ہوجاتی ہے اور پھر اس کی درجی ہے اور پھر اس کی درجی شاعری ہے جر پورٹیسیجر آنے لگتے ہیں۔"

'' بھے پتا ہے جھے بھی آتے ہیں لیکن ان کو اتنا زیادہ سر پرسوار کرنے کی کپاضرورت ہے۔ سجھاد پی ہےاور بچوں کی ہاتوں کوزیادہ توجہ کیل دین چاہیے۔''

ن بالون وزیاده لوجہ تیل دی چاہیے۔ ' مونانے کمری سائس لی۔''صفی وہ جھے پی نیس گئی۔'' واصف نے جان یو جو کر اس کی بات نظر اعداز کر دی۔ پھراس روز مونا نے اس کے موبائل پرروبینہ کا ایس ایم ایس دیکولیا اور اس نے محسوس کرلیا کہ معاملہ بکڑ رہا تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ مونا اس پہمی شک بین کرے گ لیکن اس کی وجہ ہے مونا کوکوئی دکھ یا معمولی تکلیف ہو یہ اسے بالکل توارائیس تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے اس سلسلے میں کوئی قدم افھانا جا ہے۔

واصف الک ایک فی وی آرٹسٹ تھا۔ وہ گرشتہ پندرہ برس نے فی وی ڈراموں اور بعض دوسرے پروگراموں میں کام کرتا آیا تھا۔ شروع میں اداکاری اس کا پیشنیس تھا۔ اس نے ایم فی اے کیا ہوا تھا۔ کیر ئیر کا آغاز اس نے ٹوکری سے کیا تھا اور آج کل اپنی ایک چیوٹی می فرم چلار ہا تھا۔ ٹوکری کرتے ہوئے فی وی میں کام کرنا مشکل تھا، اسے چھٹی مشکل سے ملتی تھی اور آئے دن باس کی بنی ہوئی صورت و کینا پڑتی تھی۔ اس کے پاس اب دو ہی راستے تھے، ایک اداکاری ترک کر دے لیکن میں کام بہت مشکل تھا۔ دوسرا دو کرسکا تھا کہ وہ ٹوکری چیوڑ دے۔ یہ کام بھی مشکل تھا۔ دوسرا دو کرسکا تھا کہ وہ ٹوکری چیوڑ دے۔ یہ کام بھی مشکل تھا گیاں وہ کرسکا تھا اس لیے اس نے بھی کیا۔

جب واصف نے اداکاری شروع کی تو ملک ہیں دو چینل تنے ادر کام محدود تھا۔ بلکہ کام زیادہ تر سفارش اور تعلقات کی بنیاد پر ملیا تھا۔ کی نے اداکار کی جگہ شکل ہے بنی تھی۔ واصف خوش شکل تھا ادر اس میں اداکاری کی ملاحیت بھی تھی کی نے کہ کوئی فیر محسوس تک کی تھی جس کی دچہ ہے مسلاحیت بھی تھی کی نے کہ کی دچہ ہے دہ بھی ونظر نہیں آتا تھا۔ اے خود بھی اس کا احساس تھا اس لیے اس نے ہروہ لیے اس نے ہروہ کے دار تبول کیا جواسے آفر کیا جاتا۔

بات مرف محل صورت كى نيس تى كيونكه اس سے مہیں معولی صورت رکھے والے ہیروآ رہے تھے۔لیکن اس پرایک چھاپ بھی لگ کئی کہ وہ بہت اچھا کر یکٹرا کیٹر تھا۔اس کیے جب سی ڈراے کی کاسٹنگ کے وقت واصف کے بارے میں فور کیا جاتا تو اس کے جعے میں بیشہ کوئی سائڈ رول آتا تھا۔ایہ بھی ہوا کہاہے بنائس کوشش کے ڈراے کا اہم ترین رول دے دیا گیالیکن کوشش کے باوجود اے ہیرو کا رول تہیں مل سکا۔واصف دو تین بار ہیرو کے رول میں بھی آیا تھالیکن وہ جھانیس ۔اس لیے وہ دوسرے اہم کردار اوا کرنے لگا تھا۔رفتہ رفتہ اس نے اپی ایک شاخت بنالی می وه کہیں باہر جاتا تو کہیں نہ کہیں اے بچان کرلوگ جمع ہوجاتے تھے۔ مرید پسندوالہانہ صد تک جیس تھی۔لوگ اس سے مناسب اعداز میں ملتے اور اسے سراجے تھے۔ اسے اجھالگنا تھا اس کیے وہ معروف ادا کاروں کی طرح بھیس بدل کر باہر میں جاتا تھا۔ بھی بھی اے جیب سالگا تھا کہ اس ہے جو بھر فن کاروں سے لوگ کتنی والبانه محبت کرتے تھے۔ وہ کہیں نظر آجاتے تو ان کے چیچے دیوانہ وار لیکتے تھے لیکن جب وہ ان فن کاروں کو بے

سات آٹھ سال پہلے جب بھی تغریبی جینلو شروع ہوئے تو ڈرامول کی تعداد میں جرت انگیز اضافہ ہوا تھا۔اس وفت تک واصف ایک وفت میں ایک ہی ڈرا ہے ش کام کرتا تھا کیونکہ اے وقت کم ملتا تھا۔ پھر تھی پروڈ کشن كى وجه سے ڈرامے زيادہ بنے لكے اور اداكارول كے معاوضے میں بھی معقول اضافہ ہوا تو واصف نے بھی سلے ے زیادہ کام شروع کردیا۔اب مسلدیہ تھا کہ وہ سارا دن

اور پر رات میں بھی شونک میں حصہ لیتا تو ملازمت کب كرتا-ال ك فرم ك ما لكان مجدعر صاتو بيصورت حال يرداشت كرتے و ب مرانبول نے اے واس وے دیا ك وہ ملازمت کرے یا ادا کاری واصف قرم میں بہت اچھے عبدے یرکام کررہا تھااوراے اچھی تخواہ ملی تھی۔

مرجب كام بوحا اوراس حماي سے معاوضے مى پر صالو دا صف کوا می آیدنی مونے کی گی۔اب و مسوج رہا تفا كه الما زمت چهور كرفل نائم ادا كارى شروع كرد\_\_ ایک ایے وقت جب سب فنکار کمارے تھے تو وہ کیوں پیچے رہتا۔ چرجب اس کے فرم مالکان نے اسے وارنگ دے دى تواس في سوچا كداب تيمل كاوتت أكباب اوراس في لمازمت سے استعفادے دیا۔اے نقصان میں ہوا تھا بلکہ فائدہ بی ہوا تھا کیونکراس کی ملازمت کی دیہ ہے يرود يوسرزا برب يروجيلش من لينے سے پچھاتے تے كداس كى طرف سے ديش كا متلدنه مو - بوے يروجيك ان دنول سارے ہیرون ملک شوٹ ہورہے تھے لیکن جیسے بی اس نے نوکری چھوڑی وہ پروڈ یوسرز کی توجہ کا مرکز بن کیا تھا۔اس کی ساکھ اچھی تھی، وہ ڈیٹ کے معالمے میں تک جیس کرتا تھا کام پوری محنت اور ذیتے واری سے کرتا تھا، اسے سیٹ پر اسکر بٹ پڑھنے کی عادیت نہیں تھی ۔وہ اپنا كردارخوب وي مجه كركرتا تعا- يى وجد كى كدا سے بلا جيك سر ملز اور برون ملك شوث موتے والے ورامول ميں كاست كياجاني لكار

چندسالوں میں اس نے اتنا کمالیا کدائی ایک چھوٹی ى قرم قائم كرلى اورام ورث اليسيورث كاكام كرنے لگا۔ ایک تواس کام میں اے مسلسل دفتر میں نہیں مضاررتا تھا، جن دنول کوئی کنسائنش آرہی یا جارہی ہوئی تب ہی وہ دفتر من بيثمتنا تفاورنداس كاعمله كام ويجتنا تفا\_اسيخ تعلقات اور

متبولیت کی وجہ ہے اس کے کارویاری مسائل اور خاص طور ے سرکاری وفاتر والے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے

ملازمت کے دوران اس نے بڑی مشکل سے دو بیرروم کا ایک قلیث بنایا تھا۔لیکن جب اس نے ملازمت مچھوڑی اوراپنا کام شروع کیا تو چندسال میں اس نے ایک مچھوٹا بنگل خریدکر اے اپن اورمونا کی مرصی کے مطابق آراستہ کیا تھا۔ پہلے اس کے پاس سوز و کی مہران می اوراب اس نے وٹز لے لی تھی۔

واصف اورمونا کی شادی کو پندرہ یس گزر مے تھے یعن تقریباً اتنا بی عرصه جتنا اے اداکاری بی آئے ہوئے موچکا تھااوراس کی زندگی بھی ادا کاری اور مونا کی محبت ہے عبارت می ان کی او مرج می واصف کوکالج کے زمانے ے ادا کاری کا شوق تھا۔ جن وٹو ل وہ یو غورش سے ایم نی اے کر رہا تھا ۔ای ووران کراڑکا ی میں ہونے والے ڈراے ش بطور کیسٹ کام کرر ہاتھا اور وہیں اس کا مہلی بارمونا بسامنا ہوا تھا۔مونا اس کاع میں لی اے فائل مس محی۔ استح پر اداکاری کے دوران واصف نے اے ديكسا، وه چېلى قطار على ييمي كى اور دونوس چېلى يى نظر يس ول باربيضے تھے۔

ڈراے کے بعد مونانے آٹو گراف کے بہانے واصف سے اس کا تمبر لے لیا۔ اس نے آٹو کراف بک سامنے کی تو واصف نے یو چھا۔"اس پر کیا لکھوں؟" مونانے ایک اداسے کہا۔ "اینافون تمبرلکے دیں۔" واصف نے لکے دیا اور آستدے بولا المامی نے تو لكه دياليكن مجهه كال كرنا يزية توسم بمرير كرول كا؟" " تمبر بھی مل جائے گا اگر کوئی تلاش کرے گا تو۔" مونانے کھااوراس کے سامنے سے ہٹ کی کیونکہ اوراز کیاں

مجمی آ منی تھیں۔واصف نے نے جین ہوکراے دیکھالیکن وہ چرنظر جیس آئی۔اس تقریب سے آنے کے بعد بھی واصف کوای کا خیال آتا رہا۔ وہ تعلیم کےسلسلے میں کراجی من اکیلامقیم تھا اور اس کا تعلق ملتان کے ایک زمیندار محرانے سے تھا مالی لحاظ ہے کوئی مسئلہیں تھا۔ جب وہ ایم لی اے کرنے کرا چی آیا تو اس کے باب نے اسے میچوٹا سا فليث خريد كردے ديا تھا تا كداسے كرائے يرد حكے ندكھانے يري \_رابطے كے ليے فون لكوا ليا تھا\_كالج ميں مونے والے ڈرامے کے دودن بعدوہ اپنے قلیٹ میں آنے والے

كراس ايك يفتريس يرى حالت كيا موكى يه؟" " من بيارتني ، فكو مو كيا تعار بستر ہے أفيا مجي تبيس جا ر ہاتھا۔ای نے فون کرنے پر بھی پایٹری لگادی تھی۔'' ''اب کیسی ہو؟'' '' ٹھیک ہوں، آج پہلی بار چلنے پھرنے کی اجازت ی ہوس سے سلے آپ کوکال کی ہے۔ ''مِس نے کتنی بار تہمیں کال کرنے کا سوجالیکن پھر رک کیا کہ کہیں جہیں کی پریشانی کا سامنانہ کرنا پڑے۔ '' مجھے بھی بھی خوف تھا کہ کہیں آپ کال نہ کرلیں۔ ويے يراقبر إب كياس؟" الال اى دن سے بے جبتم نے چل بار كال كى تھی۔ مرےسیت میں ی ایل آئی ہے اور اس وقت میں حبيس كالكرفي عار باتعا-" "آپ نے مجھے بتایا لیس کے میرا قبرآپ کے پاس الشي في فروت فيس بي كي الكن آج بي بس مر جود بیشا تھا اور تم کوکال کرنے جار ہاتھا کہتمہاری کال آگئے۔" "دل كوول سراه بوتى ب-"موناملى\_

بیشا تقااورتم کوکال کرنے جارہا تھا کہتمہاری کال آگئے۔'' ''دل کوول سے راہ ہوتی ہے۔'' مونا ہنی۔ ''مونا میں اب تہار ہے بغیر نہیں رہ سکتا۔'' واصف نے اچا تک کہا تو مونا چپ ہوگئی۔وہ کچھ ویر انتظار کرتا رہا پھر بولا۔'' کیا میری بات بری گئی؟'' ''نن .... بیس۔'' مونا نے جواب دیا۔ '''تو پھر بولونا؟''

''مونا کے بیش ہے آپ کے بغیر نہیں رو گئی۔''مونا نے بدشکل کہا اور فون بند کر دیا۔ اس ہار واصف نے خود فون کرلیا۔ اقرار محبت کے بعد کی منزل آسان بھی ہوتی ہے اور مشکل بھی۔ ان کے لیے بھی بیم رحلہ آگیا تھا۔ دونوں اپنا حال دل بیان کر کے مطمئن تھے کیکن اب مستقبل کے اندیشے انہیں ڈرا رہے تھے۔ واصف کو خوف تھا کہ مونا کے گھر والے مانیں کم یا نہیں اور بھی خوف مونا کو تھا۔ مونا کا مرانا ذرا بہتر متوسط طبقے کا تھا اس کے والد ایک انشور نس کھرانا ذرا بہتر متوسط طبقے کا تھا اس کے والد ایک انشور نس کے چھوٹی اور بی اے فائنل کی طالبہتی۔ چید مہینے بعد اس کے چیوٹی اور بی اے فائنل کی طالبہتی۔ چید مہینے بعد اس کے چیر زیتھے۔

''میراایم بی اے کا آخری سسٹر ہے۔'' واصف نے کہا۔'' مالی کھاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس کوئی ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور جیسے ہی جھے کوئی

ایک نمیٹ کی تیاری کردہا تھا کہ فون کی تعنیٰ بی ۔اس نے
ریسیورا تھایا۔ '' میلوکون ہات کردہا ہے؟''
د' بھول مجے۔'' کسی قدر شوخ نسوانی آ وازنے کہا۔
وہ چوتکا۔'' میں نے پہانا نہیں۔''
''آپ واقعی بھول مجھ کسی کواپنا نمبردیا تھا۔''
''آپ .....!'' اس نے بے ساختہ کہا۔
''آپ بیو لے کب تھے۔'' وہ یولی۔

اپ ہوتے بسمے۔ وہ یوں۔ "پرون کوں نیس کیا؟ میں تو مجھ رہا تھا کہ آپ نے شوقہ نمبر لے لیاہے۔" "مت کردی تی۔"مونانے آہتہ ہے کہا۔

''استے دن ہے مت کردی تھیں؟'' ''ہاں، کی کہوں تو میں نے بہت مت کر کے آپ کو ل کی ہے۔''

" أيك وفعه بهت كريل به قواب كال كرتى ر بهوكى؟" " إن كرتى ر بهول كى \_" مونا شرما كى \_" الحجما الله

''اللہ حافظ!'' واصف نے کہااور نون بند ہو گیا۔اس کاول خوتی ہے بھر گیا تھا۔ موٹا ہے بات کر کے اسے انداز ہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی اسے پہند کرتی ہے۔لین اس کی محبت ہیں شدت کا پتا اسے آنے والے ونوں ہیں پیطا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس سے نون پر بات کرتی تھی۔ محاملہ ڈ کئے چھے انداز ہیں آگے بڑھ رہا تھا گین ابھی دونوں ہیں ہے کی نے کھل کرا قرار محبت ہیں کیا تھا۔

گرایک بارایا ہوا کہ پورے ایک ہفتے تک مونا کی کال نیں آئی۔ اس ایک ہفتے میں واصف کوا ندازہ ہوا کہ وہ الے کس قدر چاہئے گا تھا۔ تنی باراس نے مول کا نمبر طانا چاہئی باراس نے مول کا نمبر طانا چاہئی باراس نے مول کا نمبر طانا چہا کئی بارایس نے مول کا نمبر طانا چہا اس نے کاٹ دیا۔ جب ایک ہفتہ ہو گیا تو اس کا مبر جواب دے گیا اور اس نے مونا کے نمبر پرکال کرنے کا فیصلہ کرایا۔ وہ فون اٹھانے جائی رہا تھا کہ اس کی جل بچی اور کی الی تھی تم ایل آئی پرمونا کا نمبر دی کھر اس کا ول دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے ایک جی فون کیوں نمیس کر رہی تھیں؟''اس نے ایک بی مانس میں کئی سوال کردیے۔
مانس میں کئی سوال کردیے۔

و ہلی۔'' آپ کومیری کال کا انتظار تھا۔'' '' دل و جان ہے۔'' اس نے کہا۔'' تم نہیں جانتیں

مابنامهرگزشت PA 1(283) ( FT ) دسمبر 2016ء

واصف کی چشیاں متم ہونے والی تیں۔ وہ آکر وفتر بن مصروف ہو گیا۔ ان بی وٹوں اے آیک ڈرامے بیں کام مصروف ہو گیا۔ ان بی وٹوں اے آیک ڈرامے بیں کام دوست شامل تھا۔ اس نے آیک چیوٹے ہے کردار کے لیے دوست شامل تھا۔ اس نے آیک چیوٹے ہے کردار کے لیے واصف کو اصف کو بھی شامل کرا ویا۔ کردار فیراہم ساتھا لیکن اس کی اداکاری ہدایت کار کو آئی آچھی گئی کہ اس نے واصف کا اداکاری ہدایت کار کو آئی آچھی گئی کہ اس نے واصف کا کردار بڑھا دیا اور پہلے ہی ڈرامے سے اسے اچھا روشل کی دائی ہے منزل آسان ہوگئی دیکھیے کو ملا۔ اس کے بعد اس کے لیے منزل آسان ہوگئی میں۔

مونا کونہیں معلوم نھا کہ واصف ٹی وی پر ہمی کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ جھتی تھی کہ اے زمانہ طالب علی میں آتیج کی عد تک شوق تھا۔ شادی کے بعد جب اسے بیمطوم ہوا تو وہ کی قدر پریشان ہوئی تھی۔اس نے پچھ کہانیس لیکن واصف نے

اس کے چبرے کے تاثرات سے انداز وکرلیا تھا۔ ''کیابات ہے جہیں خوش نیس ہوئی کہتم ایک ٹی وی آرٹسٹ کی بیوی ہو؟''

مونا بھکھائی۔'' دنہیں ،خوشی تو ہوئی ہے لیکن آج کل ٹی وی آرنسف الرکیوں میں بہت مشہور ہیں۔''

واصف ہسا۔" وواق بھیشہ ہے متبول رہے ہیں۔تم میری اورا پی بات کرو۔"

مونانے صاف کردیا۔ ' جھے سے برداشت نیں ہوگا

کرلڑکیاں آپ کوکال کریں اور آپ کے چھے بھا گیں۔" "ایسائیس ہوگا کیونکہ اول تو جھے ابھی کوئی جانتانہیں

ہاور دوسرے ش خود بھی اس مزاج کا آ دی نہیں ہوں۔'' '' میں آپ کو جانتی ہوں لیکن آج کل کی اڑکیاں بہت

تیز ہوگئ ہیں۔ میرے ساتھ کا فی میں کھالا کیاں تھیں جو آرنسٹوں سے دوئ کے قصاناتی تھیں۔"

'' ہاں آج کل کی لڑکیاں واقعی بہت تیز ہوگئی ہیں۔'' واصف نے معنی خیز شوخی ہےاسے دیکھا تو وہ جمینپ گئی۔ ''' بی نہیں ، میں نے آپ سے محبت کی تھی اور یہ آپ

کی فن کاری کا توشادی کے بعدیا چلاتھا۔"

'' بیس جانتا ہوں۔' واصف شجیدہ ہوگیا۔'' اور تم بھی جھے جانتی ہو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت مہیں

بعد میں واصف نے ثابت بھی کیا کہ وہ کردار کا مضبوط آ دمی ہے۔ جب وہ مشہور ہوا اور اس کو گمر پر پرستاروں کی کالزآنا شروع ہو میں تو اس نے اپنافون تبدیل ملازمت لی بیس گروالوں کوتمبارے گریا ہے گا۔ '' ''کیاوہ مان جا کیں گے؟ ''مونا کوخدشہوا۔ '' ہاں مان جا کیں گے۔ بیس ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری ہربات مائی جاتی ہے۔'' واصف نے یقین سے کہا۔ آ خری امتخان دیتے ہی واصف نے ملازمت کے لیے درخواسیں دیتا شروع کر دی تھیں۔ساتھ ہی اس نے ملتان جاکر ماں باب سے بات کرنے کی تیاری کی اور ایک

دن روانہ ہوگیا۔اس نے باپ کے بجائے ماں سے بات کی اور وہ مان کی اس نے واصف سے کہا۔" پتر تو فکر نہ کر جاتیرے باپ کوبھی میں منالوں گی۔"

مال نے باپ سے بات کی اور وہ مجی مان کیا۔واصف خوش ہوگیا تھا کہ ایک حد تک مشکل نظر آنے والا معالمہ آسانی سے طے ہوگیا تھا، اب اسے مونا کے گھر والوں کی گفرتھی۔ کین تسمت اس پر مہریان تھی۔ وہ وہ ایس۔ کاچی آیا تو ایک فرم کا اعرد ہولیٹراس کا ختار تھا۔ اس نے جاکر اعراد ہو دیا اور اس ملاز مت کے لیے شخب کرلیا گیا۔ نقذ ری خوداس کی راہیں ہموار کرری تھی۔ پھراس نے مونا کے والد احمد کر مانی سے بات کی اور مونا کے دالد احمد کر مانی مان گیا تھا۔

"کول نیل بیا .... رشائے کے لیے آتا نہیں ہوتیں۔"

واصف خوش ہو گیا تھا۔ ووق بیں اپنی ای ابو کو لاسک ا۔"

" کیول نہیں لیکن پہلے ان سے کیو جھے سے فون پر رابطہ کرلیں۔"

احد کرمانی سمجھ دارآ دی تھے، انہوں نے واصف سے
کوئی سوال نہیں کیا کہ مونا سے اس کا رابطہ کیے ہوا۔ وہ سمجھ
گئے کہ اس رشتے میں ان کی بیٹی کی مرضی بھی شامل
ہے۔ داصف نے اپنے ماں باپ کو بتایا اور وہ کراچی آ گئے۔
وہ مونا کے گھر گئے اور ساوہ سے انداز میں رشتہ ڈال دیا۔
مونا کے گھر والوں کو بھی رشتہ پندآ کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہو
دونوں کی رسم کردی گئی اور طے ہوا کہ شادی چے مہینے بعد ہو
گی۔

بیمراحل بھی گزر گئے اور ان دونوں کو بہت دن تک یقین نہیں آیا کہ وہ ایک ہو بچکے ہیں۔ولیے کے بعد وہ محموضے کے لیے شالی علاقے کی طرف گئے تھے اور ایک ہفتہ وہاں گزار کر سیدھے داپس کراچی آ گئے تھے کیونکہ

ماسنامهسرگزشت 1016 1284 ماسنامهسرگزشت

كرواليا يرويائل سروى كا آغاز موكيا تحافين الجي اس كي کورج زیادہ بیل کی اور لوگ را بطے کے لیے زیادہ تر لینڈ لائن بى استعال كرتے تھے۔

اں کا نیا نمبر ڈائر بیٹری میں نہیں تھا۔اس لیے کوئی اس کا نمبر حاصل بھی جیں کرسکتا تھا۔وہ ہیروجیس تھا اس لیے نوجوان سل مي اتنا مقبول مجي تبيس تعاليكن اس كا مطلب يہ جي ميں كداس سے دوئى كى خوائش مندخوا تين يالاكوں کی کوئی کی تھی جن کے و ماغ میں شویزنس کا کریز ہوتا ہےوہ تو کی سے تعلقات برحانے میں میں چرکتی میں۔خود واصف نے ویکھا تھا، لی تی وی کے ایک مشہور زمانہ یروڈ پوسراورڈ اڑیکٹر جوشکل صورت میں یالکل مجے گزرے تھے ان کے کرد بھی حسین صورتیں میڈلائی رہا کرتی تھیں جکہ اس زمانے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔

پھر زمانہ بدلا اور روش خیال حکومت نے ہا قاعدہ منصوبے کے تحت مادر پدر آ زادی کی تح کی شروع کردی اور فی سل قابوے باہر ہو گئے۔جو خرامیاں سلے ایلیٹ کلاس يرسي وي اب موبائل اورا تلزميك كور يعم توسط طق عرض آئيں۔ واصف حران رو جاتا جب اے الي لڑکیاں دوئی کی پیش کش کرتی تھی یا شوپرنس میں متعارف كرانے كوش برحد باركرت كوتيار بوجاني ميس ـ غدل کاس بدوہ لڑکیاں میں جو کرے برقع کے بغیر یا برمیں جاتی تھیں اور وہ کلاس بھی تھی جو ٹی ایم ڈبلیوے کم کاریس بیشنا این تو بین مجھتی ہے۔ زمانے کی بےراہ روی میں سب أيك بوك تقير

واصف کے کردہمی حسین چرے جع ہوئے لیکن اس کے قدم نہیں ڈ مرکائے اوروہ ان سے پہلو بچا کرنکل کیا۔ایا نہیں تھا کی وہ کوئی بہت پا کہاز مخص تھا یا ایے حسین چرے ا چھے نہیں گئتے تھے لیکن اے ایک بات معلوم تھی کہ آ وار کی کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ بیرانسان کواس کی آخری سائس تک لے جاتی ہے۔اس لیے .... اس نے سلا قدم عی تیس الفایا تھا۔ پراے موتا سے بے اعتبا محبت تھی اور وہ این سارى محبت اورتوجه كاحقدارمونا كوتصوركرتا تعاب

ان کی زندگی میں اولا د کی کی تھی۔شروع میں تو انہوں نے بہت جتن کیے اور ڈاکٹروں کے پاس بھا گے۔ کسی حکیم کا یا جلا تو اس کے یاس بھی دوڑے مجے اور جب سب فے کہددیا کہ بس قدرت کی طرف سے دیرے تو چرمبرکرے بیٹ*ے گئے ۔*شادی کے بندرہ سال بعدان کوتو تھے بھی اتن تہیں

ری می روال که ایمی دونون جوان بی شفرواصف حالیس کا ہونے والا تھا جبکہ مونا ایسی پیٹیٹیس کی ٹیس ہو کی تھی اور دیکھنے میں وہ اتنے کے بھی نہیں لگتے تنے۔ انہوں نے زندگی کوبہت سنیال اکر گزارا تھا۔انہوں نے گھر میں ایک جهوثا ساجم بناركها تفااور واصف عفتر مي ايك بارسوتمنك مجى كرتا تفاجس سےوہ فث رہتا تھا۔

شادی کے ابتدائی دنوں ش تو مونا کو بور ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ فلیٹ میں سارا کام خود کرتی تھی۔ محروہ اس بنگلے میں آئے اور واصف کی آمدنی برحی تو مونا نے ایک ملازمدر کو لی جوسج سے شام تک کر کے مختف کام كرتى تھى \_مونا صرف كھانا بناتى تھى اس كے بكن ش كام کے لحاظ ہے ہر سوات تھی اس لیے دوافراد کا کھانا نے ش درس لکی تھی۔

بوریت ے محتے کے لیے موناتے ایک موثیاوری اسكول جوائن كرليا تھا۔اسكول اصل ميں واصف كے ايك دوست کی بوی نے کھولا تھا اور اس سےمونا کی دوتی ہوگئ تھی۔اس نے مونا کو پیش کش کی کہ وہ اس کے ساتھ اسکول عن آ جائے، جب تک قدرت کی طرف سے اے کوئی مصروفيت نبيس ل جاتى \_ مونا كوبية فراجهي كلي كيونكه واصف منح كاجاتا تورات تك شوتك عن مصردف بوتا تعاا وراس دوران شيوه اين فرم بحي و كيد لينا تفارجب معروفيات زياده موني محيس تو اس كالمجمئي كا دن بعي شونك على كزرتا تفالمين چيش كاون موتا كويول بورميس كرتا تها كدوه اين مال باب کے کمر چلی جاتی تھی۔ مال باب گزر کیے تے مر بھائی تنصرواصف كي معروفيات يروه يول اعتراض ميل كرتي تحي كدام معلوم تفاكه جب تك كوني ادا كاراتي ساري توجه كام کودیتا ہے جمی وہ کامیاب ہوتا ہے ورند شو برنس کے لوگ اے بھلانے میں زیادہ دیر ہیں لگاتے۔

واصف نے تی وی سے متعلق تمام مشہور ہیروئوں ك ساتھ كام كيا تھا اور اس كى سب سے دوى يا اچھے تعلقات يتحليكن ايك جدتك وواس سے زيادہ كا قائل نبيں تھا۔اے کی کے ساتھ بھی تھوتے پھرتے یا تفری کرتے حبیں دیکھا گیا تھا۔واصف کو جاننے والے شوہزنس کے ایک محافی دوست نے اس سے شکوہ کیا کہ دہ اسکینڈل کے معاملے میں منجوس ہے۔واصف مسكرا ديا۔ " كوئى ايك تو شریف آ دمی رہنے دوتم لوگ تو ان کے بھی اسکینڈل بناویتے ہوجواس لفظ کے معنی بھی تہیں جانتے۔''

واصف اوا کاروں کی ایسوی ایشن کا سرگرم رکن تھا کین خالص شویزنس کی تقریبات میں بہت کم شریک ہوتا

جب موبائل قون نیانیا آیا تھا تب واصف نے بہلا موبائل لیا تھا۔اب اس کے پاس ایک جدید مم کا موبائل تھا جس میں بے شارخوبیال میں۔ وہ اس میں انٹرنید بھی استعال كرسكا تحاليكن اس في بهي اس جديد موبائل ك فیجرز کواستعال کر کے تبیں دیکھا۔ دس برس گزرنے کے بعد اورایک درجن سے زیادہ موبائل سیس بدلنے کے بعد بھی مويائل ين اس كا وي استعال تها يعني كال سنة اور كال كرنا - بال اتنى تبديلى آئى تھى كەخرورت كے تحت وواليس ایم ایس کا استعال بھی کرنے لگا تھا۔اس نے بھی شوقیہ ایس الم السي بين كي تقيه

روبینہ سے پہلے واصف نے کسی فین سے اتناتعلق جیس رکھا تھا کہ وہ اس کے بارے ش سب جانے اور اس ے دن رات رابط رکھ لیکن واصف محسوس کرتا تھا کہ روبینداس کے معمولات میں شامل مونی جاربی می اے اس مرکوئی اعتراض میں تھا اگروہ اے رو مانی مسم کے ایس ایم ایس ندکرتی اگر بات مرف اس کی ذات کی ہونی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ میں تھا لیکن مونا تو ان کونظر اعراز جیس کر عتی تھی۔اس روز کے بعد بھی اس نے واصف سے تی یار پ سوال کیا تھا کہ جب وہ صرف اس کی قین ہے تو اس تم کے الس ایم ایس کول کرتی ہے۔واصف کے یاس اس سوال كاكونى جواب يس تعامونان اس يكهار

'' میں آپ یا روبینہ پر شک تبیں کرتی ممکن ہے وہ آپ کو پیند کرتی ہو لیکن وہ اگر آپ کو پیند کرتی ہے تو یہ بات اس طرح اشارول كنائيول مي كيول كبتى ہے۔ "مراخیال ہے تم اس بارے میں زیادہ دور کی سوچے لی ہو ممکن ہاس کے فرد یک بیام ی بات ہو۔ مونانے حرت سے اے دیکھا۔" آپ کا مطلب ے کہ کوئی لڑکی سی آ دمی سے بسند کے شدید جذیے کا اظہار كرتى مواور پراے اتنے رو ماتى ايس ايم ايس بھى كرتى مو توبیعام ی بات ہے۔"

واصف پريشان موكيا- "موناتم سجوتيس ري مو-و محمواب دور بدل ميا ہے۔"

"دور اتنائيس بدلا ہے۔" مونا نے تفی ميں سر

بلایا۔" آج کل کی سل ہم ے زیادہ فرہین ہے اور اے پا ہوتا ہے کہوہ کیا کردی ہے۔" واصف کومونا ہے اختلاف تھالیکن وہ اختلاف کرنا

مہیں چاہ رہاتھا کیونکہ بی سل کے بارے میں اس کا تجزیہ کچھ اور تعاروه جانتا تعاكه في كل زياده ذبين تحي اورعام مسائل كو وہ اپنے بروں سے بہتر جھتی تھی کیکن جہاں تک لوگوں سے رویوں کا تعلق تھا تو اس کسل کوا تناشعور نہیں تھا۔ یہی دجہ ہے کہ آج کی سل اینے بروں کی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ جیب آپ این بیج کور بیت کے لیے فی وی اور خاص طورے کیبل کے میرد کر دو کے۔ ہوش سنجا لئے سے پہلے انٹرنیٹ اورموبائل جیسی خطرناک چیزیں تھا دو مے تو ایسے بجول سے آپ بہ تو تع تہیں کر کتے کہ وہ رکھ رکھاؤ کے معالمے میں آپ جسے ہوں گے۔

واصف كي سجه ين جيس آرا تما كه وه روبينه كوكس طرح سے بیاحساس دلائے کہوہ تا مجھی میں اس کو پریشان كررى مى \_ا \_ بى الى صورت حال سے واسط فيس يوا تفااس کیے کوئی حل بھی مجھ میں تیں آر ہاتھا۔

واصف مكالم يولئے ش ماہر تھا اور اس كے كيے ہوئے فقرے اور اسٹائل لوگوں کی زبان پر چڑھ جاتا تھا لین ذاتی زندگی میں زبان سے سی کوقائل کرنے میں اسے بہت دشواری چین آنی میں۔اس کیےوہ کی سے بحث کرنے یا کی کوقائل کرنے کی کوشش کم بی کرتا تھا۔

کین روبینہ کے معالمے میں اے پچھے نہ پچھ کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا کمر متاثر ہوتا اے اس سطے کاحل تکالنا تھا۔ کی دن غور کرنے کے بعد اس نے سیلے مونا ہے بات کی۔"میرا خیال ہےاب وقت آگیا ہے کہ مجھےاس بارے س کھرنا جاہے۔

" میں بھی میں کہدری موں۔آپ اس سے بات كريس كياس كے ذہن ميں كيا ہے اور اكر كوئى مسئلہ موتو ات مجائیں۔"

واصف چکیایا۔" ایک حل توبیہ وسکتا ہے کہ اے نظر انداز کردیں۔"

مونااس کا مسئلہ مجھ رہی تھی۔اس نے واصف کا ہاتھ تھام لیا۔" اے میری طرف سے کوئی پریشر مت مجسیں۔اگر ماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو کیا ہم اے حل کرنے کی کوشش ہیں کرتے۔اے بھی ایک مسئلہ ہی

ماسنامسرگزشت



" میں اس ہے بات تو کرلوں لیکن مجھے ڈرے کہ انجانے میں جھے کی کی دل آزاری نہ دویائے۔ " آپ کواس سے بات کرنا ہوگی۔ آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں سے کیونکہ آپ کواس کی فکر ہے اورآب کے ناتے مجھے بھی اس کی قلر ہے۔ اگرآب کو قلرنہ موتی تو آب ایک کال یا ایس ایم ایس کے ذریعے کہ سکتے تھے کہ اب وہ آپ ہے کوئی رابطہ ندر کھے لیکن مجھے معلوم ہے آب اے ایانبیں کہ علتے اور ندیس آپ سے ایسا مطالبہ تہیں معلوم ہے تو تم کیوں جا ہتی ہو کہ میں اس عات كرول؟ مونا الكيمائي بحراس نے كما-" كوكلدوه ايك توجوان لاک ب-اس با الميتركريس واس كے ليے بحى بہر موكا اور مارے لے بھی-" واصف برستور بھی رہا تھا اینے ونوں میں اے اندازہ ہو گیا تھا کر وبینہ بہت حماس لاک می ۔وہ اس سے بات کرتا اوراس کے منہ سے کوئی الی بات لکل جاتی جس سے اس کی ول آزاری ہوتی تو واصف کو بہت دکھ ہوتا۔اس نے موتا ہے

کہا۔ " فیک ہے میں موقع و کھ کراس سے بات کراوں گالیکن ابتم اس بارے میں جھے اربار کو چھنا مت۔" "او کے میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔"مونا مسكراني تمي-

واصف مجدر باتفا كهمويا اس كى ذات كرآس ياس بھی کی کو برداشت جیس کرعتی تھی۔وہ واصف برا پناهمل حق نعتی تھی اور کوئی واصف کے بارے میں سویے بااس سے جذباتی وابنتلی رکھے مونا کویہ برداشت نہیں تھا۔ دوسرى طرف بحى بحى واصف كوبحى يمي محسوس موتاتها

كدياري اے بندكر فى بحرائى بند چميارى ہے-وہ فین بن کراس کے قریب ہونے کی کوشش کررہی ہے لیکن جب اے بیرخیال آتا تو وہ اے ذہن سے جھٹک دیا کرتا تھا۔ جب وہ روبینہ کے ایس ایم ایس و مکتا تو اس کا یقین ڈ انواں ڈول ہو جاتا تھا کہ بیاڑ کی ایسی کوئی حمافت کرجیٹھی تو اس کے لیے ساری عمر کا روگ بن جائے گا۔اس کے بعض الس ايم الس ديواتل كى صد تك جابت ليه وت تق-واصف نے مونا ہے وعدہ کرلیا تھا کہوہ رویبینہ سے مات کرے گا۔ محرابھی تک اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ موتا نے حسب وعدہ اس سے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی

ا د سمبر 2016ء

واصف کھانا کھا کر بیڈروم میں آیا۔اس نے نی وی لگایا اور خرین دیکھنے لگا۔ پھر بور ہو کر ایک تفریکی جیس لگالیا۔ مزید بور ہو کراہے بھی بند کر دیا۔وہ سونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ موبائل کی سیج ٹون بجی ۔ وہ دیکھے بغير جان كما كدرو بينه كا ايس ايم ايس موكا\_اس في مينج محولا \_حسب معمول شاعري مي \_ مل کاتب تقتریر سے اس کو ماتلی موں

جو يرے اعد ب ي يراكيل ب واصف كويفسة حميا تفاريازي اس كساته كسمكا مميل مميل ري حي ، ايك طرف خود كواس كا فين ظاهر كرتي می اور دوسری طرف اس صم کے رومانی اشعار جمیتی محى-ان اشعار يس بيتاني مولى مى اور دورى كا وكه موتا تھا۔ وہ ان سے کیا ظاہر کرنا جاہ رہی تھی۔اس نے جوابی الين ايم الين كيا-

روبيزتم آج بنا دوتم كمنا كيا جائى مو-تم يرك ساتھ س م كالكيل كيل ربي بو؟"

محدد ير بعداس كاجواب آيا\_" هي تجي نبيل\_" واصف نے لکھا۔'' مسمجما تو میں بھی تبیں ہوں حالا تک تم رومانی شاعری کی آڑیں مجھے سمجھانے کی بوری کوشش کر ريي ہو۔"

ره بینه کا حمرت زده جواب آیا۔" رو مانی شاعری يكى بات كرد بي بن سر .... ش جى يس-"

وامف كاخمه بزور باتفا-"تم مجمع بدوتوف مت بناؤ .... کون الای کسی غیر مرد کواس حم کی شاعری بھیجی ہے۔" روبینه کا جواب آیا۔ " سر، اول تو آب مرے لیے

غربين إل-دوسرك بياق عامى شاعرى بي-"تم ابھی بگی ہواور میں نے دنیا دیمھی ہے، مجھے المجى طرح معلوم ہے كہ لاكياں اس متم كى شاعرى كب كس كو جیجتی ہیں۔مہریانی کرکے سے سلسلہ بند کر دو اور تمہارے د ماغ میں کوئی خیال ہے تواسے تکال دو۔"

ووسم كاخيال سر ....من بالكل نيس محدرى كه آپ کیا کمدے ہیں۔

" من جو كبدر با بول وه تم الحجي طرح مجهر بي بو\_ ا كرتم جھے سے محبت كرنے كى حماقت كرجيمى موتواسے يہيں

بالس ایم ایس کرتے کے بعد اس کا غصر شنڈا ہوتے ... لگا تھا اور مجرا سے بچھتا وا ہونے لگا کہ اس نے پچھزیا دہ

طرف کے می اقدام کی منظرے۔ ان دنوں مونا کے بدے ہمائی کی سب سے بدی بٹی کی شادى تحى جوابعى صرف افعاره سال كالمحى كيكن رشته الحجا تعا الركا و اكثر تحااس ليموناك بحاتى في بال كردى واصف كو جرت ہوئی سی۔اس نے مونا کے بھائی احدالدین سے کہا۔ " بھائی جان اتی جلدی کیوں ، ابھی بھی کی عمر ہی کیاہے؟" '' ہاں ہے تو مچھوٹی کیکن یار، آج کل کڑی کی شادی جتنی جلدی کردی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔وہ زیانہ ہیں ر باہے جب اڑکیاں تمیں سال کی بھی موکر مبرے ماں باپ کے مربیعی رہی تھیں۔ دور بہت بدل کیا ہے اور افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا اوراک بی جیس کررہے ہیں۔ واصف کی نظر میں رخساندا بھی بھی ہی تھی۔اس نے تو اے کود علی کھلایا تھا ۔ بے شک وہ بڑی ہو گئی تھی سیکن واصف البحى تك الس بيري سحمتا تعاران كي اولا دنبيس تحي اس کیے وہ رخمانہ اور دوسرے بجال سے اس کی کو بورا كرنے كى كوشش كرتے تھے۔ خاص طور سے دخساند سے مونا اور واصف دونول کو بہت سار تھا۔وہ ان سے اہمی تک بجول كي طرح لاؤكرتي محى \_ بحد عرصه ميلي اس نے باب ے موبائل کی ضدی می اور جب انہوں نے میں ولا یا تواس نے رورو کر آ تھیں سجالی میں۔مونانے سا تو اس سے برداشت نبیس موا اور اس نے رخسانہ کومویائل ولا ویا مونا کے بھائی نے عصر کیا تھا کیونکہ وہ الرکیوں کوموبائل ولانے کے قائل نہیں تھے لیکن مونائے بھائی کو قائل کر لیا تھا اور

تحی لیکن مجمی مجمی اس کے اعراز ہے لگ تھا جیسے وہ اس کی

رخساندكومو باكل ركفنى إجازت ل كي كي \_ رخسانہ کی خواہش تھی کہ وہ مونا کے ساتھ حاکر اپنی شادی کی شایک کرے اس کیے مویا آج کل بھائی کے کمر كے چكر لگارى كھى۔اس دن بھى دو كى موئى كھى۔اس نے واصف سے کہا تھا کہوہ دیرے آئے گی۔وہ اس کے لیے كهانا بنا كرر كه كئ تحى كيكن توبيج إس كا فون آيا\_

''صفی ، بیس آج نہیں آ سکوں گی ۔ابھی تو ہم باز ارجا رہے ہیں وہاں سے والیسی پراتی در ہوجائے کی اور رات کو ا كيات موئ جمية رلكام."

وو کوئی بات مبیس تم رک جاؤ۔ " واصف نے کرا۔ «بلكه جا موتو كل بعي رك جا وَشِي كل شام كود بين آ جا وُن گا پجر ایک ساتھ کمروالی آجا میں ہے۔" مونا خوش ہوگئ تھی۔" ہاں پیٹھیک ہے۔"

. ماينام برگزشي ا

آپ کو پتائیں کیا کیا گئے کرجاتی تھی۔ جھے پتائیں تھا آپ میرے بارے میں اتنا فلط سوچ لیں گے۔ جھے معانب کردیں اب میں آپ کودوبارہ میج نہیں کردں گی۔''

واصف نے کہنا چاہا کین روبینہ نے لائن کاف دی
تھی۔ واصف نے طایا تواس کا نمبر بند جا رہا تھا۔اے
افسوس ہونے لگا۔ جو ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔اے اس لاک
سےایک انجانا سالگا کہ ہوگیا تھا اوراب وواس کے دکھ پردگی
تھا۔لیکن ایک لحاظ ہے اچھا تی ہوا کہ اس لاک کو چا چل کیا
کہ اے کس آوی کو کس ضم کے ایس ایم ایس کرنے
چاہیں۔اگر چہ وہ ابھی نہیں جان پایا تھا کہ روبینہ کو کیوں
سیس نہیں تھا کہ وہ اے کیے ایس ایم ایس بھیج رہی ایس میں تھا کہ وہ اے کیے ایس ایم ایس بھیج رہی اور
سیس نہیں تھا کہ وہ اے کیے ایس ایم ایس بھیج رہی واصف کو یہ انداز ہو ہوگیا تھا کہ وہ کہ اور ورس کی بہت ذبین ہے۔ایک بار مونا نے ورس کی باتوں میں بھی بہت ذبین ہے۔ایک بار مونا نے ورس کی باتوں میں بھی بہت ذبین ہے۔ایک بار مونا نے وربینہ کا ایس ایم ایس ایم ایس ایم ایس کے اور وربینہ کا ایس ایم ایس ایم ایس کی بہت ذبین ہے۔ایک بار مونا نے وربینہ کا ایس ایم ایس ایم ایس وربینہ کا ایس ایس ایم ایس وربینہ کا ایس ایم ایس ایم ایس وربینہ کا ایس ایم ایس ایس ایم ایس وربینہ کی ایس وربینہ کی کربی ایس وربینہ کی ایس وربینہ کی ایس وربینہ کا ایس وربینہ کی دوربینہ کی ایس وربینہ کی وربینہ کی ایس وربینہ کی وربی

رومیدہ ایک ایک اس اس اس اس میں ہوتا ہے۔ دومنی میں آپ ہے پہلی نظر میں محبت کرنے گئی تھی لیکن یفین کریں اگر اس وقت میرے پاس مو ہاکی ہوتا تب

بی بین آپ اس کے خیال میں اس دور میں کرعتی ہی۔ "
واصف کے خیال میں اس دور میں مجت اتی کھل کر
نہیں ہوتی تھی اگر اس کے پاس موبائل ہوتا او شاید دہ بھی
موتا کو اس تھم کے میچ نہیں کرسکتا تھا۔ جب وہ سونے کے
لیٹا تو اس کا دل اداس تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے
ایک لڑکی کا دل و اواس تھا۔ اس لیے نہیں کہ اس نے
ایک لڑکی کا دل و ریا تھا بلکہ بیسوچ کرکہ آج کی بی لس کس
طرف جاری ہے۔ کیسی معمولی یا تیں اس کی نظر میں تھی
اہم ہوگی تھیں۔ اس نے سونے سے پہلے رو بینہ کوئی کیا۔

" میں تمہیں غلط مجھنے پر شرمندہ ہول لیکن اپنی اس بات پرقائم ہول کہتم جومیجو مجھے کرتی ہودہ تھیک بیس ہیں۔ اللہ تباری مدد کرے۔"

ا کے دن اس نے موبائل دیکھا تو کی مینے بعد پہلی بار
ایہا ہوا کہ روید نے اسے مع بخیر کا ایس ایم ایس ہیں کیا
انسا البتہ اس کا مینے روید کو چلا گیا تھا۔واصف ناشتا کرکے
جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آج بہت سارے اہم کام تھے۔دو
ڈراموں کی فائش شوشک تھی پھرشام کواسے مونا کو بھی لینے کے
لیے جانا تھا۔شام تک وہ بہ شکل فارغ ہوا تو اس نے مونا کے
بھائی کے گھر کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ مونا کو لے کر نکلنے کا تھا
لیکن سب نے اصرار کرکے کھانے پردوک لیا۔دخسانہ اے
لیکن سب نے اصرار کرکے کھانے پردوک لیا۔دخسانہ اے
لیکن سب نے اصرار کرکے کھانے کے دوک لیا۔دخسانہ اے
لیکن میا چک دکھانے گئی۔ اس نے کام والے سوٹ اور اس کی

بی سخت الفاظ استعال کر دیے تھے۔ وہ سوچھا تھا کہ جب
روبینہ ہے اس موضوع پر بات کرے گاتو اے نری ہے
سمجھائے گالیکن نہ جانے کیوں وہ اس طرح اہل پڑا اور
اے اتن زیادہ سادی تھیں۔اس کے بعدرو بینہ کا مینے نہیں
آیا۔واصف کا پچھتاوا بڑھ رہا تھا۔ اس نے کال کرنے کا
سوچالین پھراس کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ موہائل ہاتھ میں
لیے کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تیل بچی ۔رو بینہ کی کال آ

جواب میں دنی سکیاں سائی دے ربی سنیں۔واصف ہے چین ہو گیا۔" روبینہ ...رو ربی ہو ۔ پلیز ....

''مر....آپ .... نے مجھے...ایباسجھا۔'' اس نے دک دک کرکھا۔

واصف كى سجد بن فيس آيا كه وه اس سے كيا كيد "دفيس" بيريات فيس ب-"

" ين بات ہے۔" رو بدتيز ليج ش يولى۔اس كا رونا جارى تعاد" آپ جھے ايا جيس سے ... ش قد سوچا بحى نيس تعاد"

''روبینہ تم میری بات بھنے کی کوشش کرو.... آخر تم اس تم کے الیس ایم الیس کیول کرتی ہو؟'' ''کس قسم کے؟'' اس نے ٹاک سے سول سول کرتے ہوئے ہوچھا۔

واصف نے ایک بار پھرخودکو ہے بس محسوں کیا۔ وہ اس اڑکی کوکن الفاظ میں سمجھائے جو پچھ بچھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بہر حال اس نے کوشش کی۔'' بھٹی اس تم کے جو کسی اڑکی کوزیب نہیں دیتے ۔''

"لين من توسب كويين كرتى مول مرف آپ كو كرتى "

"دو کھو ہر کام اسکے آدی کو دیکد کر کرنا چاہے۔" واصف نے اسے مجھایا۔"اب میں ایک بدی عرکا پائند کار آ دی ہوں، جھال تم کمنے اجھے نیں لگتے۔"

''تو آپ کہہ دیتے ، مجھ پرایبا الزام تو نہ لگاتے...'' اس نے پھرزور وشور ہے رونا شروع کر دیا۔واصف نے بوی مشکل ہے اسے جپ کرایا۔

''ا چما ہمائی غلطی ہوئی جھے۔'' ''ا چما ہمائی غلطی ہوئی جھے۔'' ''نہیں سر غلطی جھے سے ہوئی ہے میں انجانے میں

ملهنامسرکزشت PAJS289 TEY (دسمبر 2016ء

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

لیے یقین کرنا مشکل ہور ہا تھا بیشعرا ہے ایس ایم ایس کی صورت میں اس بی نے جیجا تھا جے اس نے کوو میں کھلایا تھا اور اب بھی وہ اس ہے بٹی جیسا بیار کرتا تھا۔اے یوں چپ د کی کرمونانے کہا۔'' کیا بات ہے کیار وبینہ کا کوئی میج واصف نے بنا کھے کیے موبائل اس کی طرف بوحا ویا۔ مونا نے میں ویکھا تو اس کے چیرے کا ریک بھی بدل كيا-ال في غصے سے كما- "بير رضانه كا دماغ ورست ب-اس نے مسلم کا ایس ایم ایس کیا ہے آپ کو، ش اس ے املی ہو جمتی ہوں۔" ای کمے دخسانہ جائے لے کرآ گئی۔ واصف نے مونا کورد کنے کا سوچا مراس سے پہلے بی مونانے اس سے پوچھ ليا-"يتم في اليا الك كوس م كانت كياب؟" وہ جائے سامنے رکھ کرچٹی ملانے کی اور سادی ہے یو جھا۔'' کیسائیج بھیو؟ ٹس نے تو کئی جمیعے ہیں۔' ور والا۔ " مونائے موبائل اس کے سامے کر دیا۔" جمہیں عقامیں ہے کہ س کوکیساتی کرنا جا ہے۔ رخبانہ نے مینے ویکھا اور ہلی ۔"لواس میں کون ی خاص بات ہے۔ یہ تو ش سب کو بیج چی ہوں ، انکل کو بھی أس كم واصف كي مجمد عن سب آسكيا تفا-مونا رخمانہ کی مجے سے کلال لینے جاری می کہ واصف نے اے روک دیا۔ " یہ فیک کہرسی ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے،آپ چائے دیں ہیئے۔'' رخسانہ خوش ہوگئے۔'' دیکھاانگل بھی میری سائڈ لے رہے ہیں۔"اس نے واصف کوجائے دی۔اس کی ای نے آواز دی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔مونا سوالیہ نظروں سے اسے و کھور بی می \_ واصف نے کب نیچ رکھ دیا۔ " آب نا اے ڈائا کول بیں؟"

· ' کیونگساس میں واقعی اس کی ملطی نہیں ہے۔'' ''اس نے اتناوامیات شعرآپ کو چیج دیا۔' "مونا، بيزمانے كاعذاب ب- دور بدل كيا ہے، جو مرانی امارے باب واوا کے زمانے میں برائی موتی می وہ مارے زمانے کا فیشن بن کی ہاور ہم نے اے بو سے فرے اپنالیا۔جن باتوں کوہم برائی مجھ کراس سے دورر بچے تھے، اسات کی کس نے عام ی بات مجد کرسینے سے لگالیا ہے۔"

مناسبت ہے جواری لی کی۔اس دوران میں دوسل سے میں كردى كى اس كى زبان اور باتھ يكسال رفارے كى رب تقے۔واصف نے اسے ٹوک ویا۔ " بيخ آپ ايك كام كرين يا ي بعد عن كر يحي كا-" "الكل مجية كوئي مسئلمين بوتاء من تو كام كرت ہوئے بھی مینے کر لیتی ہوں۔"رخساندنے جواب دیا۔ "اجھا لین حمیں ایس ایم ایس کرنے کا اتا کریز ''بہت زیادہ انگل....اب تو میں اس کے بغیررہ ہیں عتى ايك دن من تين جارسوايس ايم ايس كريتي بول \_ " وامف حمران ہوا تھا۔'' تین جارسومیجر ...لیکن مجھے توتم نے بھی ہیں گیا۔" " میں تو کرنا جا ہتی تھی لیکن پھیونے منع کردیا کہ آپ معروف ہوتے ہیں تو منجو پندلیس کرتے۔" واصف نے مسکوا کرمونا کی طرف دیکھا۔" تہاری يجيو كابس مطيقة ماراحقه ياني بحي بندكروي-" بی تبنس میری محیوالی تبیس ہیں۔" وہ یولی۔" اور اب میں آپ کواتے ایس ایم ایس کروں کی کرآپ تگے آ جائیں گے۔ میں ابھی آپ کے لیے جائے بنا کر لائی رخمانہ کے جاتے ہی مونانے اس سے پوچھا۔" کیا بات ب،آپ کاموڈ کھی ہے؟" " بال محمدالي عى بات ہے۔" واصف نے جواب ویا اورا سے کل رات کی بات بتائی۔" اب مجھے افسوس ہور ہا

مکن ہودہ تھیک کہدری ہولیکن چربھی اے ایے الس ایم الس آپ کوئیس کرنے جا ہے تھے۔'' ''بیات میں نے بھی اس سے کھی ہے جمکن ہے اس ك مجمد من آجائ اوراب وه روماني اليس ايم الس نه

مونا کے تاثرات ہے لگ رہاتھا کہوہ اس ہے منفق میں تھی۔اجا تک واصف کے موبائل کی میج ٹون بی۔اس نے موبائل تکال کر و یکھا۔ رخسانہ کا ایس ایم ایس تھا۔ یہ

ترے عشق میں اول بےخودے ہو گئے كدائي تن بدن كا موش عى كمو بيشے مم واصف چند کھے کے لیے ساکت رہ کیا۔اس کے